

11

داع د الوى 11



| STORE OF THE PERSON OF THE PER |        |        | <b>9</b> (5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ل ناول | ` ملمر | ()<br>()     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |

شامين رستير 12 علناجري 22

64 122

266

نراحتين

عثأثاه

اليلاكرن 216

184

28

18



فاخره کل

162

والبعافنجار 92



112 203 157

55

نداحتين



ماہنامہ خواجین ڈامجسٹ اوراواں خواجین ڈامجسٹ کے تحت شاکع ہونے والے برجوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن جی شاکع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و لکل مجن اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوار ہے کے لیے اس کے کسی بھی جے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی جینل پر ڈراما 'ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وارق ایک کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پائٹسرے تحریری اجازت لیسا مزور کی ہے۔ معودت دیکراواں قانونی جارد حول کا حق دکتا ہے۔





279

283

286

ۇوپىيىتىرىشرىكىي 276



2015 6/2 چلد 37 شاه 12 قِمَّتُ 60 نادي



جط د کما بت کابیة: ما منامه کران ، 37- أورو بازار ، کراتی م

پہشرآ زرریاض نے ابن حسن پر شنگ پریس سے چپوا کرشائع کیا۔ متام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com



ماری 2015ء کا سالگرہ غبراک کے انقول میں ہے الله تعالی کارم اورمهر بانی سیم کرکن نے اپنی عرفر پر کا ایک اور سال کا میابی سیم کمکل کرلیا ہے۔ آج کن مغبولیت اور لیسند مدگی کے جس معام پرسے اس بی بہرت سادے توثوں کی تحبیب اور عنیس تابل روی بین -ان بن سے کھولگ آج ہادا درمیان بنیں نیکن ان کی بلری امنیں ہا اسے دولال

یں زیرہ دیکھے ہوسے ہیں۔ محود دیاص مباحب جنبوں نے ادارہ خوایتن ڈا بھسٹ کی بنیاد دکھی اور اس ادارہ کے تحت ادارہ کرن كا إجماكيا- محود بابرفيهل جنبول في إنى ذيانت محنت الدكوت شرسه اس يرج كو فو ليودست دنكول سے سجایا اس پوسے کی آب یاری کی - اللہ تعالی ان کی مضرت ور اللہ تعالی ان کی مضرت ور اللہ است - آبین -

ہم اپنی تمام مصنفین کے معنون بی جن کی تحریر می کرن کی زہنت بنس ان بی سے کو مصنفین دینا سے دخصت ہوئی بیں۔ ہم ان کی مفرت اور دا بھی زندگی میں عا فیمت کے لیے دعا کو بی افد کرن کی قادین كانتهددل سے مشكريد - انہول نے بيٹ بركى عبت سے كرن كى بديدائى كى - ہمارى دعل سے كرن كا سغر

اسی آب و تاب سے ہمیشہ جاری رہے۔ آئیں۔ ہمیں پوری امید سے کرن کا سائگرہ مراب کے معیار پر پورا اگرے گا۔ ہمیں آپ کی دلسے کا ندت سے انتظار دسم گا۔

و بعرسانگروی دُست آئی کرن کی سانگروسک موقع برقادیش سے دلچیب سرو۔

اللكاد أيامر شورو "سع شايان درشيدي ملاقات ،

إداكاره معشنا أعام كبتي بي ميري مي سيع

» "أواذي ومنيلسه" إلى ماه مهان إلى علمال علما المومدي،

، اس ماور مذاحسن بيكم مايل سع آيند،

، "أك سأكرب دندگى" نفيه معيدكا كسيليط وادناول،

، "رطيفُوفا" فرمين اظفركا سيليكُ وارزاول،

ور المراب المرا

، وزير ياسمين، نعديوريز برا فريدى، ام فمامر، سيراعز ل اود ندا حنين كرا صليف اور سليك،

معفدت، کرن کتاب میسکار کے دنگ "کرن کے ہرشمایسے ساتھ علی وسے معنت پیش خدمت ہے۔

😝 ابنام **کرن 10 کارچ** 2015 🗧





توجوالله كالمجبوب هوا، خرب موا یا نئی حزب ہوا،خرب ہوا،خربہوا اک میگول نے کو نین کی دولت مجھدے دی آنسوسے بھیلی پر لکھا اللہ ہی اللہ!

شب معراج يه كهتے محقے فرشيتے باہم سخن طالب ومطلوب ہوا انتوب ہوا

ميصولول مين بسي جاندني راتون كي نمازين خوشبو ہی ستاروں کی دُعااللہ ہی اللہ

الم يشبنشاه مُرسَل فخررُ سل ختم رسل خرب سے خرب خوش اسلوب ہوا، خوب ہوا بيشرول ي صغيب پاک فرشتول ي قطاري خاموش بہار ول کی ندا اللہ ہی اللہ

حشريب امت عاصى كالحفيكا نابهى مذتحفا بخشوا نامجهة مرغزب ببوا، حذب بهوا بادل کی عباد تہے برستا ہوا یانی سنسوکی عزل حمد و شناء اللہ ہی اللہ

تقے سبھی پیش نظر معب رک کرب و بلا صبريس ثاني الوب هوا، خوب موا

اک نام کی تغتی کا مجھے شوق ہوا تھا یاتی بیر ہواؤں نے نکھا اللہ ہی اللہ

داع ہے روز قیامت مری شرم اس کے ساتھ میں گنا ہوں سے جو محوب ہوا، خوب ہوا

وه سوره لیئین که کا فؤرکی خوشبو ملے ہوئے مجولوں کی ردا اللہ ہی اللہ

داع دجوي

ابنار کرن 11 کا ماری 2015 🙀

### واسرسوله سعمالها و شابرتير

بروڈکشن ہے؟"

\* "جی ابھی حال ہی ہیں ایک سیریل ختم ہوا ہے

" اگر تم نہ ہوتے "" قسمت " آن ایر ہے۔ " یکھ دشتے

" ایسے ہوتے ہیں "ہم ستارے سے آن ایر ہے اور

" زک زیک "حال ہی ہیں ختم ہوا ہے۔ " ذک ذیک "

سید کام تھا۔ انڈر بروڈ کشن ہیں ایک سیریل لاہور سے

سید کام تھا۔ انڈر بروڈ کشن ہیں ایک سیریل لاہور سے

رول ہے " مائی مراوال "اس ہیں بھی میرالیڈ نگ

رول ہے " مائی مراوال "اس ہیں بھی میرالیڈ نگ رول

ہے اور ویسے میں کانی کام کرچکا ہوں۔"

ہے اور ویسے میں کانی کام کرچکا ہوں۔"

ہے اور اکارہ " میرا" کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو کیسا پایا

نمیرا"کو؟"

ﷺ ''میرا جی بہت انچھی ہیں اور برط مزا آیا ان کے ساتھ کام کرکے وہ تو ماشاء اللہ ایک سپراسٹار ہیں۔ مجھے تو بہت انجھے تو بہت انجھا کام کرکے ساتھ کام کر سے ساتھ کام کر سے بیا

ان کی بیرو دیر بهت ہوتی ہے تو کیا اصل بیرو دیر بهت ہوتی ہے تو کیا اصل بیرو دیر بہت ہوتی ہے تو کیا اصل بیرو دیر میں بھی دہ الیم ہی ہیں؟"

\* ''جیوہ اصل زندگی میں بھی ایسی ہیں۔'' \* ''قسمت میں ان کا کردار جلدی ختم کردیا گیا ۔۔۔' ایسا کیوں ہوا؟ شاید ان کے کردار میں جان نہیں تھی '' \* ''ایسا نہیں ہے ان کے کردار میں سب سے زیادہ

جان تھی اور وہ انہی کی دجہ سے ان کے نام کی وجہ سے زیادہ ہی بہت زیادہ ہی ہمت زیادہ ہی ہمت زیادہ ہی بہت زیادہ بی مصروفیات نیادہ تھیں توانہوں نے خودا ہے رول کو ختم کرادیا۔"

ا ایک آپ کے آنے والے سیر بلز میں آپ کے رول میں ایک کے رول میں ایک میٹو 'یا کیے ہیں؟'



یکھ لوگ اس فیلڈ میں حادثاتی آئے ہیں۔ آور پکھ
کاخواب ہو تا ہے اس فیلڈ میں آنا ... وہ اعلا تعلیم تو
حاصل کرتے ہیں۔ مگر اندر کا فنکار انہیں اکساتا رہتا
ہے کہ بس آؤاور چھا جاؤ ... یا سرشورو بھی ایک ایساہی
فنکار ہے جس کا خواب تھا اس فیلڈ میں آنا ... اور جب
وہ اس فیلڈ میں آیا تو یہ ثابت کر دیا کہ اس میں فنکار انہ
صلاحیتیں ہیں اور وہ اس فیلڈ کے لیے بنا ہے۔
صلاحیتیں ہیں اور وہ اس فیلڈ کے لیے بنا ہے۔
سیاس کی اسرکیا حال ہیں؟'

الاکیامعروفیات ہیں۔ کیا آن ابرے اور کیا انڈر 🖈

ابناركرن 12 مارى 2015

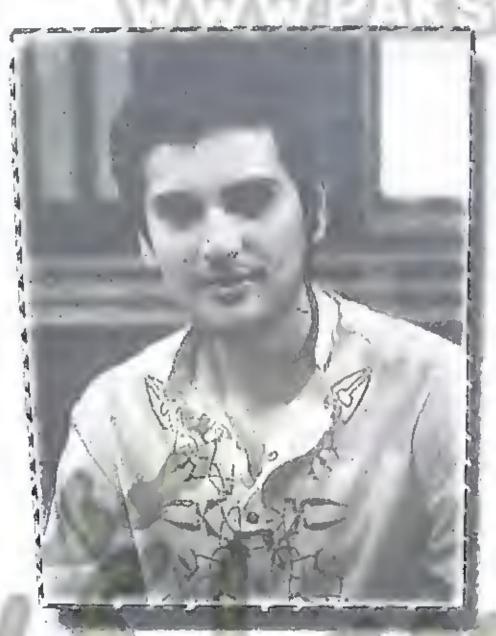

ہیں توجونکہ بچھے اوا کاری کاشوق تھا تو میری ساری توجہ اس یہ ہوتی تھی۔ میرے اندر اوا کاری کے جراشیم تھے جو بچھے اکساتے رہتے تھے کہ اس فیلڈ میں آؤ۔'' پھ ''احیما! ۔۔ تو پھر آر کیے ہوئی ؟''

ﷺ '' بن جی اتفاق ہے۔ میری فیملی میں اور میرے جانے والوں میں کوئی بھی اس فیلٹر میں نہیں ہے۔ ماری فیلٹر میں نہیں ہے۔ ایک حادثہ سمجھ لیں۔''

﴿ '' پھر بھی؟ کوئی آلیفرنس 'کوئی جدوجہ ند 'کوئی تولایا ہو گا آپ کواس فیلڈ میں؟''

\* فَرُوْتَ لَيْ الْمِي الْمُولِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّمِي اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْ

ﷺ "مبرے آنے والے ڈرامون میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ "مائی مرادال" بھی ہے اور مائی مرادال ایک عورت کی کہانی ہے اور ان سے منسلک مختلف کہانیاں ہیں۔ توایک ٹریک میرابھی ہے اور اس میں میرا ایک آوارہ ٹائپ لڑے کا ہے اور بہت اچھا رول ہے میرا اور دیگر سیریلز میں بھی کافی اجھے اور لیڈ

الاسريك آب اي بارك مين جه براسي بعر المين بعر المين بعر المين بعر المين المعربية المين المعربية المين المعربية مزید سوالات آپ کی فیلڈے متعلق کریں گے؟" \* جی ضرور .... میرا بورا نام یا سر نور شورو ہے اور شورو"میری کاسپ ہے۔ میرا سرنیم ہے " طلع جام شورو" سے جارا تعلق ہے اور جھے اینا نام اجھا لگتا ے۔ کیونکہ میرانام بگزانہیں ہے سب جھے محبت سے یا سری کہتے ہیں اور میں 4 نومبر کو سعودی عرب میں بيدا ہوا 1985ء ميري پيدائش كاسال ہے۔ميري والدهاؤس واكف بس اور والدسعودي عرب ميس جاب كرتے تھے۔ اب يهان پاکستان ميں ہیں۔ ميرے دو بھائی ہیں ایک مجھ ہے برے ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور چھوٹا بھائی میرے ساتھ رہتاہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں اور شادی شدہ ہوں اور ڈیر مصال ہو گیاہے میری شادی کو اور میری بیکم جو نکہ یر مرری ہے تو ابھی قیملی بنانے کاارادہ نہیں ہے اور میں کر یجویث ہول۔"

الله الكل بهى الحيما أن مين كسي تنطيح؟ "
الكل بهى الحيما أن من تعالب علم نهيس تعاليكن الحيما الكل دلجيبي نهيس تنظيم نهيس تعاليكن الحيما الله الحيما الله الحيما الله الحيما الله الحيما الله الميما الله الحيما الله ورئس مين ضرور تقا-"

اسٹوڈنٹ میں نے ریکھاہے کہ جو Average اسٹوڈنٹ ہو جو جو ہیت آگے نکل جاتے ہیں تواس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟"

\* "اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ دہ اصل میں بہت ذہین ہوتے ہیں اور چو نکہ ذہین ہوتے ہیں اس لیے زبردستی نہیں بڑھتے۔ان کا جس چیز پہول لگتاہے جس کام میں دل لگتاہے اس کی خصصت میں دل گتاہے جس



\* " میں نے اینے کیریئر کی شروعات علاقائی بروگراموں سے کی تھی۔علاقائی چینلز بہ میں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے تو سندھ 'بلوجستان میں میں بہت بیجانا جانے نگا تھا اور میری شروع سے ہی خواہش تھی كه ميں نيشنل ليول بيہ اجھا كام كروب كيونكه ميں نے اس فیلڈ کے بارے نیں کچھ پڑھا نہیں تھا اور شوق بجهے بهت تھااور ہے اور میں تو مسجھتا ہوں کہ میں ابھی تك يروحس مين بي بول-" 🖈 "جِو چِيزاچي لَكَ 'جوانسان اجِها لِكَ اورجو فيلزُ الحچی کگے پھراس میں برائی نظر نہیں آتی تو آپ کو بھی به فیلڈتمام برائیوں سے پاک لگتی ہوگی؟"

\* "جي دا قعي مجھے اس فيلٹر ميں کوئي برائي نظر نہيں آئی ٔ برائی تو بورے معاشرے میں ہے کسی آیک فیلڈ میں سیں ہے۔ اور فیلڈ کے سلسلے میں ملک سے باہرجانے کا اتفاق

\* "جی بالکل ہواہے۔ کمرشلز کے لیے گیا ہوں وبی عُقَالَى لَينَيْرُ مُرى لِنَكَا مُسعودي عرب ميس في دو كو كاكولا کے اور دیگر کمپئیز کے کمرشلز کیے ہیں اور بہت احجمار ہا سب کھے بیسہ بھی اچھاملااور گھومنا پھرنا بھی رہا۔'' الله "دل جاباك ابري ره جادك؟" \*

🚜 ''اپناملک بہت اچھا ہے۔ ویسے دو سروں کی ترقی و مکھ کربہت رشک آیاہے کہ ہم دوسروں ہے کتنا پیچھے

'کام پہ تنقید ہوئی اور کس نے کہا کہ برا کرتے

\* "شروع شروع مين جب كام كا آغاز كياتوكافي تقيد کاسامناکرنایرا۔ مگرمیںنے کبھی برانہیں مانااور تنقید کو یاز پڑنے کرائی برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان باتوں سے کافی بمتر کیا ہے اسنے آپ کو۔" 🖈 "اس كرانيسس مين كه يتا نهين كيا بهو گا كامياب ہوں گاکہ نہیں بھی جدوجہدیہ فرق آیا؟' \* دونهیں بالکل نہیں اور آگرانسس میں بھی آپ

ا کیے اچھا انسان ہو ، ہے تو میں بھی ایک اچھا انسان بنے کی کوشش کررہا ہوں۔" انوگھروالوں نے کہا نہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ کر کسی اور فيلذ مين حلي جاؤاس فيلذ مين نه أوجي \* " مجھے میرے کھروالوں نے بہت سپورٹ کیا۔ خاص طور برمیری ساس نے اور میری مال نے دالد نے اور سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور جہال تک اس فیلڈ کی بات ہے تو انسان برا اپنی سوچ ہے ہو تا ہے۔ کوئی بھی آرٹ کے لیے برا نہیں سوچ سکتا اوراگرانسان اس کام کوعبادت کی طرح دل نگاکرکرے اور بہت فو کس ہو کر کرے تونہ صرف کامیابیاں اس کے قدام جومتی ہیں بلکہ گھروالے بھی خوش ہوتے ہیں اور اواکاری کرنا کوئی آسان کام نمیں ہے۔اینے کروار کواینے اندر سمونا پر آیا ہے کردار کی بیچیز کو محسوس کرتا یر تا ہے ' تب کمیں جا کر اندر سے اواکاری باہر آتی

" بالكل اور اب توبيه أيك بروفيشن بن گيا ہے۔ لوگ میڈیا میں ڈگری لیتے ہیں۔ آپ کا بھی ارادہ ہے فيوجر مين دُائر يكشن كي طرف آنے كا؟"

\* در کہتے ہیں کہ ایک اچھا ایکٹر ایک اچھاڈائر یکٹر بھی ہو تا ہے۔ تو فی الحال تو میں اداکاری کو الحیمی طرح نبھالوں۔ البھی اوا کاری کی طرف اینے آپ کو فو کس كرول اور مراوا كار كودائر يكشن كاشوق موياب توان شاءالله ويكصيل كه فيوجر مين كيابهو تاہے-"

🖈 " آپ بتا رہے ہیں کہ ساس اور مال نے بہت سپورٹ کیا۔ تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہو تا ہے تو آپ کے ماؤں کا ہاتھ رہا ' بیوی کا مہیں ؟'

\* بنتے ہوئے "اسے یاہے کہ میں کام کر تاہوں تووہ بجهے سپورٹ کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا کوئی بھی روپ ہو مرد کے لیے اس کی سپورٹ بہت

ضروری ہے۔'' \* ''بیجیان کس پروگرام یا ڈرا ہے نے دی ؟''

ابنار كون 14 مارچ 2015



ا اوئے ہوئے ... ابھی تو آپ نے کہا کہ رومان کے رول کردانا مشکل لگیاہے؟" \* "بال مشكل تولكتا ہے... مكر ميں كرنا جا بتا ہوں۔ ' اور کردار تو کردار ہو تا ہے اس میں جان ڈالنا ہارا کام ہو تا ہے۔ ہم جس کردار میں بھی محنت کریں گے وہ ضرور كامياب بو گا-" 🖈 "كونى كردارجوبت پاپولرجوابهوادر بھى كيٺاپ والے رول کیے؟" \* "جى دُراميرسرل "شهرياران"مين ميراكرداركاني هِ مُن كَمِيا تَعَا اور كَيث آبِ والا أيك رول كيا تَعَالِي أَي وي کے ڈرامے "اِنظار" میں اس میں میری دا زھی ہوتی \_\_ بهت اعلاكيث اي تقاميرا-" م "جوكردار آب كرتے بين اس بس اي شخصيت كا رنگ نظراً تا ہے یا نہیں؟"

\* دومیں عموما" ہے ہی محسوس کرتا ہوں کہ جو کردار

میں کر رہا ہوں وہ میرے اندر موجود ہے ... اور جب

الله "جب كوئى كاميري سين كررما بهويا بهول- يكه لوگ کہتے ہیں کہ رومانوک مگر میں کہنا ہوں کہ رومان کے سین کرانا سب سے زیادہ مشکل گام ہو تا 🖈 "أكراس فيلزيس نه ہونے تؤ پھر كس فيلزيس بيد " بمجمع نوج مين جانے كاشوق تقامكرند جاسكااور أكر

اس میں بھی نہ ہو تا لیحنی اداکار نہ ہو باتو بھر شایدا چھا كركم مويا- كيونكه مين كافي اجيمي كركث كھيل ليتا الله "كوئي رول جو آب كرناها يتين ؟" \* "میں ایکٹریم رومان کے رول کرنا جاہتا ہوں۔" ابناركون (15) ماري

ہم ای سوچ سے اجھااور برا دفت گزارتے ہیں سوچ کو

بر " وراے کے کونے سین کرتے وقت ریلیکس

النيمار تقبل توسب بجيراحيماب-"

يل كرتے ہيں؟"

بسب "ناشتااور کھانا بیگم کے ہاتھ کالبند ہے یا مال کا؟"
﴿ قَمْقَهُ وَ سُکُمَ ایک کانام تو شمیں لے سکتا۔ تو مجھے دونوں کے ہاتھ کا یکا ہوا کھانا اور ناشتا ببند ہے۔ ویسے اب توزیادہ ترسیٹ بہ ہی ناشتہ ابھی ہو تا ہے اور کھانا بھی ا

\* "مِن فَلَم كَائَى بِيرو بُول اور جَمَال مِن الْجَعِى آفر أَكُرُّ لُورِ مِن مُرجَة بِن؟"

\* وَفَوْرِينَ كِس مُحسوس كرتے بِن؟"

\* وَفَوْرِينَ كِس مُحسوس كرتے بِن؟"

\* وَجَب مِن هُم آنا بُول ابْنَ تَمِمْ لِي كے ساتھ وقت گزار تا بُول اور جب بہت تھكا بُوا گھر آنا بُول تب تھوڑا ما بُول اور جب بہت تھكا بُوا گھر آنا بُول تب تھوڑا موں اور جب بہت تھكا بُوا گھر آنا بُول تب مُونا مُول اللہ وَل تب بُونا مَول اللہ وَل تب بُونا اللہ وَل اللہ وَلَ اللہ وَلَا اللہ وَل اللہ وَلُمُ وَلَا اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَى اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَا اللّٰ وَلَ اللّٰ وَلَا اللّٰ وَ

"پاکستان زنده باد کانعمو کب لگاتے ہیں؟"
"دب اچانک لائیٹ جلی جاتی ہے تب۔"
"ویسے جب کسی جگہ پر عام لوگ ملتے ہیں تو کیا گئتے ہیں؟"
"دنعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آب اچھا کام

کرتے ہیں اور آب کو مزید بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔" \* "اپنے ڈرا مے دیکھ کر کیما لگتا ہے؟" \* "اچھا بھی لگتا ہے۔ مگر میں اپنی خامیوں یہ زیادہ نظر رکھتا ہوں اور پھرانہیں بھردور کرنے کی کوشش

لطرر گفتا ہوں اور چھرا نہیں چھردور کرنے کی کو حشق بھی کرتاہوں۔''

اس کے ساتھ ہی ہم نے یا سرشورد سے اجازت اہی۔ تک ہم محسوس نہیں کریں گے کردار نگاری کیسے کر سکیں گے اور میں جو کردار کر ہا ہوں اسے ادھرادھر ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کر ناہوں ناکہ اس میں مزید حقیقت کارنگ لاسکوں۔"

الله دو آج کل کے نئے رائٹرز زیادہ اچھالکھ رہے ہیں اسٹرز زیادہ اچھالکھ کرتے تھے ہیں ایک کرتے تھے ہیں ایک کا کرتے تھے ہیں ایک کا کرتے تھے ہیں کا کرتے تھے ہیں کا کرتے تھے ہیں کا کرتے تھے ہیں کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کا کہ کا

\* ''رانے رائٹرزکے لفظوں میں ان کی سوچ میں بہت گرائی ہواکرتی تھی بہت سوچ کراور معاشرے کی جیتی جائی کہانیاں لکھا کرتے تھے جبکہ آج کل کے رائٹرزمیری نظر میں وقت کوضائع کررہے ہیں۔ان کی سرچ میں گرائی نہیں ہے اور ویسے بھی ہمارا معاشرہ بہت کنفو ڈے ہمیں بیائی نہیں ہے کہ ہمیں کرناکیا ہے۔ آج کل کے رائٹرز کوخوونہیں بیاکہ وہ کرکیارہے ہیں۔''

ہے ''آج کل سب بیسہ کمانے کی مشین بن گئے ہیں' انفاق کریں گے آپ اس بات سے؟''

\* "بالكُل كردل گااب فنكار صرف انى لائنيں ياد كرتے ہيں دو سرول كے كردار سے انہيں سروكار نہيں ہوتا ... توميں سمجھتا ہوں كہ جب تك آب بورى كمالى 'بورا اسكر بٹ اور دو سرول كے كردار كا مطالعہ نہيں كريں گے آب اہنے كردار سے بھی انصاف نہيں كر پائيں گے۔"

الله المحمد الما الم المحمد الما الم المحمد المحمد

\* نزبال جي پچھ نه پچھ کروا ديتا ہوں کام ... مگر کھانا وغيرہ نہيں پکا تا جبکہ شوق ہے پکانے کا ... مگر ٹائم نہيں ملتا۔"

الله دو تجهی اتھ میں ریموث ہو تو کو کنگ چینلز پر ہاتھ رکا؟''

\* "ال دیکھاتھا۔ گراب چھوڑ دیا ہے کہ جب بکاتا نہیں تودیکھ کر کیا کرنا ہے۔ کھانے کاشوقین ہوں تھوڑا

ابنار کرن 16 مارچ 2015

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"(billy") ] اقاعشناتاه-2 "ياركانام؟" درعشو عشي 3 "جنم سال آور شهر؟" "12 فردري لا بهور-" 4 ''تربیت کمال یائی؟'' ''امریکہ میں۔'' 5 ''دنتیامی؟'' د''انگریزی لیزیجر معایارک یونیور سی ہے۔' 6 "قد بغير بيل تم ؟" "5نئ4آنج۔" 7"بمن بھائی؟۔..میرانمبر؟"



شاين أرشيد

"جهر بهن بھائيوں ميں ميزانمبر آخري ہے۔" 8 ''بجین سے بی خواہش تھی کہ ؟'' '' وہ پھھ کرنا ہے جو سب سے منفرد ہو۔ رائٹر' ڈائر یکٹر بننے کی خوائیش تھی اور بنوں گی بھی ذراادا کاری كاشوق بورا بوجائے" 9 "تَايِّلُ كَامِرًا آجًا يَّا جِ؟" ''بو کے *لندن میں۔* 10 "جب تھک جاتی ہوں تب؟" "اپنے بستر سے اچھی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔" 11 "شوبزمین میری آمد؟" د میلے میری ما*ل عصمیت طاہرہ اور ارسہ غر*ل *اور* اس کے بعد میرااپنا ٹیلنٹ۔امی تواب ذرا کم ہی آتی بیں۔ آج کل آپ انہیں 'دنزدیکیاںِ "میں دیکھ رہے میں اور بردی بٹن ارسہ غزل کونو آپ اکٹرڈراموں میں



"جوتے اور پر فیومز کا۔" 18 "ایخ گریس کھانے کے لیے پندیرہ جگہ؟" "صرف اور صرف میرابیژ\_" 19 "جھنٹہے؟" "انٹرنیٹ اور قیس بک کا۔" 20 "كن كے ليے فضول خرج ہوں؟" "ایے لیے اور اینے دوستوں کے لیے .... اور ... اورایٰ فیملی کے لیے۔ ہ 21 "يىندىدەارىلائن؟" "انتحاداريلائن-" 22 "كون سے چينل فضول لگتے ہيں؟" درمینتے ہوئے کو کنگ جینل۔" 23 و كھانا يكانے سے ميري دلچيسى؟ " ہے مگر بہت زیادہ نہیں .... ہر قسم کے اٹالین کھانے بہت ایکھے لیکا لیتی ہوں اور ذکری کھانوں میں چکن کراهی بهترین بنالیتی مول ب 24 "چوٹ للنے يرمنہ سے كيا گالى نكلتى ہے؟"

12 "وصبح المحمنامشكل يا آسان كام ہے؟" "بهت مشكل كام ہے ليكن أكر كام ہو توجلدي الم جاتی ہوں درنہ دو ڈھائی بچے اٹھتی ہوں۔" 13 "کس تسم کے لوگ اچھے لگتے ہیں؟" "جودفت پر أب كے كام آئيں۔ آپ كاساتھ 14 ودا تكه كلية ي بستر چھو أديتي مول؟" " برگز نهیں ... دل جاہتاہے کہ دوبارہ سوجاؤں ... اور گھڑی کے اس الارم کو توڑوں جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔" 15 "محبت كالظهار؟" و کھل کر کرتا جا ہیے اور میں کھل کر کرتی ہوں۔" 16 "اگر میرے افقیار میں ہوتو؟" "وائے عمران خان کے باتی سب کو ملک بدر کر دول- كيونكة بيرسب ملك كے ليے بوجھ ہيں۔"



" ول جاہتا ہے کہ خوب توڑ پھوڑ کروں کہ ہے کیا مسکہ ہے ۔۔ لیکن خبراب اور بھی بہت سے ذرائع آ گئے ہیں بات کرنے کے۔" 36 "ميري آئيڏيل شخصيت؟" "ميري مال...ان جيسي بنناجا هتي مول-" 37 "كياكياچزس لازمي بيك ميس ر تھتى ہوں؟" « رفيوم "سيل فون 'والث حيب استك اور لب اسْك لازى ركھتى ہوں-" 38 "ناشتاخوريناتي مول؟" ''ارے توبہ کریں .... مال کے ہاتھ کا کھاتا بھی بیند ہے اور ناشتا بھی ... ابھی مال کے گھر میں ہول ... بعد کی بعد میں ویکھی جائے گیا۔" 39 "كونسادن مناتابرا لكتابيج؟" "وبلنتائن دے \_\_\_ ہے وقوفوں والادن لگتاہے \_\_ انيخ اسلامي تهوار بهت التجھے لکتے ہیں۔ پھر 14 اگست ک 40 و در کنجوس ہوں یا شاہ خرجے؟' د د منجوس نهیں ہوں۔ تھو ژِی شاہ خرج ہوں.... مگر فضول خرج پھر بھی نہیں کموں گی اپنے آپ کو۔" " ("بوريت دور كرني مول?" 41 ''میوزک بن کریا دوستوں کے ساتھ وفت گزار کر'<sup>ی</sup>' 42 \_ "الجيمي ميزمان بهول؟" '' و ملکم تو بهت جوش و خروش سے کرتی ہوں۔ مگر

42 ''ا چی میزبان ہوں؟''
میزبان کی میں تو خروش سے کرتی ہوں۔ مگر
میزبان کی میں آئ آچی نہیں ہوں۔''
میزبان کی میں آئ آچی نہیں ہوں۔''
میں جماز اڑا تا جاہتی ہوں۔ یا نکٹ بننے کا شوق
ہے۔''
میں اغوا کرنا جاہتی ہوں؟''
میں کو ان لوگوں نے قیدی بنایا ہوا ہے جو انہوں نے میڈ کی میں قید کیے تھے۔ان کورہا کریں۔''
مختلف جنگوں میں قید کیے تھے۔ان کورہا کریں۔''
میڈ کی کور کھی کر۔''لل بیک کور کھی کر۔''

« قبقه سينير بوجائے گا- ا 25 "برے لکتے ہیں وہ لوگ ؟" "جومعصوم لوگوں کو 'بچوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیے ہیں۔ کہ بیاسلام کے خلاف چل رہے ہیں اور كناه گار بين- كون كناه گار بين اور كون نهيس اس كا نیعلہ خدانے کرتا ہے۔ ہم نے تنہیں۔" 26 ''قانون جو برالگتا ہے؟" '' وہ قانون جو آپ کو ہرٹ کرے اس کے خلا**ف** ہوں۔" 27 "گھرمیں میراپیندیدہ کہاس؟" و تائيك گاون ييني موست ملول گي-" 28 ''اور ہاہر؟'' ''جینز یا بھر آج کل کے فیشن کے کیڑے۔'' 29 ِ ''کوئی گری نیندسے اٹھادے تو؟'' '' ول كر آيائے إس كن جان نكالول-'' 30 "طبيعتا "كيسي مول؟" ''ضدی ہوں اور بہت زیادہ ضد ہے طبیعت میں۔ میرا خیال ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اس 31 "غصيس توريجور موتى ہے؟" '' بالکل ہوتی ہے کو شش کرتی ہوں کہ غصے کو قابو میں رکھوں اور نہ رکھ سکول تو پھر فول اور لیپ ٹاپ کی شامت آجاتی ہے۔" شامت آجائی ہے۔'' 32۔''کس آرنشٹ کے ساتھ کام کی خواہش ہے'' " قوی خان صاحب کے ساتھ کام کی خواہش میری ہائیٹ ذرا کم ہے۔ کاش میں 4 کی بجائے

55 "كوكى نوجوان گھورے تو؟" 57 "ميري كمزوري؟" "كه مجھے آپنا حق لينا نہيں آيا خاص طور يرييے لوگ ٹال دیتے ہیں اور میں جی جی کرکے خاموش ہو جالی ہوں۔" 58 "اندهااعماد كسريب " صرف اور صرف این مان بر ونیا کے سب لوگ وهو كاوے سكتے بين مكرمال كى ذات بھي وهو كانمين ويق اور آپ کوبتاؤں کہ میرے پاس جنتی بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ سب میری ال کے دیے ہوئے تھے ہیں۔ 59 "د کھی ہوجاتی ہوں ؟" "اینے اردگرد منافق لوگوں کو دیکھ کر اور ان کے رويول كود مكي كر-" 60 ' 'میں بمل جاتی ہوں؟'' "كونى بيارىپ جاكليٹ بھي دے دے تو۔" 61 ودكس مسم كے مردا چھے لكتے ہيں؟" وبجوجسماني طورير استرونك بهو أتجعاند كاثهر بويجو ہر حال میں خواتنین کویا اپنی بیوی کوسپورٹ کرتے ہوں ہے

62 "جب خوش ہوتی ہوں تو؟"

"توگائے گاتی ہوں اور اچھل کور بھی کرتی ہوں۔"

63 "انجوائے کرتی ہوں؟"

"شادی کی رسومات کو عید کے شوار کو 'گھونے پھرنے کو 'فیلی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار کر گے۔"

64 "میں ڈرتی ہوں؟"

65 "میں چاہتی ہوں کہ؟"

"جب اس دنیا سے جاؤں تو کوئی میری برائی نہ کرے اور بھے ہیشہ یادر کھیں۔"

کرے اور مجھے ہیشہ یادر کھیں۔"

46 "ميري شرت كالماعث بنا؟" "ميريل"ميرے خوابوں كا ديا "بس بھرتو چل سو چل .... آفرز ہی آفرز ہیہ سیریل بہت کئی ثابت ہوا میرے لیے۔" 4.7 "جهوت بولتي جولي؟" "جب کسی کو بچانا ہو 'کسی کو مصیبت سے نجات دلانی ہو توبس بھر نہیں سوچتی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔" 48 "لوگ دیکھ کر ہے ساختہ کہتے ہیں؟" "ارے آپ ڈراموں میں تو کافی بردی لگتی ہیں۔ آپ تو بہت کم عمر ہیں اور پھر میری تعریف کرتے اليالك الهي عادت اوربري ؟" 49 وواین غلظی کااعتراف کرے سوری کردی ہوں اور برى يدكم ضدى بهى مول اورغصے كى بھى تيز مول-" 50 "كھاتابيناجھوروين مول؟" «غصے میں اور پریشانی میں۔" 51 الكاش من اس در من بوتى؟" " قائداعظم اور مهاتما گاندھی کے دور میں باکہ اِن ے ملاقات کرتی بہت ساری یاتیں کرتی اور قائد اعظم کے ساتھ یا کستان کی آزادی کے لیے کام کرتی۔" 52 ''زندگی کیاہے؟'' ''مسلسل بدلتے رہنے کا نام۔'' 53 "اپنے آپ کو فریش محسوس کرتی ہوں؟" والكر آكر۔ائے كرے ميں آرام كركے اورليث تائیٹ جاگ کر کوئی نہ کوئی کام کر کے۔" '' سو جاؤں تو اٹھنا مشکل ہو تا ہے اور جاگ رہی ہوں توسونا مشکل ہوجا تاہے... بستربرلیٹ کر بھی بھی جلدي نيند نهيں آئی-" 55 ''جھرپر رعبہے؟'' ''سب گھروالوں کا شاید اس لیے کہ گھر میں سہ سے چھوتی ہوں اس کیے سب رعب سے بات کرتے

ہیہ حقیقت ہے کہ جب کسی کام کی بلاننگ کی جائے تواس میں کامیالی نہیں ہوتی اور اکثر اس کام میں کامیالی ال جاتی ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی تہنیں ہو تا۔ تو کامیالی اور ناکامی کادار ویدار قسمت پر ہی ہو تاہے بس دعامیہ کیا کریں کہ قسمت میں اچھاہی لکھاہو 'آج الفِ ایم 93 کی ایسی آرہے سے آپ کی ملاقات کرائیں کے اجہوں نے بھی سوجای تہیں تھا كە دە رىدىد بىس آئىس گى-دە تواپىخ بچول كى بردرش اور این بیاری کو شکست دینے میں مصروف تھیں کہ ریڈیو کے آرج بن گئیں۔ مگر کیسے آئے پڑھئے۔ \* "جي علينا چوېرري صاحب يي کيسي بين آب ؟" "-ىالحمدوللد 🖒 \* "علینا چوہرری ... علینا توہاکا پھلکا نام ہے "مگ چوہدری رعب دار کیا۔ زمینیں وغیرہ ہیں آپ کی ؟" الله جنيد ب اور 2004ء میں جب میں میڈیا میں آئی تب میں نے اپناتام علیناچوہدری رکھاتھا۔" \* "دفكم آرنسٹول كوتونام بدلتے ديكھا تھا گرريڈيو والول كونتيس نام بدلنے كي وجه ؟؟ وميرے سسرال بين اس فيلڈ بين جانا ببند شين کرتے تھے۔ میں اپنے کھر کی واحد بیندی ہوں جو پہلے ريدُيواور چرني وي آئي-چونکه جھے شوق تھاتو ميرے شوہرنے کما کہ تم کرلو۔۔ اور جب انہوں نے اجازت وے دی تو میں نے بھی سوچا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں بھی اینے خاندان میں پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اپنا نام تبریل کر لیا۔ تو میرے سسرال والے ی '' آرا میں''ہیں… تور کھاتو کی نے علینا ہی تھا تیا نہیں چوہدری کیسے ساتھ چلٹا گیااور میںنے دیکھا کہ چوہرری کی وجہ سے میری یمال ریڈیو یہ بہت عزت ہوئی اور میرے لیے میرتام برا لکی ثابت ہوا۔" \* "بیدتو معلوم ہو گیا کہ آپ کی کاسٹ" آرا کیس" ہے تو بچھ قیملی بیگ گراؤنڈ بتائیں؟'' الم المين النبي النبي المرف من "آرائين" بهول کیکن والڈ کی طرف سے میں '' راجیوت '' ہول۔



سابن رسيد





بچوں کی نئہ صرف تعلیم و تربیت کی بلکہ انہیں علیحدہ على و كمرك كر بهي بسير- بري بهو يهي نے كلفتن میں اور چھوٹی پھو پھی نے پنجاب کالونی میں گھرلے کر دیا۔ لینی پانچوں کو۔ ہم دد مبتیں ہیں اور تین بھائی۔ ہم ریا ہے۔ رید پیسی اور ہم نے بہت سے اب باشاء اللہ شادی شدہ ہیں اور ہم نے بہت اچھی ڈندگی گزاری ہے۔ بہنوں بھائیوں میں میرانمبر

چو تھاہے۔'' \* ''آپ کب اور کمال پیدا ہو کئیں اور تعلیم کمال

🖈 "پیدائش کاتومیں نے آپ کوہتایا کہ کراچی میں ہوئی اور ابتدا میں ہم ناظم آباد میں رہے کیونکہ پھو پھیان ناظم آباد میں رہتی تھیں میں گیارہ اکتوبر 1972ء میں بیرا ہوئی چرپھوپیمیاں ڈیٹنس آئیس تو ہمیں پنجاب کالوتی میں گھرلے کر دیا اور میری ای آبھی تک وہیں پنجاب کالولی والے گھریس ہی رہتی ہیں اور میری اتی جب بیوه ہو ئیں توان کی عمر صرف 25 سال نمی .... ہمارے میمال جب سرپرست کا انتقال ہو تاہے توبوہ سے پوچھاجا اے کہ آپ نے یہاں سے ال میں ہی رہاہے یا والدین کے گھرجاناہے باشادی کرنی ہے تو ان تیبول Options میں ہے ائ لیے استرال میں

مرے ای ابوا عزیا ہے جرت کریے آئے تھے قیام ستان کے دفت ای پنڈی میں تھیں اور ابو کراچی میں۔ پھر جب شادی ہوئی تو امی پنڈی سے کراچی المسلم میرئی پیدائش کراجی کی ہے والد غصے تکے بست تیز تھے اور کوئی مخصوص جاب نہیں تھی۔ بھی بجه كرفيا نو بهن كهجه- خوب صورت تنظ بلكم بهت زیان خوب صورت تھے اور کم عمر بھی تھے اور گھر میں چھوٹے بھی تھے۔ان کی خوب صورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب وہ کمیں سے گزرتے تھے تو خواتمن '' دم بخود'' ہو کرانہیں دیکھاکرتی تھیں چو تک الأكتساحب كي اين يراير ثير تحيين تو كافي بييه بهي تها... یں لیے کوئی پرایر کام کرنے کاانہیں بالکل توق نہیں هنا .... اور ای بتاتی بین که جب میں دوسال کی تھی تو میرے والد کو قتل کر دیا گیا تھا دوستوں میں آلیں میں رُالِنَّ بِولَى تَوَاسِ مِن قَلْ بِو كَمْ يَصِدِ بِمِ يَا يَجَ بِمِن بهائی شخے اور جو نکہ میں تو صرف دو منال کی تھی تو <u>مجھے تو</u> کچے بھی نمیں بتا کہ والدکے بارے میں۔" \* معنو آپ سب کی پرورش بھروالدہ نے ہی کی؟"

" ہاری بحریمیا ل ہم سے سے بہت محبت کرتی یں توانسوں نے ہی ہم سب کی پرورش بھی کی اور ر عایا لکھایا بھی۔ای کانہوں نے بہت ساتھ دیا جاری برورش میں۔ وقیق میسوں نے ہی ہماری شیادیاں بھی کیں اور والدو تو گھریں ہی رہیں۔انہیں تو گھرسے ہاہر نکنے ہی نہیں دیا گیا۔ سار کی ڈندگی ہماری پھو بھیریہ ل نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا اپنے گھریس ہمت اکھی زندگی گزاری به پهرهم پانچول بنن بھائیوں کو اِلهول نے بی گھر لے کر دیے۔ میری دو پھو بھیاں تھیں۔ ایک تایا ہے' تایا شادی شدہ تھے اور ان کا انتقال بھی کم عمري مين بي بيو كيا تحا-"

بروي بات مورند توبياري بيو پيمان توبدنام اي ہوتی ہیں کہ میہ اپنے جمعیوں اور جھتیجیوں کے ساتھ مخلص تهیں ہوتیں ؟''

جنب ''ہاں۔ اس کیے تو میں کہتی ہوں کہ بہت کم سلنے میں آیا ہو گاکہ کئی کی پھر پھیور او نے اپنے بھائی سکے

ابناركون 23 مارچ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

میری تعلیم انٹر تک تھی مگر میری انگریزی انچھی نہیں تھی۔ سمجھ لیتی تھی مگربول نہیں سکتی تھی اور انگریزی بروگرام کے لیے انگریزی پر عبور ہونا ضروری ہے تو ا او این او خیر کیا ہوا۔ سب سے بہلا سوال ہی ہے ہو چھا گیا که آپ انگریزی پروگرام کرلیں گی۔اب اگر آئتی که انگریزی سیس آتی تو غلط بات ہو جاتی۔ میں نے کہاکہ اس بروگرام کی ٹائمنٹ کیا ہو کی تو کہنے لگے کہ رات بارہ سے دو بجے تک میں نے کماکہ جی میرے گھر والے اجازت نہیں ویں گے کہ میں اتن ور گھرسے بإهر رمون تو كهنے لگے اچھا كيا آپ شاعري والا يرو كرام كرسكيں گ۔ توچونكه ميراشاعرى دالا مزاج ہي نهيں ہے تومیں نے ٹاکنے کے لیے پھر ہوچھااس کی ٹائمنگ کیا ہوگی تو بتایا گیا کہ رات 10 سے 12 کے تک تو اس کے لیے بیس نے بہانہ کر دیا ... ان دنوں فرحت عباس شاہ کو انہوں نے لاہور سے بلوایا ہوا تھا لوگوں كے اوليش كے ليے تووہ افس ميں داخل ہوتے توان سے ہلوہائے کے بعد میں نے ان سے پنجابی میں پو تھا کہ آپ کو ہارا کراچی کیمالگا۔ بس اتنی سی بات یوچھنی تھی کہ انہوں نے حیرانی کااظیمار کرتے ہوئے کماا تن اچھی پنجابی آپ کراچی میں رہ کر کیسے بول لیتی ہیں ؟ ۔۔ تو میں نے انہیں بنایا ہم گھر میں بولتے ہی ینجالی ہیں۔ اس وقت کراچی سے پنجابی شوشیں ہوا كرتے تصفی انہوں نے اپنے او نرسے کما كه پنجابي میں يروكرام كرين- تواس طرح 2004ء ميس بنجالي كا سلارد گرام میں نے کیاالف ایم 103 ہے۔" \* "اجها النسب كيمارسيانس ملا؟" ''جہم نے جو پہلا پروکرام کیا تھاوہ بغیرنام کے کیا تھا۔ فرائزے کو میں نے آڈیشن دیا اور اتوار کے ون میرایهلا پردگرام آن ایر گیا۔ کوئی تیاری نہیں کوئی ٹریننگ نہیں ' مجھے تو یتا ہی نہیں تھا کہ مائیک کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں کیابات کرتے ہیں کیسے کرتے کیے کہ ریہ کرتی کیا ہیں اور میزی عاوت ہے کہ

رہے کا ٹیملہ کیا۔ شایداس لیے کہ امی کے والدین بھی انقال کر چکے تھے اور بہن بھائی سب شادی شدہ اسپے اپنے کھروں میں خوش تھے۔ لہٰذا امی نے سسرال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ ای نے بہت بڑی قرمانی دی۔ '' \* ''آپ کی تعلیم ؟'' ہے ''میں نے میٹرک کیا اور جب میں سولہ سال کی

المجرون منظی نے میٹرک کیا اور جب میں سولہ سال کی ہوئی تومیری منگئی ہوگئی تومیرے دبورنے کہا کہ آپ دو کا اسر برائیویٹ بڑھیں۔ میں نے انٹر کیا اور رزلٹ آنے ہے بہلے میری شادی ہو گئی اور بیہ بات ہے اس انٹر تک ہی تعلیم حاصل کر سکی۔ میرے اشاء اللہ تین بیٹے ہیں۔"

\* '' آپ بتا رہی ہیں کہ 'آپ کے والد بہت خوب صورت تھے تؤکیا ای بھی آئی ہی خوب صورت تھیں اور کیا آپ کے بہن بھائیوں میں اس کا اثر ہوا؟'

المعمولی اور ہم صورت تھے گرامی ذرا معمولی شکل کی تھیں اور ہم سب والدین کامکستھو ہیں۔ ہم بہنول کے رنگ گورے ہیں جبکہ بھائی ہیں آیک کا رنگ سانولاہ اور دو بھائیوں کی آنگھیں بلی جیسی ہیں جو کہ ہمارے والد کی تھیں۔"

\* "اب بتائمیں کہ اتن کم عمری شادی کرکے گھر کو سنجھالاتو پھرریڈیو کی طرف کیسے آئمیں؟"

عارى 2015 كارى 2015 كارى 2015 كارى 1005 كارى



سال کا ... خیرجی اجازت مل گئی اور میرے بیٹے میرے ساتھ جاتے تھے۔"

\* '' نیبے دیے ملے تھے؟ کیونکہ آدھا گھنٹے کاپروگرام دو گھنٹے تک کیا؟''

این کارکردگی و کھا کیں۔ بہیں ملے تھے۔ جب نے آر این کارکردگی و کھا کیں۔ پھر تین ماہ کے بعد چیک بننا مشروع ہوتے ہیں۔ اور مجھے پھرچھ مہینے کا پہلا جیک مزار رویے کا ملاتھا۔"

\* ''اورا بنی بیاری کو کس طرح شکست دی؟' ﴿ ''بیاری کواس طرح شکست دی که میں جب اس فیلڈ میں آگئی تومیں نے اپناسب کچھ ریڈیو کوئی سمجھ لیا اور وہاں کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا جن میں میں نام لوں گی ساحر لودھی کا' فرخ خان' راحیل صدیقی وغیرہ ...سب سے زیادہ ساحر لودھی نے حوصلہ افر ائی کی اور بھے کہا کہ آگر آپ پنجالی شوکریں گی تو پھر پنجالی کی ہی ہو کے رہ جاؤگی اس لیے آپ گی تو پھر پنجالی کی ہی ہو کے رہ جاؤگی اس لیے آپ ین آرام سے نہیں بیٹے سکتی۔ ہربزے کو چھیڑنا فراق کرنا میری عادت ہے توانہوں نے یہ آئیڈیالگایا کہ اگر میدائیک پہلے گانو خاموش نہیں بیٹے گا۔ تو پھر مران مانیک پہلے گانو خاموش نہیں بیٹے گا۔ تو پھر مران ماجواہ جو کہ پروگرام کے اور تھے انہوں نے مران ماجواہ جو کہ پروگرام کرنے کے لیے کہا اور فرحت عباس شاہ سے کہا کہ اس پروگرام کی ساری ذمہ داری آب پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس شوکو داری آب پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس شوکو داری آب پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس شوکو داری آب پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس شوکو داری آب پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس شوکو عالیہ نام کے ساتھ آن ایئر نہیں آؤں گی 'تو کہا گیا کہ علی عالیہ نام رکھ لیس نے کہا کہ عیں علینار کھنا عالیہ نام رکھ لیس میں میں نے کہا کہ عیں علینار کھنا حاب فران میں ہوگئے ۔۔۔ جب شو مران کی ہوں تو علینا پر سب راضی ہوگئے ۔۔۔ جب شو مران میں رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بروگرام سن رہے تھے انہیں برط مزا آیا توانہوں نے بھو

فون کرکے کہا کہ اس پردگرام کو ابھی آدھا گھنٹہ اور جاری رکھا... جاری رکھیں۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ مزید جاری رکھا... ایک گھنٹے کے بعدانیوز آنی تھی تونیوز کے دوران ہی فون آگیا کہ ایک گھنٹہ مزید کریں۔ توسملا شودو گھنٹے کا ہوا اور اس کے بعد پنجابی پردگرام بھی ریگولر پردگراموں میں شامل ہو گیا۔"

\* دوفخرمواايخاوير؟"

جے ''بہت اچھالگاآور گھر آگرجب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میراا 'نخاب ہو گیا ہے تو وہ تو بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو مجھے ایک گھر بلو عورت سمجھ رہے تھے ان کے دماغ میں بیہ نہیں تھا کہ بیہ منتخب بھی ہوجائے گی۔ بس تو پھر تھو ڑا جھگڑا ہوا۔ مگرانہوں نے بیہ بھی کہا کہ تم نہیں کر سکتیں میں نے کھانا بینا جھو ڈ دیا میں نے وو دن کھانا نہیں کھایا میرے بچے اس وقت کائی چھوٹے تھے انہوں نے پھراپ باب سے کہا کہ آب انہیں اجازت دے دیں ہم ان کے ساتھ جایا کریں انہیں اجازت دے دیں ہم ان کے ساتھ جایا کریں نے اپنا پروڈ کشن ہاؤس کھولا ہے ''جوہدری پروڈ کشن'' کے نام سے اور ہارے بیچ جاب بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروڈ کشن ہاؤس میں کام بھی کرتے ہیں۔'' \* "کمرشلز بھی کیے؟''

🚓 "جی کمرشلز میں وائس اوور کی۔ بشری انصاری کے کمرشلزمیں میری ہی آوازہوتی تھی۔ایک گانے کی ديد يوميں اوالنگ بھی کرچکی ہوں۔"

\* "بیسہاس فیلڈ میں؟"

🚓 ''بیبه نهیں ہے اس فیلڈ۔ جو بہت زیادہ اسکرین تظر آتے ہیں ان کے پاس توہے مگر ہمارے جیتے لوگول کے پاس تہیں ہے۔ اور مجھے پیپول سے مجھی محبت نہیں ہوئی اور میں نے ہیشہ اپنے شوق کی وجہ سے کام کیاہے بیسوں کا وجہسے ممیں۔

\* "اور كياكياكرتي بين فارغ او قات مين ؟اور جو تك بئی سیس ہے آپ کے پاس تو کیا گھر کو آپ ہی سنجالتی

یں المحرمیں کام والی آتی ہے اور اس کے ساتھ گھر کو سنبهالتي بول كهانا وغيره خودى بكاتي بول-اور ماشاءالله سے سب پچھ بمترین بنالیتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں

\* "آج كل وزلد كب موريا ب- كركث سے لكاؤ

🖈 "بهت زیاده لگاؤ ہے۔ اتنا زیادہ کہ جب یا کستان ہار رہا ہو تا ہے تو میرابلڈ پریشر ہوئی ہوجا تاہے ... میرے بجاور میاں کہتے ہیں کہ آپر جیجمت دیکھا کریں۔" \* '' زندگی میں بیآریاں ' جھڑے سے 'محنت سے زندگی بنائی ... کوئی شکوه الله تعالی سے؟"

🖈 'دنسیں ... بس ایک بنی دے دیتا تواجھا ہو تا۔ بنی ہوتی توشایداس فیلڈ میں بھی نہ ہوتی اس کے ساتھ اپنا ونت كزارتيــ"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے علینا سے اجازت

پنجالی کے ساتھ ساتھ اردو کے شور بھی کیا کریں۔ اس ونت ساحرلودھی 103 کے پروگرام میجر تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خواتین کے تنین شودیہے اس میں میں خواتین ہے گھر کی ہاتیں کرتی تھی لڑکیوں اور خواتین کو اچھی باتیں بتاتی تھی۔اس طرح ہفتے کے جار شوکرتی تھی جن میں تنین اردو کے اور ایک پنجابی کا .... اور بنجالی بروکرام زیادہ ہٹ جا تا تھااور اسے ضرف پنجابی لوگ ہی نہیں سنتے تھے بلکہ ہرزبان کے لوگ سنتے تھے

\* "اس وقت آپ ايف ايم 93 ميس بين 103 ميس كتِناعرصه كام كيااور كيون چھوڑا آپنے 103ايف

🖈 "تين سال كيا-2006ء ميں ايف ايم 101 جوائن کیااور کھے عرصے کے بعد گھریکومسائل کی وجہ ہے ریڈ ہوجھوڑ دیا اور تقریبا"3سال کا گیپ آگیا۔3 سال كمركو بائم ريا اور بحر 2009ء من مين دوباره FM-101 كى اور 2009ء يىل ،ى 101 كو جھوڑ کرFM-93 جوائن کرلیا۔ تین جار ماہ کام کر کے پھر 101 میں جلی گئی اور آب تقریبا" 4 اہ سے دوبارہ 93 -FM کوجوائن کرلیا ہے اور شکیل صاحب کے کہنے یر میں آئی ہوں اور وہ بنجانی بروکر ام کے بروڈ یوسر ہیں سداور آج کل میرے پروگرام کی ٹائمنگ بیراور منگل کے دن 10سے 11 بجے ہے۔"

\* ''آپ نے تی وی پہ بھی کام کیا؟'' 🖈 ''جي ٻال ميں نے تی وي ميں بی تی وی سيستل ميں بنجابی بروگرام کی ہوسٹنگ کی K2 چینل یہ یاکستان ٹائمزبروکرام میں بہ حیثیت مینجر کے میں نے کام کیا۔ اور فی فی وی سیمنل یہ بھی میں وقفے وقفے سے کام کرتی رہی ہوں۔ جیسے چھ ماہ کیا بھرچھوڑ دیا ' بھردوبارہ جوائن كرليا ـ ۋرامول ميں بھي كام كيا ـ جن ميں شب زندكى '

میں ہاری بیا 'خلنس' رخسار آور راجوراکٹ کیا۔" \* ''آپ کے بیجین اس فیلڈ میں؟''

🚓 '' دخمنیں کیونکہ ان کوشوق ہی نہیں ہے۔ کیکن مجھ ہے متاثر بہت ہیں 'مجھ پر فخر بھی کرتے ہیں۔اب ہم

ع ابنار **كون (26) ارچ (20** 

پھرسالگرہ کی رت آئی

الحمد الله "کران" کی کامیابی کا ایک اور سال مکمل ہوا۔ کامیابی کے اس سفر میں ہماری معزز مصنفین اور قار ئین بہنوں کو کیسے قار ئین بہنوں کو کیسے قار ئین بہنوں کو کیسے ہوں۔ "کران" کی سالگرہ کے اس پر مسرت موقع پر ہم اپنی قار ئین بہنوں کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ آپ کو اس خوشی کے موقع پر اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے ایک خصوصی سروے کا اہتمام کیا بھول سکتے ہیں۔ آپ کو اس خوشی کے موقع پر اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے ایک خصوصی سروے کا اہتمام کیا ے سروے کے سوالاِت درج ذیل ہیں۔

ہے سروے سے موسائلرہ دھوم دھام سے مناتے ہیں 'نگر کھے لوگوں کا کہنا ہے کہ سالگرہ کے موقع پر زندگی کا ایک 1 ۔ کچھ لوگ سالگرہ دھوم دھام سے مناتے ہیں 'نگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سالگرہ کے موقع پر زندگی کا ایک سالگرہ سالگرہ موجا تا ہے۔ اس لیے اس موقع پر خوشی کسی بات کی۔ آپ کس خیال سے متغق ہیں ؟اور آپ اپنی سالگرہ

2 - سالگرہ پریا دیسے تحفہ ملنے کی توسب ہی کوخوشی ہوتی ہے۔ تگر کیا کوئی ایسا تحفہ بھی ہے 'جسے آپ کودے کر خوشی ہوئی ہو؟ یہ تحفہ آپ نے کس کوریا تھا؟

د جارات الله و کرن "میں کوئی تبدیلی چاہتی ہیں۔اگر ہاں تو کس قشم کی؟ 4 ۔اس سال کرن میں چھپنے والی آپ کو سب سے پسندیدہ تحریر کون سی لگی اور کیوں لگی؟اس کی مصنفہ کا نام 4 ۔اس سال کرن میں چھپنے والی آپ کو سب سے پسندیدہ تحریر کون سی لگی اور کیوں لگی؟اس کی مصنفہ کا نام

5 - سالگرہ کی روایت کیک کے تصور کے بغیراد حوری سی ہے۔ کسی ایتھے سے کیک کی ترکیب لکھیں جو آپ - ) تا ایک ایک کی ترکیب لکھیں جو آپ

ا پے پیارے "کرن" کے بارے میں آب قار ئین کی کیارائے ہے آیے ان سوالات کے جوابات میں ملاحظہ

## ر چهرسالگری کی دیت (تی اداره

تواسے خرافات کے زمرے میںلاتے ہیں۔ بھی سب كاليناليناليوائنك آف ويو ہے۔ جبکہ ميرے خيال ميں سالگره کو ضرور میبلبویث کرس مگریے جاا سراف اور نمود ونمائش ہے گریز کریں۔ سالگرہ کو دسیع ہانے پر بست زیادہ وهوم وهام سے منانا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہو یا جبکہ یہ فنکشن سادگ سے اور گھریلو بیانے ر بھی ہوسکتاہے 'یہ توبس ایک خوشی کاموقع ہو آہے أور پچھ مل میضنے کا بهانہ بھی۔ ابنی ذات پر ہے بها خرج

ٹمینہ آگرم۔۔ کراچی میرے بہت ہی بیارے ساتھی کرن ڈانجسٹ کو این سالگرہ بہت مبارک ہو۔ ''آے اللہ تو کرن کو ڈھیروں ڈھیر تق عطافرہا۔"(آمین) 1 ۔ یہ بات بھی درست ہے سالگرہ پر زندگی کا ایک سال کم ہوجا تاہے' مگرسالگرہ کی خوشی دھوم دھام ہے مناناتهمي بعض لوگ بهت ضروري سمجھتے ہيں 'جبكه اکثر

ابنار کون 28 مارچ 2015 😣

### سَّالِكُرُهُ عَابَن



اوگارناول سلسلہ وار شروع کیا جائے۔
یادگارناول سلسلہ وار شروع کیا جائے۔
ہو دمقابل ہے آئینہ "جیسے قار ئین کے لیے شروع کیا جائے، سلسلوں کو بند نہ کیا جائے، بلکہ انہیں مستقل کردیا

المراقع مواقع بركے جانے والے مروب ميلبول كے بجائے والئرزے كياجانا جاہيے۔ سب قار مين وائم زكے متعلق جانا جائے ہيں۔

4 ـ بيجيلے سال كرن ميں جو ميرى پينديدہ تحارير رہى وہ مصنفہ فاخرہ كل كا ناولت "ميں گلياں وارو وُا" آزادى كے تناظر ميں لكھی جانے والی تحرير جو قربان عزم مصمم اور جذبہ حب الوطنی ہے لیرز تھی۔ سلسلہ وار ناولز ميں "دست كوزہ كر" فوزيد يا تمين "درول" نبيلہ عزيز رہا۔ ويسے كرن ميں زيادہ تر ناولز قسط وار بى شائع ہوتے ہیں۔ جیسے كر ول اک شہر ملال بہت بيند شائع ہوتے ہیں۔ جیسے كر ول اک شہر ملال بہت بيند ساخہ بيناور ميں شهيد بچوں كے حوالے سے ول كو چھو سانحہ بيناور ميں شهيد بچوں كے حوالے سے ول كو چھو جانے والی تحرير لگی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والى تحرير لگی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير لگی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير لگی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير لگی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی اور اب جنوری ميں شائع ہونے والی تحرير سی ور سی مصابح علی کی اچھی لگی اور والی تحریر "دفیصل ول" مصابح علی کی اچھی لگی اور

ر نے کے بجائے ہمیں اپنے ارد کر دکے ضرورت مند لوگول كى طرف ضرور دهيان دينا جاسي- جم ايي خوشی ضرور منائیں عراس کو محدود بہانے پر «پيلبوي*ٽ کرين - بيين مين* ٽواني سالگره جھي شين منائي ال شادي كے بعد ضرور سألگرہ كا اہتمام ہونے لگائىگرسادگى كوملحوظ خاطرر كە كرىيە بچوں كى سالگرە بھى وهوم وهام سے منائیں مگروہ بھی محدود بہانے بر البنة این سألگره کو بیشه گھر پلوسطح پر ہی منایا ہے۔ 2 - بچھے ایمشہ سے ای تحفہ لینے سے زیادہ تحفہ دے کر خوشی ملتی ہے۔ کسی بھی موقع پر اگر کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو تو میں بہت احیما ساتحفہ خریدتی ہوں اور جب وہ سمامنے والے بندے کو پبند بھی آجائے توجھے خوشی ملتی ہے۔جب بھی میں اپنی چھوٹی بہن انبلا کو کچھ گفٹ کروں اور وہ خوشی سے اسے استعمال کرے "تب بھی مجھے انہونی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ می 2012ء میں میں نے اپ شزادے سے شہید معیزِ اکرم کواس کی سالگرہ پر موبائل گفٹ کیا تھا۔ نیچ اسکرین موبائل کی خواہش کبسے وہ ایخ ول میں جھیائے بیٹھاتھا۔غیرمتوقع طور پر جواجانک میہ خواہش بوری ہوئی توسعیز اکرم کے چرے پر جرت اور خوشی کے پچھا یے ملے جلے ناٹرات ابھرے کہ اس کی خوشي ياد گاربن گئي ... بيه خوشي ميري خوشي بن گئي- بيه خبر نے تھی کہدیہ آخری تحفدہ اس کے بعد میں معیز کو مجھی کوئی تحفہ نہ وے سکوں گی۔ مگر پھر بھی اس کی خواہش بوری کرنے کی خوشی اب تک دل کا احاطہ کیے 3 كرن ۋاىجىت ويسے توايك برفىكك فيملى رسالىر ہے مگرچند ایک تبدیلیاں جومیں جاہتی ہوں کہ کران میں کی جائیں مثلا ".... ﴿ انٹرویوز ﷺ کم کردیے جائیں اور ان صفحات پر را تشرزے با کا بھلکا کوئی سروے شروع کیاجائے۔ الم والم ميرات تام" ميں قار تين كے خطوط كے جوابات ويرجانس-

ابناد كرن (29 نارى 2015 ك

OCETY COM

جنوری اور فروری میں شائع بهترین تحریر ''در یجیہ محبت'' شفیق افتخار اس سال کرن کی سب سے زیادہ بهترین تحریر لکی۔ اللہ تعالی کرن ڈائجسٹ' را مٹرزاور باقی سب لوگوں کو قائم و دائم رکھے اور بیہ یوں ہی خوشیاں بھیر آرہے۔(آمین)

5 - مالگرہ کی روایت کیک کے تصور کے بغیر اوھوری ہوتی ہے۔ آگر سالگرہ پر کیک نہ ہوتو مزانہیں آ آ۔ کیک کی روسی تو آتی ہے، گرجو نکہ بھی کسی کی مسلی رابعی سمجھا کریں نا۔ اوون سالگرہ پر کیک بنایا نہیں۔ (بھی سمجھا کریں نا۔ اوون نہیں ہیاتو نہیں ہیاتو جہا سامزے دار کیک گھایا بہت مرتبہ ہے، گرخوو تیار بھی نہیں کیا۔ اس لیے ترکیب بھر بھی سہی۔ اس لیے ترکیب بھر بھی سہی۔

رضوانه ملك يدجلال يوربيروالا

کرن اسٹاف اور تمام قار کین کو گرن کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ خدا ہے دعا ہے کہ کرن یوں ہی تق کی منازل طے کر تا رہا اور ہر کسی کے دلوں میں دھڑ کہا رہے۔ (آمین) اور اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طف

1 کے جولوگ سالگرہ دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ میں ان ہی کے خیال سے متعق ہوں۔ میری سالگرہ تین ابریل کو ہوتی ہے اور میں ہر سال اپنی سالگرہ سیلم سیلمویٹ کرتی ہوں۔ میری سالگرہ میں میری فیملی سیلمویٹ ہیں اور میں اپنی مالگرہ سے چھ دن پہلے فرینڈز کوانوائیٹ کرتی ہوں۔ سالگرہ سے چھ دن پہلے میں اپنا سوٹ میجنگ شوز جیولری اور سب چیزیں میں اپنا سوٹ میجنگ شوز جیولری اور سب چیزیں کے لیتی ہوں اور جس دن سالگرہ ہوتی ہے چھ چیزیں میری فرینڈز آجاتی ہوں۔ پھراس کے بعد کیک لایا جا تا میری فرینڈز آجاتی ہوں۔ پھراس کے بعد کیک لایا جا تا کیک کائی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک اور سے کیک کھلاتی ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنگ اور چیا ہوں۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنگ ہوں۔

کھ بیٹھ جاتی ہیں 'مجروہ اور ہم مل کرچھت پہ جاتے ہیں اور دہاں انجوائے کرتے ہیں۔ 2 ۔ میں اپنی سالگرہ ہو میں اسے اس کی پیند کا تحفہ لیتی ہوں اور جس کی بھی سالگرہ ہو میں اسے اس کی پیند کا تخفہ دیتی ہوں تو بھراسی طرح مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ انہیں ان کی من پیند چیز دے کر اور لینے والے کو بھی انبیں ان کی من پیند چیز دے کر اور لینے والے کو بھی ابنی پیندیدہ چیز لے کر خوشی ہوتی ہے۔ ابنی پیندیدہ چیز لے کر خوشی ہوتی ہے۔ 3 ۔ میں کرن میں کسی ضم کی تبدیلی نہیں جاہتی '

4 ۔ نگرت سیماکا ناول " زخم پھرسے گلاب ہوا" میرا پندیدہ ترین ناول ہے جو مئی اور جون میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فرحانہ ناز ملک کا ''شام آرزو'' میرا فیورٹ ترین تھا۔ جھے ہراہ اس ناول کا انتظار رہتا تھا۔ فیورٹ ترین تھا۔ جھے ہراہ اس ناول کا انتظار رہتا تھا۔ فیورٹ ترین تھا۔ جھے ہراہ اس ناول کا انتظار نہیں کیا' بلکہ میں باہر سے منگوالیتی ہوں کسوکیک کی ترکیب لیصنے کے لیے سوری ۔۔۔

کرن مکمل میسٹ ہے اور بچھے کرن سے بہت پیار

سدره بوسف بيلان ميانوالي

1 - جی جناب! یہ بات تو درست ہے کہ واقعی آگر غور کیا جائے تو سالگرہ کا مطلب سال گرا ہی ہے۔ مطلب آلک سال کم ہوگیا تو ایسے موقع پر بجائے خوشی کے عملین ہی ہونا چاہیے اور اپنے رب سے توبہ و استعفار کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں ہمارے آئندہ آئندہ والے سال میں ہم سے گناہوں سے اجتناب کرنے کی تو نیق عطا فرما نے اور نیکیوں کو سرانجام دینے کی صلاحت عطا فرما ۔ لیکن تھوڑی بہت خوشی تو ہوئی ہے ناکہ دیکھو ہم بردے ہوگئے ارب رے رہ رے رہ سے نکال رہیں؟ کیونکہ مضہور ہے خواتین سے ان کی عمر منہور ہے خواتین ہے ان کی عمر کی المرد شری ہوئی جائے تو ہی اچھا ہے۔ ورنہ ایساجواب دیں نمائی تھیں انہوں ہے کہ کو گل کی آئی گائے کی المرد شریع کی تو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی سے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی کیسے بن گئیں؟ خیرتو جناب ما بدولت تو بہت خوش ہوئی

آپ منفی اثر یا منفی رخ ہی دیکھیں۔ آپ یونڈو بوائٹ دیکھیں اور اس نسبت سے سالگرہ کامیرے نزدیک ایک بوزیر بهلوہ میں بیشہ سالگرہ یہ سوچ كرمناتي ہوں كه زندگى كاليك سال اينے باروں ك درمیان خبرو عافیت سے گزر گیا اور میں اتنی سالگرہ اسیے گھروالوں اور سیبلیوں کے ساتھ گھریر مناتی ہوں۔ خاص کرایے بھانج ابراہیم بھا بھی نوراور آمنہ 2 - تخفے کی توخوشی ہی زالی ہوتی ہے جی تحفے میں ڈائری دینا بہت بیندہے اور اس سال میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو ڈائری دی جس کی جھے بہت خوشی 3 ۔ ویسے توکن ہر لحاظ سے پر فیکٹ ہے۔ مرایک خواہش سمجھ لیں کہ میں جاہتی ہوں کہ کرن میں ایک سلسلہ انٹردیوز کا شروع ہو جوکہ راکٹرزے انٹردیوز ہوں۔ باکہ ہماری قار مین اپنی فیورٹ را نظرزے ان کے بارے میں جان سلیں۔ 4 - كرن من جهين والي مر تحرير بي الييخ اندر أيك معاشراتی پہلوسموئے ہوتی ہے۔اس کیے کسی ایک کا ذكرايسي بنهو كاجيسه سورج كوجراغ وكهانا 5 -ایک ہی بار کیگ تیار کیا تھا۔اس کی ترکیب بہت آسان ہے۔ وہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ يائن الهل كيك ایک کلو ايكسدرجن انسنگ شوگر اچھ کھانے کے جھیجے میں سولہ کھانے کے جھیجے

ہں۔ائی سالگرہ والے دن۔ کیونکہ بقول ہمارے وہ برا ہی مبارک دن ہو آ ہے۔ کیونکہ اس دن آنجناب نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا تھاتو ہوا نامبارک دن؟ ہاہار صدافسوس کہ دھوم دھام سے منانے کانہ رواج ہے نه کوئی منانے دیتا ہے کہ بھول ہماری امال جان نراوقت اور میے کاضاع ہے۔ سوہم فقط بیسٹ وشنر میسجز اور چند گفشس پر انحصار کرتے ہوئے اس مبارک دن كانقتام كرتے بن-4 - جي بال واقعي ايك تحفد ايها ہے جو واقعي ميں دے كر بجھے بهت خوشی ہوئی اور وہ تھا''قرآن یاک''جومیں نے اپی عزیز از جان دوست بشری کو دیا۔ یہ ایبا تحفہ ہے جودے کر بھی دینے والے کو تقع پہنچا ماہے کیونکہ جب بھی قرآن یاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو دینے والے کو بھی برابر کا تواب متاہے۔ 3 ماہاہا تبدیلی تو ضرور آئی جانے اور وہ سے کہ میرانام اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ہاہا Joke Plz don t maind its last جھے تو یہ ہر لحاظ سے برفیکٹ لگتا ہے۔ سوائے اس کے کہ کیلیز ایک جینے بلاث والی کمانیاں الفاظ کے ردوبدل ہونے پر شائع مت کیا کریں 'بوریت ہوتی

4 - اس سال کران میں جھنے والی سب سے میسیٹے تحرية خاله علا اور اوير والأنكي مصنفه فاخره كل كي ملي-كيونك كهربلوريشانيون الجمنون سے چھ دريكے كيے چھٹکارامل جاتا ہے۔ تفریح ہوجاتی ہے اور پھر تحریر میں مزاح كرتي بوئ الفاظ كاجناؤ الفاظ كأآيس ميس ربط مر سی کے بس کی بات نہیں ہے 'ویلڈن فاخرہ جی ۔۔۔ 5 ۔ مکہ ہاکیا سوال ہوچھ لیا۔ بتاتے ہوئے شرم تو آرہی ہے بر خیربتاہی دیتے ہیں کہ ابھی ہم اسنے قابل نہیں ہے کہ کیک بنا میں سوبیگری کے کیک ہے ہی اکتفا

1/ -زندگی میں ہررہ خموجودے۔ یہ ضروری شیں کہ

ابنام کرن 31 ارج

جاركهان كيحيج

چربھی میں بتادی ہوں بھھے پھولوں سے زیادہ حسین کوئی تحفہ نہیں لگتا۔ دیوانی ہوں میں پھولوں کی۔
3 ۔ نہیں ۔ نہیں بالکل بھی نہیں کرن تو اتنا اچھا ہے کے اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہیں درنہ ہمارے بیارے کرن کو نظرلگ جائے گی اور زیادہ اجھے ہونے ہیں۔

4 - ارے باپ رے بید کیا اس سوال نے تو بروی مشكل ميں ڈال ديا۔ نسي أيك كهاني كا متخاب اوروہ بھي كرن كى يەتونامكن ى بات بے جناب مجھے تو كرن ميں شائع ہونے والی ہر کمانی ایک سے سے بردھ کر ایک لگتی ہے مکر پھر بھی سوال کاجواب تورینا پڑے گا تو پہلی کٹائی مارچ کی ''اپہل اینڈ اسٹرا بیری''صدف ریجان کی ہے وجہ ہیرد ہیروئن کا نک تیم۔ دو سرے تمبرر ایر مل میں شازیہ جمال کی "ایتھے جاند" جس میں ایک بمن کی محبت اینے بھائی کے لیے مال کی طرح دکھائی گئے۔ تيسر مبرر جولائي من بشري احدى "اب محبت كرني ہے "جس میں سوئیلی مال کا مثبت کریکٹر دکھانا گیا۔ چوتھے نمبریر دمکن کی ساعتیں "مصباح نوشین کی جس میں بشیر کا کردار جان دار تھا۔ لاسٹ میں دسمبر میں شائع ہونے دالی مبشرہ انصاری کی ''آبرہ''جس کا ٹاپک بہت زیادہ اچھالگا۔ آپ نے ایک بو تھی تھی میں نے یا نج کهانیاں لکھ دی ہیں سوری۔

ق برتھ ڈے والے ون تو خود سے کیک بنانے کا سوال ای بیدا نہیں ہو آ۔ ہاں البتہ عام دنوں میں میں کیک بناتی رہتی ہوں اور وہ اسفیج کیک ہے ، چاہیں تو آپ اسٹیج کیک ہے ۔ کاریم سے سجابھی سکتی ہیں مگر میرے بھا کیوں کووہ اسٹیج کی سے سجابھی سکتی ہیں مگر میرے بھا کیوں کو بھی بناوی کی بنادی میں اسٹیج کی کے گھر کا بنا ساوہ کیک۔ اس کے اجزارہ ہیں ۔

کابرایہ ہیں۔ ابرانہ آیک پیالی منیدہ '3 عددانڈے 'ایک جمچے میکنٹی پاؤڈر'ایک جمچے مکھن' آدھی پیالی بسی ہوئی

میں ترکیب سب سے پہلے تو میں آپ کوریہ بتادوں کے میر کیک آپ چو لیے پر بھی بنا علی ہیں۔اس کے سب سے سلے انڈوں کو اچھی طرح پھینٹ کیں اور ساتھ ہی چینی مکس کریں۔ اب میدے میں یہ آمیزہ وال کر اچھی طرح مکس کریں۔ ساتھ ہی پیٹھا دودھ اور تھوڑا سایاتی بھی ڈال دیں۔ اچھی طرح بیٹ کریں۔ تمام آمیزے کو سانچ میں ڈال کر 75 بری ہیٹ ادون میں رکھ دیں۔ ہلکا براؤن ہونے پر نکال کیں۔ اور یا بن ایس کریم میں آئسنٹی شوکر مکس کرکے ٹوبٹ کریں ادریائن ایس کی تہ بھی لگا میں اور پھرایک تہ کریم کی ادریائن ایس کی تہ بھی لگا میں اور پھرایک تہ کریم کی لگادیں۔ مزے داریائن ایس کی تیار ہے۔

نناشنراد... کراچی

1- بین این سالگرہ دھوم دھام سے نہیں مناتی ہیں کا سمپل طریقے سے بھائی کیک لے آتے ہیں بین کا لئی ہوں۔ میری سالگرہ میں میرے بھائی اور میرے والدین ہوتے ہیں ہیں جھے زندگی کا ایک سال کم ہونے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہاں خوشی ضرور ہوتی ہے کہ میں اس دن دنیا میں بیٹریف لائی۔ ایک سالگرہ میں نے میں اس دن دنیا میں بیٹریف لائی۔ ایک سالگرہ میں ایک ساتھ دادی کے گھر میں رہتے تھے۔ ہو بھی بھی گفٹ لائی ساتھ دادی کے گھر میں رہتے تھے۔ ہو تھے جو آج بھی گفٹ لائی سب کے گفٹ بہت بیارے تھے جو آج بھی میں۔ سب کے گفٹ بہت بیارے تھے جو آج بھی میں۔ سب کے گفٹ بہت بیارے تھے جو آج بھی میری زندگی کی سب میں۔ سب کے گفٹ بہت بیارے تھے جو آج بھی آبوں یہ میرے باس محفوظ ہیں۔ یہ سالگرہ میری زندگی کی سب میں۔ ایک میں بیاری ہوں ہے۔ میں آباتی ہے۔

2 ۔ جھے توسب کو تحفہ دے کر خوشی ہوتی ہے اور بیہ خوش اس وقت مزید بروہ حاتی ہے۔ جب میرا دیا ہوا تحفہ لوگوں کو بیند آیا ہے 'کین ہاں میں نے ایک تحفہ اپنی فوزید خالہ کو ان کی میرج اینور سمری پہ دیا تھا اور وہ ایک خوب صورت گریا تھی بایا میرے لیے لے کر آکے تھے۔ انہیں اچھی کلی تو میں نے گفٹ کردی اور ایک بار اپنے بھائی کو اس کی فیورٹ شرٹ گفٹ کی ایک بار اپنے بھائی کو اس کی فیورٹ شرٹ گفٹ کی شرٹ میرے بھائی کو اس کی فیورٹ شرٹ گفٹ کی ہے اور وہ شرٹ میرے بھائی نے سنبھال کر رکھی ہے۔ آپ نے شرٹ میرے بھائی نے سنبھال کر رکھی ہے۔ آپ نے سنبھال کی بیار آپ نے سنبھال کر رکھی ہے۔ آپ نے سنبھال کی بھی کے سنبھال کی بھی اور رکھی ہے۔ آپ نے سنبھال کر رکھی ہے۔ آپ نے سنبھال کی بھی کی بھی ہے۔ آپ نے سنبھال کی بھی ہے۔

الماركون 32 ارج 2015 ا

لیے اوون کا ہونا ضروری سیں ہے۔ سب سے پہلے انڈوں کو پھینٹ لیں۔ پھینٹنے کے بعداس ميں ميدہ 'چيني' پيڪنڪ پياؤ ڈراور مکھن شامل کرکے آمیزہ بنالیں۔ بیہ کرنے کے بعد سیدھا توا بخودمير بول مين آنيد بهت خوشي موئي۔ چو لیے ہر رکھ کر گرم کرلیں 'جب تیز گرم ہوجائے تو أنج سلو كردين- تبيلي مين اس مكسيحر- كوۋال كروه چو کیے پر رکھ دیں۔ بیلے کو تھوڑا تیل ڈال کر چکنا كرلين ايك توا أور گرم كرك اس تميلي كے اوپر ركھ جھوٹی اہم ہاتیں ضرد رہاتیں۔ دیں اور اس توہے پر بٹا رکھ دیں ' ماکہ بھاپ ہا ہمرنہ 4 - نزہت جبین ضیاء کی '' آؤپیار کی کلیاں چن لیں نگلے۔ اوپر والا توا ٹھیٹرا ہوجائے تو بھرسے گرم کرکے ہم"سیمابنت عاصم کی" نیک نیخ" عنبرین ولی کی "ول رُه وي- آدهے كھنے ميں كيك تيار موجائے گا-کا تسان" اور بشری گوندل کی "پھول خوشبو اور چو کہے گی آنج بالکل کم رکھنی ہے اور آوپر والا تومستقل

آمتل بخاري ليملتان

لرم رہناجا ہے۔

میرانام استل بخاری ہے میں ملتان ہے ہوں ا مكنان من وحدت كالوني ميس ربتي بول-1 - بين اس بات كي قائل ہوں كه زندگي ميں أكر بڑی بری خوشیاں مشکل سے ملیس تو چھوٹی چھوٹی

خوشیاں ڈھونڈنی جاہئیں۔اب بھلے سالگرہ پر زندگی کا ایک سال کم ہو آئے "کیل ایک بردھتا بھی تو ہے۔ اس خوشی کو منانے کے لیے آگر آگ کچھ دیر اپنی فیلی کے ساتھ کھے اچھا وقت ال کے گزار لو تو اس میں کوئی مضا تقد نہیں۔ ہاں نصول دھوم دھام کے تومیں بھی خلاف ہوں جمال کت میری سبالگرہ منائے کی بات ہے توشادی سے سلے بھی صرف فیلی ہی کے ساتھ مناتی تقى۔ اجھا سا گھانا بنائيا اور کيک کاٺ ليا' بس اب شادی کے بعد اور خصوصا " بچوں کے بعد تو صرف بچوں کی سائگرہ انتھے ہے منانے کاخیال رہتا ہے۔ پھر بھی دل میں کمیں نہ کمیں بیہ خواہش ضرور رہتی ہے کہ میاں جی اس خاص دن ہے کوئی سرپرائز دیں'کیکن ہے

موہا کل گفت کیا تھا اور بہت زیادہ خوشی اس لیے ہوئی كم انهول في الحاون اليف في نياموبا كل خريد ما تها جومجھے نہیں پتا تھا۔ اس کیے ان کے دل کی بات خود 3 - تبدیلی تو تمسی قشم کی محمیں چاہیے 'ماشاءاللہ بہت الچھاجارہا ہے کرن بس ایک تجویز دینا جاہوں کی کہ کرن کے دسترخوان میں بھی دیکنگ سے متعلق چھوتی

برساتیں"بہت اچھی لگیں۔

5 ماس سوال كاجواب دينے سے قاصر مون كيونك كؤكنك مي توباته بهت الجعاب الكن بدكينا من بست کمرور ہوں 'بت وقعہ سوچا کہ بیکنگ کلاس جوائن کرلوں مگر شادی سے پہلے بر معانی کی مصروفیت اور شادی کے بعد روز مرہ مصروفیت پھر بھی اپنی سالانہ پلائنگ میں بیپلان بھی شامل کرتی ہوں بیشہ۔

افشال على \_ كراجي

1 - سالگرہ وو لفظول لینی سال اور گرہ کا آمیزہ ہے۔ عمر کا ایک سال جب رخصت ہونے کے لیے وہلیزیہ ہوتا ہے۔ تب برانی بادیں گزری باتوں کو گرہ نگا کر رخصت كرويا جا آب اور آنے والے مے سال بر سب اميديس خواہشيں اور خوشيال وابسة كرلى جاتى ے-جس ماہ این سالگرہ ہو 'وہ مہینہ سب ہے پیار الگنا ہے ہمیونکہ گزرے سال کی ساری تلخیاں عم سب آنے والے سال کی خوشی میں ہم نذرانہ کے طور پر پیش کردیتے ہیں۔ سالگرہ کا ون واقعی بہت اہمیت گا حامل ہو تا ہے۔ جس پر ول جاہتا ہے کہ این خوشی کا اظیمار کریں اور اپنی خوشی سب کے ساتھ بائٹس۔ سالگر، تو دراصل آیک بهانہ ہے خوشیاں منانے کا

بقيه صفح كمبر 262

اسلای تہوار منانے کے حامی ہیں بس۔

خواہش خواہش ہی رہی آگیونکہ میرے میاں جی صرف

2 - اس سال شادی کی سالگ پیرائیے میاں جی کو



किये हिले



ملک صاحب این گردااول کوبے جرر کھ کراہے کم من سینے ایٹال کا نکاح کردیتے ہیں جبکہ ایٹال کی دلجی اپنی کزن

یں ہے۔ بیب تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدر آبادے کراچی آئی ہے۔ شاہ زین کے والد نے اے اسپے آفس میں آبائند ہی کرلیا

موری جیسے ہے۔ فریاد تنین بھائی ہیں۔ فریاد کے دونوں بھائی معاشی طور پر مشخکم ہیں اور دونوں اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو دل کھول کر ب<sub>یر</sub> را کرتے ہیں جبکہ فریاد اپنی بیوی زینب اور بچیوں کی ضروریات پوری کرنے میں بے حد کنجوس سے کام لیتا ہے جو زینب کو بیر اس کرتے ہیں جبکہ فریاد اپنی بیوی زینب اور بچیوں کی ضروریات پوری کرنے میں بے حد کنجوس سے کام لیتا ہے جو زینب کو

ہادے برب بھائی کی بیوی نضہ زینب کی خوب صورتی ہے حسد کرتی ہیں اور آئے دن اس حسد کا اظہار کرتی رہتی ہیں ۔





فرہادنے اپنے سامنے تھلے اخبار سے اک ذراسی نظرمثا کراس کے چرے کی جانب تکا جمال داضح طور پر ایک البحصن می دکھیائی دے رہی تھی دکھیابات ہے زینب؟" فراداب مكمل طوريراس كي طرف متوجه تقا۔ ور آیا کافون آیا تھا۔ "وہ تھیجکتے ہوئے بول۔ فرہاد کے چبرے پر حسب توقع ایک تاگواری سے پھیل گئی 'جانے کیوںوہ شروع سے ہی اس کی آیا اور ان کے شوہر سے چڑ ماتھا' پہلے پہلے تو زینب کویہ محض وہم لگنا مگر کزرتے وقت اور حالات نے اس کے اس وہم کی تقیدیق كردى اس كوجه كيا تقي بيرده آج التضمالون بعد بهى نه جان يائى۔ "اُلوَّا روالے دن احد کی سالگرہ ہے وہ جاہتی ہیں ہم سب اس میں شریک ہوں۔"بالا خراس نے اپنا معابیان کر '' ہاں تو چلی جانا احسان سے کمناوہ تنہیں اور بچوں کو لے جائے گا۔'' "اور آب. "نه جائے ہوئے بھی اے کمناروا۔ ورمیں نہیں جا سکتا آیک تومیں اتواروا لے دن چھے معروف ہوں ایک دد کام نیٹانے ہیں دد سراتہ مارا دہ بہنوئی کیا فرہاد نے ذراسارک کراپیے ذہن پر زور ڈالا۔ ''ہاں ثنا اللہ' بچی بات یہ ہے کہ بخصوہ مخص رتی بھرپسند نہیں پتانہیں خود کو کیا سمجھتا ہے براا کوئی عالم فاصل بنرآ قرہاد شروع ہو گیا' زینب گہری سانس بھر کراٹھ کھڑی ہوئی جانتی تھی ایسا ہی ہو گا'اب فرہاد کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے بہتر تھا۔ خِاموشی اختیار کرلی جائے'وہ دیسے بھی اس کی قیملی کی کسی بھی تقریب میں کم ہی شریک ہوا کر یا تھااب تو وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے خاموش ہوتے ہی زینب نے ایک بار پھراسے بکارا۔ اخبار کاصفحہ یلنتے ہوئے اس نے زینب پر نظروٰ الی۔ بهت سوج كرده قدرك جھكتے ہوئے ہوئے۔ "خبريت ... به آدهي رات كو تهيس رقم كي كيا ضرورت يراكي-"وراصل مجھے احدے کے کوئی تحفیلینا ہے۔" یہ جملہ اس نے نمایت شرمندگی کے عالم میں اداکیا۔ "اجھالے لینا ابھی توسنڈے کافی دورہے۔ وہ منتظر تھی شاید فرہاد مزید کوئی بات کرے ، مگر نہیں زینب کو جواب دے کروہ ایک بار پھرسے اخبار میں مفرنب ہو گیا 'وہ خاموشی سے کمرے میں پھیلا سامان سمینے لکی۔ "ویسے ایک بات کہوں پر است منانا۔" ابناركرن 36 مارج ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN

اباس نے اخبار لیبیٹ کرایک سائیڈیر رکھ دیا۔ ''تمہاری بمن کابیہ طریقہ اچھاہے ہرسال کسی ایک بیچے کی سالگرہ مناکر لوگوں سے تخفے بیورنے کا۔'' فرادن منته موے طنز کیا۔ ''وہ اتنا خرچہ نخفے لینے کے لیے نہیں کر تیں۔ ''زینب دروازے سے باہر نکلتے نکلتے رک گئی۔ ''بیران کے بچول کی خوشی ہے جیسے وہ اہتمام سے منانا پیند کرتی ہیں اور ہر فمخص اپنی پینداور خوشی کے اظہار مسلمے آزاد سے'' "ا ہنیں تو تمہارے گھروالے بھی خوب تحفے دیتے ہیں اور یمال جب بھی آتے ہیں بالکل خالی اتھ ۔۔۔" ا یک بار پھروہ ہی پرانا رونا۔ ا ہے۔ سالوں میں آج تک میں نے بھی اپنے بچوں کی کوئی ایسی تقریب منعقد نہیں کی جس میں کسی کوہلایا جائے اوروه خالی اتھ آئیں۔"زینب نے ترخ کرجواب دیا۔ ''ہاں بیٹا ہو باتو ضرور میں بھی ایسی خوشی منا تا۔'' جانے اس کے لہجہ میں ایسا کیا تھا کہ زینب بالکل خاموش ہو گئی 'اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب ''باہر نگلتے ہی تحفہ کے لیے رقم مانگی۔''باہر نگلتے ہی وہ بری طرح بچھتائی۔

دے "آنگھول میں تمی بھرے دور دروا نہ کھول کریا ہر آگئ۔

''نازیہ اور سالار کے دیئے ہوئے کچھ تنحا نف انجمی بھی الماری میں رکھے تھے 'فضہ بھابھی کے دئی سے لائے ہوئے تنحا نف بھی وہیں پڑے ہیں ان میں سے ہی کچھ دے دی کیا ضرورت تھی بلا ضرورت اس مخص سے اپنے ہے کے ''

اسے جی بھر کرا فسوس ہوا 'مگراب کوئی فائدہ نہ تھا جانتی تھی کہ اب اسکلے گئی دنوں تک فرہاد کا موڈا تناہی خراب رصانے ایک چھوٹی سی بات نے دونوں کے دلوں میں فاصلہ پہلے سے بھی برمهادیا۔

ا بیر بورٹ سے جاہر نظتے ہی اس نے دور تک ایک نظردو ڑائی اسے کوئی بھی اپنا منتظرد کھائی نہ دیا۔وہ توسارے راسے اسی خوش فئمی میں رہی کہ باہر نکلتے ہی ایٹال اور آئی دونوں اس کے والمانیر استقبال کے لیے موجود ہوں کے مگراس کی میہ خوش فہنی دیگر تمام باتوں کی طرح بہلے ہی مرحلے پر غلط ثابت ہو گئی 'سکینہ نے ایک نظراس معصوم کے مالیوس چرے پر ڈالی اور سامان کی ٹرائی در حکیلتے آگے کی جانب برمیرے گئی یہاں آنے سے قبل وہ بھی ایسی بہت ساری خوش فنمیوں کا شکار تھی آج بقیبتا "وہ بھی اتن ہی شاک ہوتی جنتنی جھوٹی بی مگر بھلا ہو فضل دین کا جس نے رات بی ایسے انچھی طرح ہریات سمجھادی تھی

''د کھے سکینہ ایک بات اپنی گرہ سے ہاندھ کے۔'' اسے خوشی خوشی کپڑے استری کر آد کھے کر فضل دین اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ ''جو د کھائی دیتا ہے وہ ہو یا نہیں ہے حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔جو بندہ جان بھی نہیں یا تا۔''وہ تمہید

باندھتے ہوئے بولا۔ ''میں تیری بات سمجی نہیں فضل دین۔''سکینہ کھوا بھے سی گئے۔ ''جھوٹی لی لے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرناجوا سے کسی خوش گمانی میں مبتلا کردے۔'' فضل دين أبسته آوا زهن بولا-

عارى 2015 مارى 2015 م

''ان کے سامنے ایٹال صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتا۔ و مکھ سکینہ جو تو سمجھ رہی ہے تاویسا کچھ نہیں ہے بس رہر سمجھ لے کہ جسے بی بی بمال ردھتی تھیں بس ویسے ہی وہاں پڑھنے جا رہی ہیں اور پچ تو یہ ہے کہ ملک صاحب کے گھر میں بھی شاید کسی کو تیہ علم نہیں کہ وہ بی بی کو کرا جی لے کر آرہے ہیں۔''

''ہیں بیر کیوں''' ارے حیرت سکینہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ''میں بیر کیوں ''' ارے حیرت سکینہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔

" ہر کیوں کے کاجواب نہیں ہو تا۔"

فضلٌ دین بیہ کہتا ہوا با ہرنگل گیا اور سکینہ الیی خاموش ہوئی کہ رات سے اب تک بالکل ہی خاموش تھی۔ "سکینہ تم بی بی کولے کرڈرائیور کے ساتھ جاؤ میں ملک صاحب کے ساتھ جارہا ہوں کچھ کام نبڑا کر ان شاإللّه نہ سکینہ تم بی کو سے دوروں کے ساتھ جاؤ میں ملک صاحب کے ساتھ جارہا ہوں کچھ کام نبڑا کر ان شاإللّه

شام تك آجادك كا...اجها-"

کور کیا اور کیوں "جیسے سوالات کا گلااس نے رات ہی گھونٹ دیا تھاوہ خاموش سے چلتی اس جانب آگئی جہاں ورائیورگاڑی ۔ لیے ان کا منتظرتھا'وہ ٹرالی کا سامان ڈگ میں رکھنے لگا سکینہ وروازہ کھول کراند ربیٹے گئی'ان سے آگے والی گاڑی کے باہر ملک صاحب کھڑے جھوٹی بی سے کوئی بات کر رہے تھے جسے وہ خاموش سے سننے جارہی تھی ملک صاحب نے اس کے سربر دست شفقت رکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔

ملک صاحب نے کیا کہا اب سکینہ کو کوئی ول جسہی شہ تھی وہ ختطر تھی کب بی گاڑی ہیں آکر بیٹھے اور ان دونوں کا ایک اور نیا سفر شروع ہو جس کی منزل کے بارے ہیں اسے کوئی آگئی نہ تھی کا بھی مزید کتنا سفر ہاتی تھا وہ یہ بھی نہ جانی تھی چھوٹی لی لی کے گاڑی ہیں جٹھتے ہی ڈرا ئیور نے گاڑی آگے بردھا دی سکینہ نے ایک اچٹتی نگاہ اپنے ساتھ دالی کے چرے بر ڈالی جہاں ایک سکوت طاری تھا۔وہ خاموشی ہے اپنی آئکھیں موندے سیٹ پر نیم در از تھی سکینہ بھی خاموشی سے کھڑی کے شیشے پار بھاگئی دو ڈتی ٹریفک کے نظارے دیکھنے ہیں منہمک ہوگئی۔

数 数 数

دور تک پھیلی برف 'ایبا محسوس ہورہا تھا جیسے دھرتی نے سفید چادراوڑھ لی ہویہ منظراس قدر حسین تھا کہ ایشال ای جگہ مبهوت کو اہو گیا اسے شروع سے ہی اس طرح ہر طرف پھیلی برف بہتا تھی لگتی تھی دہ جانے کتنی دیر تک اس طرح بر طرف پھیلی برف بہتا کہ اچانگ برف کی اس جادر پر ایک کتنی دیر تک اس طرح بر نظر ڈالی چار جمجنے والے رنگین نقطہ نمودار ہوا 'ریڈ فرکوٹ کیس دہ بھی 'ایشال نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی چار جمجنے والے سخے 'اریشہ روزانہ اس دفت گھر آتی آج کل دہ جیولری ڈیزائیٹ کی کلا سر کے رہی تھی 'سفید برف اس کے کوٹ اور بالول میں بھی بھری ہوئی تھی 'اس نے کھڑی میں کھڑے ایشال کو دیکھتے ہی جوش و خروش سے اپناہا تھ ہلایا وہ کھوڑ کر دروازے کی سمت بربھا باکہ اریشہ کا استقبال پورے دل وجان سے کر سکے۔

دردازے کی جانب بردھنے سے قبل روز مرہ کی طرح وہ آنپے بازو برچنگی بھرنا نہ بھولا وہ دن میں جانے کتنی باریہ عمل دہراکے خود کو یقین دلا باکہ اریشہ کا ساتھ کوئی خواب یا فریب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں اسے حاصل کر چکا ہے اس حصول میں اسنے کیا کیا کھویا اسے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔

آج جانے گئے ماہ ہو گئے تھے بیانے اس سے بات نہ کی تھی البتہ مماسے وہ تقریبا"روزی بات کرتا اسے یقین تھا جس طرح قدرت نے ہرمعالمے میں اس کے لیے آسانی پیدا کی تھی بالکل اسی طرح ایک دن با ابھی اس سے ضرور بات کریں گے اور میہ امیداس کے دل میں ہمیشہ یوری جزئیات کے ساتھ برقرار تھی جسے وہ تنسی بھی حالت میں تو ڈنا نہ جا بتا تھا۔

ابنام **کرن** 38 مارچ 2015 ع

فرہادے گھرسے نگلتے ہی وہ جلدی جلدی کام نبڑانے گئی کیونکہ احسان نے اسے لینے تقریبا "چھ ہجے تک آجانا تھا م بھی اس نے برتن دھوکر کچن ہی صاف کیا تھا کہ کسی نے اطلاعی تھنٹی بجادی۔ ووس سے معادی "بيكون أكيا؟"أت حرب مولى-

"امال! بچيو پھو آئي ہيں۔"

اسے قبل کہ وہ بچن سے باہر تکلتی مریم بھاگتی ہوئی آئی اور اسے اطلاع بہم پنجا کرالٹیاوں واپس بلٹ گئی۔ " یہ آج کیسے آگئیں ابھی کل توانمیں فرمادنے فضہ بھابھی کے گھرچھوڑا تھا۔" زینب نے سوچا ضرور کمانہیں۔

وسيه فرماد كهال كيا؟ زينب ير نظريز تني انهول في سوال كيا-ئيانسين المحي كيرور قبل بي إمر <u>نظر بين</u>-" "التيمامجھے تواس نے کما تھاکہ وہ گھرہی ہوگا۔" دہ آہستہ سے بربرط میں 'زینپ خاموش رہی۔ "د کان پر فون کر کے بتاؤ میں آگئی ہوں۔ جھے بازار جاتا ہے بھردیر ہوجائے گ۔"

'''اوہ توشاید سے مصروفیت تھی فرہاد کی جس کے سبب اس نے آئج میرے ساتھ جانے ہے انکار کیا۔'' میلی سوج زیر بیک واغ میں بیدی آئی۔ "اپ کھانا کھائیں گی؟"

" فَكَا مِرْ إِلَا كُلِيلَ عَلِيهِ السِنْ وَكُمَانًا كُمَا كَرَى لَكُلِيلِ كُـ" زینب کچن میں آگئی ماکہ جلدی جلدی ان کے لیے کھانا تیار کرسکے ورنہ آج اس کا کھانا بنانے کا کوئی پروگر ام نہیں تھااس کا ارادہ تھا کہ وہ رات کے سالن کے ساتھ ہی روٹی بٹا کر فرہاد کے لیے رکھ دے کی مگراب کھانا پکانا

ضروری تھا۔

صروری تھا۔ الوقیمہ تیار کرکے اس نے سلاوکے لیے بیاز کائی تھی کہ فرہاد گھر آگیا 'بہن کو بکھتے ہی اس کے چرب پر ہزار واٹ کا ہلب روش ہو گیا وہ روشنی جو شاید آج تک زینٹ نے اس کے چرب پر بھی نہ دیکھی تھی سوائے اس وقت کے جب وہ اپنی بھن کے مقابل ہو یا 'فرہاد کے چرب پر بھری روشن نے زینب کوسلگا سادیا۔

"كھاناذرا جلدى لكاروجميں جاناہے-" فرادی آوازنے اے این خیالوں ہے با ہر نکالا کھاتا ٹیبل پررکھ کرومیانی لینے کے لیے پائی۔

"رائته بنالیتیں۔"

'' دوی نمیں تھا۔'' وہ آہستہ ہے کہتی کچن میں آگئی'ابھی پانی کا جگ بھراہی تھاکہ فرماد کچن کے دروازے پر

تمودارہوا۔

''پیداود بی اور ہرا دھنیہ جلدی ہے رائتہ بنالاؤ آپا بھی بھی قیمہ بنا دہی کے نہیں کھا تیں۔'' ا ہے ہدایت دیتاً وہ وہیں ہے واپس پلیٹ گیا' زیب نے حیرت سے فرمادی پشت کو تِکاعام دنوں میں وہ مجھی کسی یخت ضرورت کے وقت جھی اپنا کھانا چھو ڈ کر با ہرنہ گیا تھااور آئج بمن کی خاطر صرف پانچ منٹ ہیں ہی وہی کے کر آ کیا کھاتے ہی دونوں بازار جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے 'زینب نے مل ہی مل میں شکرادا کیاورنہ اسے بريشاني تقي كيديا سمين آيا كو محرجهو و كروس طرح احد كي سالكره مين جائي جبكه يا سمين آيا بين اس كيها تق

- ابنار کرن 39 ماری 2015 استار 2015 ماری ابنار کرن استار کرن استار کرن استار کرن استار کرن استار کرن استار کرن

ہانا ہی ہیں ہا۔ ''رات کھانے میں بریانی بنالیدا آیا آج بہیں رہیں گ۔'' وروازے سے نکلتے نکلتے نکلتے فراد نے فرانش کی وہ شاید بھول گیا تھا کہ رات زینب نے اپنے گھرجانا ہے' وہ بھی خاموش رہی ڈرتھا کہیں اس وقت آیا کے گھرجانے سے فرادا سے منع نہ کردے اور پھرانی تیاری میں اتنا ٹائم لگا کہ وہ بریانی بنا تا بالکل بھول کی ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں کے لیے کھانا تیار کرکے ہی نکھے گی مگراحسان آئی ہڑ ہونگ میں ساڑھے بانچ ہجے ہی آگیا کہ وہ اپنے اور بچوں کے کپڑے جلدی جلدی شاپر میں ڈال کراس کے ہمراہ چل دی بنا میہ سوچے کہ گھروایسی براسے فراد کی جانب سے ایک کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔

شاپ ہے باہر نگلتے ہی اس کی نگاہ سیڑھیوں کی جانب بڑھتی حبیبہ پر پڑی اور تیزی سے اس کی طرف لیکا۔ ''الملام علیکم حبیبہ۔''

قریب پلنچتای آس نے 'زوردار آوازمیں سلام جھاڑتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا جاہا۔

"وعليكم النظام-"حبيبه اسيد ت<u>كمة</u>ي مسكرا دي-دونه مير سيون شريع

''خیریت ہے آج کل تم آفس نہیں آر ہیں۔'' کئی دنوں بعد جبیبہ کواینے سامنے موجودیا کروہ کھل اٹھا تھا۔

ور من جونبول بر بول-"وه بنس دی-

ان سے ملیں بیر میری آنٹی ہیں۔"اجانک ہی حبیبہ نے اپنے ساتھ کھڑی خانون سے اسے متعارف کروایا بچاتو بیر تھاا تی دہر سے شاہ زین کو حبیبہ کے آس ہاس کوئی دکھائی ہی نہ دیا تھاوہ شرمندہ ساہو گیا۔

املام عليم أي

" " آئی بیرشاه زین ہیں۔".

شاید آنی اس ہے واقف تھیں اس لیے انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ " دعت میں داری میں اس کے انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ " دعت میں اللہ

''جیتے رہو بیٹا۔''وہ دھیرے سے بولیس۔ سندن

"آئی کی اہ بعد کراجی آئی ہیں اس سب میں چھٹیاں لے کرانہیں تھوڑا سا گھما پھراری ہوں۔" حبیبہ نے آئی کے تعارف کے ساتھ ساتھ اپنی چھٹیوں کی بھی دضاحت کردی وہ مسکرا رہا۔ "آفس کب سے جوائن کررہی ہو۔"

وہ اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھتااویر آگیا۔

"ان شاء الله دودن بعد<sub>–</sub>"

"اوکے میں تمهارا انتظار کروں گائیک کیراینڈ اللہ حافظ۔"

"الله حانظه"

حبیبہ جواب دے کر آگے کی جانب بردھ گئی 'شاہ زین کچھ دہر تک وہیں کھڑے اسے اس وقت تک دیکھارہاجب تک عدہ سامنے والی شاپ میں داخل ہو کراس کی نظروں سے او جھل نہ ہوگئی۔

# # #

"تمهاری ال کهال ہے۔" ابن کے دروازہ کھولتے ہی فاطمہ خالہ نے جلدی جلدی سوال کیا۔

عند كرن 40 مارى 2015 كارى 3-

"اندر كمرے ميں ہيں۔"وه دروا زے كے سامنے سے ہٹ گئ "كون ہے دروازتے ہے..." مال نے تمرے کے دروازے سے باہر جھانگا۔ "بیٹاجلدی آؤتمہارے لیے کراچی سے فون آیا ہے۔" فاظمه خالہ نے بھولی بھولی سانسوں کے درمیان میں کہاوہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھیں جس کا ندا نوان کے چربے يريهيلي سرخي كود مكيه كرانگايا جاسكتانها\_ "د کراچی سے فون ...." دروا زے کی تاب پر رکھاماں کا ہاتھ کیکیا اٹھا۔ " ہال ہال جلدی آؤشا پدوہ ہی مخص ہے جسے آفتاب نے فون کیا تھا؟" المال نے تاریر پھیلادویٹا آثار کراوڑھا کیاؤں میں چپل پھنسائی۔ وو آپ نے نام نہیں پوچھاتھا۔" '' فون آفراب نے اٹھایا تھا بیٹا میں بوچھنا بھول گئی کہ کون ہے؟'' خاله نے خفت زدہ ہوتے ہوئے وضاحت کی۔ "دروازے کی کنڈی لگاؤمیں ابھی آتی ہوں۔"امال نے باہر نکلتے نکلتے اسے بدایت کی۔ ''امال کے چرے پر چھیلی خوشی دیکھ کراہے اندازہ ہواشا پر چھید لنے دالا ہے' جانے کیوں اسے بقین تھا امال کسی ایسے شخص کے رابطہ کی منتظر ہیں جو آتے ہی انہیں اس ٹوٹے ہوئے گھرسے نکال لے جائے گا مال کے سائھ ساتھ وہ بھی کسی انجانے شخص کی اس گھرمیں آمد کی بیشہ ہے،ی منتظر تھی جانتی نہ تھی کہ وہ کون تھااور ماں کا اس ہے کیا رشتہ تھا مگرجو بھی تھاماں کواس پر یقین بہت تھا یہ بات دہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی اب دہ شدت ہے منتظر تھی کہ کب ماں واپس آئے اور اسے پتانطے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دربٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے چونک کر ملک صاحب کی طرف دیکھا 'وہ کھھ الجھے الجھے سے بیشانی ان کے چرے سے ہویدا تھی۔ وہ پچھلے آدھے کھنٹے سے اسی طرح کمرے میں نمایت خاموثی سے بیٹھے تھے وہ کھ کمنا چاہتے تھے یہ تووہ شروع ہے ہی جان چکی تھی مگر کیا ہے اسے ابھی تک بتا نہیں جلاتھا۔

دورین مجھے تم ہے ایک ضروری بات کرتی ہے۔"

اس نے جو نک کر ملک صاحب کی طرف دیکھا 'وہ بچھ البھے البھے ہے سے تھے پریشانی ان کے چرے ہے ہویوا اس نے جو نک کر ملک صاحب کی طرف دیکھا 'ایت خاموثی سے بیٹھے تھے وہ پچھ کمنا چاہتے تھے یہ تو وہ شروع سے ہی صان چکی تھی مگر کیا یہ اسے ابھی تک بہتا نہیں جلا تھا۔

دوجی انکل پولیس ۔ "وہ معمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہوگئ۔

دیمی انکل پولیس نے ہوئی میں کہت کہا سا کہت کہا رہے ہوئے سکینہ کو پکارا۔

دواگلیوں نے بیٹی انکل سے کہت کہا تھا کہت کو گئی ہنا تو۔"

دواگلیوں سے اپنی پیشانی رکڑتے ہوئے وہ قام سے پریشان دکھائی دیے۔

دواگلیوں سے اپنی پیشانی رکڑتے ہوئے وہ قام سے پریشان دکھائی دیے۔

دوائلیوں سے اپنی پیشانی رکڑتے ہوئے معاف کر دیتا۔"

سکینہ جان چکی تھی وہ کمرے میں مممل تھائی جائے تھے وروازہ کھول کریا ہرنگل گئی۔

دویشا میں تہارا گناہ گار ہوں ہو سکے تو جھے معاف کر دیتا۔"

سکینہ سے باہر نکلتے ہی ملک صاحب اس کے قریب آ بیٹھے ان کی پیشانی پر پیسنہ کے نتھے قطرے ابھر

"انكل آب استے بریشان كيوں ہيں؟ سب خيريت توہ عا؟" انہيں پریشان دیکھ كروہ بھی گھبراا تھی۔ "بما اسلے بھے سے ویرہ کروتم مجھ سے معاف کردوگی۔" انہوں نے یک دم ہی اس کے دونوں ہاتھ تھام کیے۔ "میں تم ہے بہت شرمندہ ہوں بیٹا ہمیں چاہ کر جھی تنہیں تمہارا حق نہ دلاسکا۔"وہ روہا نسے ہو گئے۔ "میں نے بہت کوسٹش کی تمرایشال..." وہ سائس لینے کے لیے کمچہ بھر کور کے 'وہ ہے چین ہی ہو گئی حالا نکہ بیہ سب تو ٹیا یدوہ شروع سے ہی جانتی تھی مگر ملك صاحب الني بيني كے سامنے يوں ہارمان جائيں سے اسے بياميد بالكل نہيں تھی۔ "میرے بہت سمجمانے پر بھی وہ محمنیں اپنی بیوی کی حیثیت دینے کو تیار نہیں ایشرمندگی ان کے لہجہ سے عیال وہ اریشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اریشہ اس کی اموں کی بیم ہے۔" ملک صاحب بولتے محتے وہ خاموشی سے سنتی کئی اس کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا۔ "میں سمجھ گیا تھا بیٹا کہ بیر رشتے زیرد سی کے نہیں ہوتے 'زیرد سی ان رشتوں کی خوب صورتی کو ختم کردیت ہے اور میں نہیں جاہتا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ایک بد صورت زندگی کا حصہ بن جاؤ میں نے ایشال کی بات صرف تمارے کے مان لی اے اس زردی کے بندھن سے آزاد کردیا۔" وہ ایندونوں ہاتھ مسلتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ "ميري طرن مي آزاد وميناجب جا موايثال سے خلع لے کراني پنداور مرضي سے شادي کرلو منہيں بوراحق ہے این زند کی جینے کا۔" و مجھے خلع نمیں جا ہے انکل میں اس طرح خوش ہوں۔ اے ای آواز کسی کنویں سے آتی محسویں ہوئی۔ "يا گل ہوتم اس طرح تن تناہماری زندگی کس طرح گزا روگ۔" 'ڏُڙُزارلول گَيانگل مِين تنمازندا گي گزارنے کي عادي ٻو چکي ٻول-" تھکن اس کے لہجہ میں اثر آئی۔ "میں نہیں جائی کہ کوئی مجھے میری مال کے جوالے سے بدنام کریے کوئی ہے کہ جیسی مال و رہی ہوئی والا نکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری ماں کوئی ایسی و بیع عورتِ نہیں تھی وہ تو شاید اس کے ول میں پیدا ہونے والا غصه تعاجمه وتت في الوابناديا ايسالاواجس ميس سب مجه بمه كيا-"وه رودي-"جو بھی ہے بیٹا میں نے فیصلہ کرلیا ہے ایشال کے پاکستان آتے ہی تنہیں خلع دلوا کر تمہاری اچھی جگہ شاوی کردول گاکیو نکبہ یہ بھی ہمارے اللہ کا حکم ہے جوان بچیاں اس طرح تن تنیازندگی نہیں گزار تیں اس کی اجازت ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا۔ سکہ ای بات در میان میں روک کرانهوں نے سکینه کوپکارا۔ "جی صاحب جی۔"وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ "میں تمہاری کافی کا منتظر ہوں۔" "ابھی لائی جی۔" سکینہ السے اوّل واپس بلیٹ گئی اہنادگرن 42 ارچ

" دیکھو بیٹا ہمیشہ یا در کھو زندگی میں ہمیں وہ ہی ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا جا تا ہے البتہ کی دفعہ ہمارا یہ
نصیب کسی دو سرے راستے سے گھوم کر ہم تک بہنچتا ہے گر ہم تک آ نا ضرور ہے اس لیے دعا کیا کرو کہ تم تک
آنے والا تمہمارانصیب اچھا ہواور تم ہمیشہ خوش رہو۔"
انہوں نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کردعادی۔
درجمہ "

این۔ دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں ایشال کاساتھ اب شاید مزید اس کے نصیب میں نہ تھا بنا دکھے بنا ملے 'بنا جانے جوڑا جانے والا رشتہ بالکل ویسے ہی اپنے اختیام کو پہنچ گیا جیسے وہ شروع ہوا تھا شاید رہیہ ہی زندگی ہے۔

# # #

'' میراخیال ہے آپ آج رات یمال ہی رک جا ئیں صبح جھوڑ آؤل گا۔'' احسان کے منہ سے کوئی تمبیری بار بیہ جملہ سن کروہ جمنجہ لا انتھی۔ '' ''تمہیں کتنی بار بتاؤں یا تیمین آیا رہنے آئی ہیں ایسے میں آگر میں آج رات یمال رک گئی توانہیں بہت برا

کئے گااورو کیے بھی اچھا نہیں لگتا گھر آئے مہمان کوا کیلا چھوڑویا جائے۔" " انہیں کمپنی دینے کے لیے قرباد بھائی ہیں تو سہی اور ویسے بھی جبوہ آپ کے میکے والوں سے مل کرخوش نہیں ہوتے تو آپ ان کے بمن بھا کیوں کی اتنی فکر کیوں کرتی ہیں۔"

بالا خراحسان کے دل کی بات لبوں تک آئی گئی۔

''بری بات ہے احسان' انسی بر گمانی والی با تنس شمیں کرتے جن سے دو سروں کے دل خراب ہوں۔'' امال بی نے ایک نظراس کے چبرے پر ڈالتے ہوئے احسان کو گھڑ کا۔

"آب وجانتی ہیں امال تی میں سخی ہات کے بنارہ نہیں سکتاسوری آبااگر میں نے آپ کادل دکھایا ہو۔" جگنو کو کو دمیں اٹھاتے ہوئے اس نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھااسے دیسے بھی اپنی یہ بمن قابل ترس لگتی' اس سبب فرماد پر آئے ہوئے غصہ کا اظہار وہ اس طرح کر دیا کر ما 'شاید اس طرح اس کے دل کی بھڑاس کم ہوجایا کہ ترتیم

> ''کوئی بات نہیں۔''زینب دھیرے سے مسکرا دی۔ ''چلیس آجا کمیں میں آپ کوچھوٹر آؤں۔''

جگنوکو گود میں کیے ہوئے وہ باہر کی جانب بردھ گیا' زینب جلدی جلدی سامان سمیٹ کر مریم کو لیے گاڑی میں آن جیٹی 'وہ سارے راستہ دعا کرتی آئی کہ فرماد کا موڈ ٹھیک ہو کہیں وہ یا سمین آبا کے سامنے بریانی کا ایشوبنا کر گڑنہ جائے اسی سوچ میں گم تھی کہ پتاہی نہ چلا کب گھر آگیا'احسان کے گاڑی روکتے ہی وہ چونک اٹھی۔ دن، کے حمد میں ہے۔

ائدر تلب بھوردوں۔ اے سامان اٹھا آاو مکھ کراحسان نے سوال کیا۔

"نهیں رہے دومیں جلی جاؤں گئی تم جاؤ۔" دہ نہیں جاہتی تھی کہ اس وقت احسان کا سامنا فرہاد سے ہو۔

"آبِ تُعَنَّى بِجَاكِمِين دروازه كل جائے توجلا جاؤں گا۔"

"الجماسة"

ابندگون 44 ارج 2015 <del>قاری 10</del>

<sup>اور</sup> چرجائے کتنی بار زینب نے گھر کی اطلاعی گھنٹی ہجائی مگراندر مکمل طور پر خاموشی طاری تھی بظا ہراییا محسوس ہورہاتھا جیسے فرہاد سوگیا ہو۔ "واليسِ آجائيس بجھے لگ رہاہے فرہاد بھائی سو گئے ہیں۔" احسان کی بات مندمیں ہی رہ گئی کیٹ وم گیٹ کھول کر فرہا دسامنے آگیا ہمرینا کچھ کیے وہ گیٹ سے ہی واپس پلٹ کیا' زینب اس کے بیجھے، ی جلدی سے اندرداخل ہو گئی احسان یا ہرسے، ی والیس جلا کیا۔ اس نے پہلے کچن میں جا کر کھاتا رکھا جووہ فرہادیے گیے آیا کے گھرسے لائی تھی اور پھرسوئی ہوئی جگنو کو کندھے ے لگائے اندر کمرے میں آگئی تاکہ بستر پر لٹاسکے مگراندرداخل ہوتے ہی اے ایک جھٹکا سالگایا سمین آیا بیڑسے نیک لگائے بیتھی فرماد ہے باتیں کررہی تھیں۔ ''مطلب بید دونوںِ جاگ رہے تھے پھر بھی دروا زہ کھولنے میں اتنی دیر۔''اسے افسوس کے ساتھ ساتھ د کھ بھی ہوا ، قریب ہی تیبل پر کھانے کے برتن رکھے تھے جو غالبا" بازار سے آیا تھا۔ ''ارے میں تو آ<u>ٹ کے لیے کھانا ل</u>ے کر آئی تھی۔'' بات شروع كرينے كى خاطروہ جلدى سے بول اتھى۔ ''کیا ضرورت تھی کھانالانے کی ہم تو کھا <del>جگے۔</del>'' فرہاد کالہجیہ خاصا تکنی تھا۔ "میں نے تم سے کما تھا کہ جانے ہے پہلے بریانی بنا جانا بگر تھارے نزویک توشاید میری کسی بات کی اہمیت ہی " انداز تلخ 'مانتھے پر تیوری مگرلہجہ بالکل دھیمااے جیسے کوئی نارمل بات کررہا ہو بھی بھی تو زینب کو جرت ہوتی استے غصہ میں بھی فرہاد کالہجہ او ٹیچا نہ ہو یا 'فرہاو کو و مکھے کر تو شاید کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکتا ہو گاکہ اسے لڑنا جھکڑنا بھی اناہوں۔ دوبس قسمت کی بات ہے ہم جیسوں کو یکھو گھر میں کوئی سسرالی عزیز آجائے توکیا مجال ہے جو گھرچھوڑ کر کہیں جا کیں بانچیانچ بندیں بھگراتی ہوں تھی مل کر دیکھناسب بھا بھی بھا بھی کی گروان کرتی ملیں گی جب آتی ہیں ایسی آؤ مھگت اور جا ہت کرتی ہوں کہ انہیں اپنی ان کی یاد بھی نہیں آتی پھر بھی دیکھ لوکوئی قدر نہیں۔" مھگت اور جا ہت کرتی ہوں کہ انہیں اپنی ان کی یاد بھی نہیں آتی پھر بھی دیکھ لوکوئی قدر نہیں۔" آیائے فصنڈی سائس بھری۔ در میں نے تو آج تک بھی اس ہے کوئی فرمائش نہیں کی جوملا صبر شکر کرکے کھالیا 'بس آج غلطی سے بریانی کا وہ کئرے میں گھڑی تھی۔ دونوں فریقین اپن اپن بولے جارے تھے اس کاول نہ جاہا کسی بھی بات کاجواب دے جگنو کو بستر پر لٹا کر مریم کے کیڑے تبدیل کردیے 'آیاوہیں بستر پر بیٹھی کینو کچھیل کچھیل کر کھارہی تھیں' زینب نے خاموشی ہے اپنے کیڑے تبدیل کیے اور ماہر رکھے صوفہ پر جاکرلیٹ گئی۔ خاموشی ہے اپنے کیڑے تبدیل کیے اور ماہر رکھے صوفہ پر جاکرلیٹ گئی۔ "وقت انسان كوايك موقع ضرورديتا بالني تقدير بدلنے كا-" ہاں یہ سالار ہی کی آواز تھی وہ چونک اٹھی چاروں طرف دیکھاکوئی نہ تھااس نے آٹکھیں موندلیں 'سالار ہیں۔ میں سال کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اپنورے وجود سمیت اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دوکتنا کہا تھا زینب اس بے فیض مخص کوچھو ڈدویہ بھی تمہاری قدر نہیں کرسکنا گرتم نے میری بات نہ مانی۔ وہ ابھی بھی ناراض تھا گزینب بے جین ہوا تھی جھٹ سے آنکھیں کھول دس 'آنکھیں کھولتے ہی سالاراس سے دور ہو کیا وہ اٹھ بیٹھی دل جا از در زورے روئے اپنی اس خواہش کو اس نے تمشکل قابو کیا۔ ''ط نے نازیہ کی طبیعت اب لیسی ہے؟'' 2015 كارى 25 مارى 2015 ONLINE LIBRARY

سالار کاخیال آتے ہی اسے نازیہ بھی یا و آگئ بچھلے کئی اہ ہے اس کی کوئی خبر خبر نہ ملی تھی۔ ''فضا بھا بھی کو ضرور ہا ہو گا۔اب جس دن ملی ان سے ضرور پوچھوں کی ''اسپے دماغ کو دو سری سمت لگاتے ہی وہ

ماسی رسین به وی این این وفت خود بخود کم ہوگئ وہ دوبارہ سے صوفے پرلیٹ گئی اسے بہت نینز آرہی تھی مریم نے بھی مریم نے بھی مریم نے بھی مریم اسکول جانا تھا اس کے دہ وہیں لیئے لیٹے سوگئی یہ جانے بتا کہ کب یا سمین اسٹیں اور دو سرے کمرے میں جا کر سوئی فرہا دنے بھی اور دو سرے کمرے میں جا کر سوئی فرہا دنے بھی اسے نہ جگایا صبح چھ ہے الارم کی آواز سے اس کی جو آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر پاکرا یک دم رات والی ساری بات یاد آئئی جس کے ساتھ ہی اس کاول فرہا دے خلاف بھر گیا۔

وہ کب سے فون کے سامنے بمیٹھی اسے بی گھورے جارہی تھیں جوالیسے فاموش ہوا تھا جیسے دوبارہ کبھی ہولے گا بی نہیں 'ہر گزرتے کیے کے ساتھ ان کی بے جینی برحتی جارہی تھی جانتی تھیں سوائے ایک محف کے اس نمبریر کسی کا بون نہیں آسکیا پھر بھی بیسوچ سوچ کر پریشان تھیں کہ جانے کون تھا؟ا نہیں مسلسل بے چینی کے عالم میں ایکی است کا است کا میں میں اسکیا ہے کہ اس کا میں کہ جانے کون تھا؟ا نہیں مسلسل بے چینی کے عالم میں ایکی است کا الكليال چنخات وكيه كرشانه سينه رباكيا-

ورواي التاريشان مت بول ان شاالله الهي فون أجائے گا-"

«ثم ایک دفعه چیک توکرد کمیس به فون <sub>می</sub> خراب نه هو گیاه واور میس ویسے می انتظار کرتی ره جاوی - "

«وتهيس فون توبالكل تفيك ہے۔"

شاندنے ریسیور کان سے لگا کرچیک کرتے ہوئے اطلاع دی۔

روتم نے نام پوچھاتھا کون تھا؟ دل تصدیق جاہ رہاتھا۔

''آفناب سے بات ہوئی تھی آپ یہ جائے لیں میں ابھی ان سے پوچھ کر آپ کوبتاتی ہوں۔'' شانہ اندر کمرے کی جانب چل دی 'خالہ تنبیح ہاتھ میں لیے دہیں کمرے میں بچھے تخت پر آن بیٹھیں 'جب

'' میں نے نام تو نہیں بوچھا البیتہ اتنا یہا ہے دوسری طرف کوئی خاتون تھیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ''

''خاتون...انهون\_نے بے تھینی کے عالم میں دہرایا۔ آفآب کی طرف ہے دی جانے والی یہ اطلاع ان کے لیے خاصی غیر متوقع تھی۔

و حمے نے سیج طرح سناتھا کہ انہوں نے میرای نام لیا تھا۔"

ضرور فون نسی اور کے لیے تھا 'مہلی سوچ ان کے دماغ میں یہ ہی آئی۔

جی آیا آنہوں نے آپ گانام لے کر کما تھا کہ '' آپ سے بات کردادی جائے اور رہ بھی کہ میں کراجی سے بات

کسی خیال میں کم انہوں نے چائے کا محدثرائ کپ لبوں سے لگالیا اور ساری چائے کا محدثرائ کی کب لبوں سے لگا لیا اور ساری چائے ایک ہی سانس میں نی گئیں۔ ''ا چھامیں چلتی ہوں اب فون آئے تو تام ضرور پوچھ لینا۔''کپ واپس ٹرے میں رکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہو کیں۔ ''جی اب تومیں نام پوچھ کر بھی آپ کو بلواؤں گی۔''

ا الماركون 46° اراح 2015

شبانہ نے انہیں یقین و ہائی کرائی اور وہ بیرونی دروا زے کا بروہ بٹا کراپنے گھرجانے والے رستہ پر جل دیں 'یمال آتے ہوئے ان کے قدموں میں جو روانی اور چستی تھی دہ کمیں کھو گئی تھی آب تو صرف ایک تھکن تھی جس نے ان کے پورے وجود کواپنی گرفت میں لے لیا تھا۔

# # # #

وہ آئی اس نے دیکھاا در فتح کرلیا حبیبہ کا شارا ہے، ی لوگوں میں ہو تا تھاوہ شاہ زین کے حواسوں بربری طرح سوار ہو چکی تھی کئی بار تواسے ایسا محسوس ہو با کہ اگر اس کی زندگی ہے جبیبہ کو نکال دیا جائے تو شاید پھی تھی باقی نہ بچے گا وہ صرف اتنا جائے اگر اس کی ذندگی ہے شاید وہ مسترین انٹیر پر ڈیز اثنو ہونے کے ساتھ ساتھ بنچلر ان برنس کی ڈگری بھی رکھتی تھی خوب صورت 'پرو قار اور بااعتاد لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمایت ہی قابل ' فرض شناس اور ذمہ دارور کریں گئی گریہ وہ تمام خوبیاں نہیں تھیں جن کے سمارے زندگی کے اتنے بردے فیلے ہو سکتے اِن فیصلوں کے لیے تواس کا فیلی بیک گرا دُنڈ اہمیت رکھتا تھا۔

وہ کون تھی یا کس کی بٹی تھی؟ بیروہ سوال تھے جن کا جواب جانے بناوہ اپنی مماہ کوئی بات نہیں کر سکنا تھا وہ کسی ابر کلاس فیمل سے تعلق رکھتی تھی یا لور کلاس گھرانے ہے اس کا تعلق تھا شاہ زین کواس ہے گوئی فرق نہیں بڑیا تھا صرف اپنے مما 'پایا کو جبیبہ کے گھروالوں سے ملوانا ضروری اور رسی تھا جس تے لیے جبلے جبیبہ سے بات کرنی تھی اور آج استے ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ خودیش آئی ہمت نہیا رہا تھا کہ جبیبہ سے یہ سب پوچھ سکتا بسرحال اب جو بھی تھا اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا 'اسے جلد ہی جبیبہ سے بات کرنی تھی مبادا کہیں کوئی اور در میان میں آگر اس معاسلے کو خراب نہ کرے۔

یہ سب سوچتے ہوئے شاہ زمن نے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو آن کر دیا جس کی اسکرین پر ہالکل سامنے حبیب ٹاپ کو آن کر دیا جس کی اسکرین پر ہالکل سامنے حبیب کی برٹری سی تصویر جگمگار ہی تھی 'وہ خود بخود مسکرا دیا عمیب ٹاپ اپنے قریب کر تاہوا دہ اس کے حسن میں اتا محو ہوا کہ آس باس سب چھے فراموش کر دیا۔

''ارے تؤکیا سالارنے تہیں اتنے ماہ میں ایک بار بھی فون نہیں کیا مطلب یہ کہ اس نے تہیں تازیہ کے آپریش کے متعلق کچھ نئیں بتایا۔''

قضہ بھابھی نے حیرت ہے اس کا بھرپور جائزہ لیا 'جوابا''دہ خاموش رہی اس بات کا دہ کیا جواب ہی۔ ''بسرحال اب تو دہ خاصی بہتر ہے اور صباحت بتا رہی تھی کہ شاید ایک ددماہ میں سالاریمال آگئے گااپی تمام پر ابر ٹی بیجنے دہ دبی شفٹ ہورہا ہے۔''انہوں نے ایک نیاا تکشاف کیا۔ ''دن جہ دورہ ۔''

سے زیادہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا 'قضہ بھابھی نے ایک نظراس کے ستے ہوئے چرے پر ڈالی۔ ''کیابات ہے تمہاری طبیعت توٹھیک ہے۔''

"کیابات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔" "جی ٹھیک ہوں آپ کے پاس اگر تازیہ کاکوئی نمبرہو تو دے دیں میں فون کرکے اسے صحت یا بی کی مبارک بادای رووں "

میرے پاس تو نہیں ہے البتہ اسفند کے پاس سالار کا نمبر ضرور ہو گا اگر مل گیا تو ٹھیک ہے درنہ تم ایسا کرنا مباحث کمناوہ دے دے گ۔" "جی ٹھیک ہے ہیں صاحت بھا بھی ہے تا لے اول گیا۔"

ابناركون و47 مارچ 2015

پچیتاوے نے اسے ایک بار پھر گھیر لیا اسے محسوس ہوا جیسے اب وہ بھی سالار کونہ و کھ سکے گی وہ اس ہے بھی نہیں ملے گامکاش اس نے سالار کی بات مان لی ہوتی۔
"اماں مجھے کھانا دو۔"
جگنو نے اس کا ووٹا کھینچ کرائی جانب متوجہ کیا۔ وہ یکدم چونک اٹھی بیٹی کے چبرے پر پڑنے والی نظرنے اسے اندر تک آسودہ کرویا افکاسا پچھتا واجو ول میں جگہ ہزانے چلاتھا یکدم ہی اٹرن چھو ہو گیا۔
"آب بیٹھیں بھابھی میں اسے کھانے کے لیے بچھ دول۔" وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
"نہ بیٹر بس میں بھی اب چلوں گی بہلے ہی کافی دیر ہوگئی ہے۔"
"انبا ہونڈ بیک سنجھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔
"انبا ہونڈ بیک سنجھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔

''اللہ حافظ میری صباحت سے بات ہوئی تو تمہیں تازیہ کانمبر لے دول گی۔'' زینب سے ملنے کے بعدوہ گھر کی دہلیز بار کر گئیں اور وہ جلدی سے کچن میں آگئی تاکہ جگنو کے لیے کچھ ایسا تیار کرے جے کھا کروہ خوش ہوجائے اس سے اس کے دل میں سوائے جگنو کی محبت کے کوئی دو مراخیال باتی نہیں رہا تھا۔

وہ اپنی آنکھ کے آنبوں کا قطرہ قطرہ ہما دیتا جائتی تھی اسے بھٹا رونا تھا ہیں آج ہی رولیا تھا آج کے بعد بھی انہوں انہاں کے تصور کے ساتھ اس کی کوئی یا دوابستہ نہ تھی اسوائے اس رشتے کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا اس نے اپنے سالوں میں بھی ایشال کی کوئی تصویر بھی نہ دیکھی تھی صرف ایشال گا بلکا ساتھ مرایا جو اس نام کے حوالے اس کے ذہن میں موجود تھا آجہ ہمی کھرچ کر نکال دیا۔

وہ ایشال نامی محص کو بھول جانا جائی تھی جسنے اس کی کوئی قدر نہیں کی کاش وہ ایک کزن ہونے کہنا طے ہی ذہر گی میں ایک بار اس سے آکر ملتا تو سمی 'اسے اپنی اور اریشہ کی محبت سے آگاہ کر ماتو وہ تھینا "اس کا ضرور ساتھ دی خود ملک انگل سے اس کی سفارش کرتی گراب اسے ایسا محسوں ہو رہا تھا جے ایشال کے نزدیک وہ ایک ساتھ دی خود ملک انگل سے اس کی سفارش کرتی گراب اسے ایسا محسوں ہو رہا تھا جے ایشال کے نزدیک وہ ایک نزدیک ان کے ساتھ کی مساتھ کے دور سے محسول تھا کہ دن کے دور سے مرف اس کے داخر میں تعرف کی محبول میں دورا ٹراسے وہ بدصورتی عطاکر دیتی ہے جو تا محرف تم نہیں ہوتی جی کہ وہ عورت ختم ہوجاتی ہے۔

بد صورتی عطاکر دیتی ہے جو تا محرف تھی ہوتی ہے جس پر پڑنے والے پھرسے آنے والی معمولی می دورا ٹراسے وہ بدصورتی عطاکر دیتی ہوتی اس کی دورائی میں میں ہوتی ہے۔

بد صورتی عطاکر دیتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کر نے والی معمولی می دورا ٹراسے وہ بدصورتی عطاکر دیتی ہوتی ہوتی کر نے والی عورت دنیا کی عظیم ترین بدکی ایش کی سے ایک تھی ہاں اسے دورائی ایش کی دورائی میں ضرور کامیاب ہوگی اور جلد میں کہ دورائی میں ضرور کامیاب ہوگی اور جلد ہی کہ دورائی میں خور تول میں خور کامیاب ہوگی اور جلد سے میں خور تول میں خور کرائی کی کہ اس کی کار اس کی گرن کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کار خور سے ایک گورٹ تھی چوتالوگوں نے اسے برنام کردیا۔

# # #

''ارے ایرے دیکھ کر گرجاؤگ۔'' اس سے قبل کہ وہ سیڑھیوں سے بھسل جاتی 'شاہ زین نے تیزی سے آگے بڑھ کراسے سنبھال لیا۔ ''جن کے ساتھ تمہمارے جیسے مخلص دوست ہول وہ لوگ بھی بھسل کر نہیں گرتے۔'' ''بھینک گاڈتم نے مجھے اپنا دوست توہانا۔''وہ شرار تا اسٹنس دی۔

ا ابنار كون 48 ار مي 2015 (

شاہ زین نے اس کابازوا بی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے ایک محراسانس لیا۔ " دوست ما نتی ہوں ای کیے تو آج تم نے مجھے کرنے ہے بچانے کی ہمت کی درنہ ایک انجان لڑکی کو اِس طرح سنبها لنے ہے قبل کتنی بار سوچنا پڑیا کہ کہیں اگلی بندی غلط ہی نہ سمجھ لے۔"وہ خاصے خوشکوار مود میں تھی۔ "بال بير مجمي درست ب-"وه قوراسهي مان كيا-"ویسے تم اس وقت جا کمال رہی ہو؟" شاہ زین اپنی رسٹ واچ پر نظرہ التے ہوئے اس کے ساتھ ہی جلنے لگا۔ "الونيورسي وراصل آج ميري كلايس وبع محى اس ليے ميں نے سرے كل بى إف ليولى الحى-" "میں اس طرف جارہا ہوں" آجاؤ حمہیں بھی جھوڑ دوں۔"شاہ زین کی آفربری نہ تھی۔ "شيوراكرزحمت نه موتو-" اسيخ سلكي بالول كواس في اك اداسي يحيي كرتي بوع جواب ريا-"تہمارے کسی کام سے مجھے زحمت مجمی نتیں ہوسکتی۔" شاہ زین نے رک کراس کے خوب صورت چرے پر آیک نظر ڈال۔ و ملکہ سجھے تواس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب میں تنہار اکوئی کام کروں۔" "اجما بحراد مجما اليزسارے كام تم سے ى كوانے جاہيں۔ حبيب بنس دى مرحم كفيلون كي أواز مجن كالتحزيمة ي شاه زين كواني كرفت بيس لياكر ياتها ومناجواب سیے جب جاب کے ساتھ چلنے نگاد مگر باتوں کی طرح اسے بیٹہ جبیبہ کی سنگیت بھی بہت التھی لگتی تھی۔ سالارجیے ہی گھرمیں داخل ہوا' جاروں طرف پھیلی خاموشی سے یک دم ہی ہول اٹھا جلدی سے آگے بردھا' ناب گھما کرائے بیٹر روم کادروازہ کھولا' جاروں طرف کھپ اند میراطاری تھا' دروازے کے پیچھے ہاتھ ڈال کرلائٹ یہ سر میں کرائے جی بیٹر روم کادروازہ کھولا' جاروں طرف کھپ اند میراطاری تھا' دروازے کے پیچھے ہاتھ ڈال کرلائٹ آن کی سفید روشنی ہر طرف مجیل گئی۔ آئے برمھ کراس نے نازیہ کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ "ارے آپ کب آگ مری نیند ہے نے دار ہونے کے باوجود اسے اپنے سامنے دیکھ کرنازیہ کے چرے پر ایک سکون ساچھا گیا۔وہ كمنال بيرے تكاكرا تھ بيقى۔ و و الجمي الجمي آيا مول-"سالارني اس كے پیچھے ركھا تكيه ورست كيا۔ مالتهتازيه كى نرس كانام تقاـ " آج اس کے بچے کی طبیعت خراب تھی ہی ابھی کچھ در قبل ہی نکل ہے گھرجانے کے لیے میں نے خود سب ہیں دوں ہے۔ میرے آنے کے بعد چھٹی دے دیتی 'جانتی ہوا بھی جب میں گھر آیا تو ہر طرف تھیلے سنائے ہے میراول ہول انعاقا آئی خاموثی جیسے گھر نمیں کوئی قبرستان ہو 'کم از کم ٹی وی ہی چلا کرر کھا کرداس کی آواز ہے بھی گھریں زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔" ابتدكرن 49 مارچ 2015 عام 195 ع

تازیہ خاموشی ہے اس کاچرہ دیکھتی گئی۔ جمال آیک بجیب ساتا ٹر پھیلا ہوا تھا ہے لی اور تنائی کی کیفیت نے سالار کواپنے حصار میں جکڑلیا تھا یا تاریہ کواپیا محسوس ہوا۔ مالار کواپنے حصار میں جکڑلیا تھا یا تاریہ کواپیا محسوس ہوا۔ "تم نے التی سے کمنا تھا کل جب آئے اپنے نکچے کو بھی ساتھ ہی لیے آئے 'یمال کون ہے جس نے اسے تنگ سالارنے ریموٹ اٹھا کرٹی وی آن کرویا الماری سے اپنے کپڑے نکالے ' باتھ روم کی طرف بردھا ہی تھا کہ نازبینے آوازدے کرروک لیا۔ "سالار مجھے تم ہے کچھیات کرنی ہے۔" ''میں فریش ہو کر آنا ہوں۔' سالارجواب دے کرواش روم کی طرف برمھ کیاوہ جو کمہ رہاتھاسب سے تھا گھرمیں پھیلی خاموشی اب تازیہ کو بھی وِسے لکی تھی اِکتان میں کم از کم بیاسمولت تو تھی کیہ بروفت کوئی نیر کوئی آیا رہتا تمریمال توسوائے ویک اینڈ کے بھی کوئی نہ آنا تھا' تازیہ کی والدہ ایک ہفتہ ان کے گھررہ کرواپس گئی تھیں 'ان کا گھرنازیہ کے ایار ٹمنٹ ہے تقريبًا"ائيك محنث كى مسافت برتها للذااب الحكے مفتہ ہے قبل ان كا آنا نامكن تھاا يہے ميں سارادن كھر ميں الكيلے رمنا تازيه كوبهى مزيد بيار كررما تفاوه بإكستان وابس جاناجا هتى تقى جوفى الحال ناممكن تيما ميمونكه الجهي اس كاعلاج جاري ''کیا کمہ رہی تھیں تم۔'' سالار نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کربال بنائے اور نازیہ کے قریب آن بیٹھا جو جانے کن خیالوں میں کم تھی۔ اس نے نازیہ کا ہاتھ تھام کرا ہے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آن ہاں وہ بری طرح جو نلی۔ ""م مجھ سے چھ کمہ رای تھیں۔ "أيكسبات كهول سالار ناراض مت بهونا \_" ''ہاں بولو کیا کہناہے۔" ''سالارتم جانتے ہونا مجھے شروع سے بچے بہت اچھے لگتے ہیں 'میں نے جب بھی تم سے بیبات کی تم نے ہمیشہ مجھے جھٹلا دیا اور کما کہ تتہیں بھی ہے کی محسوس نہیں ہوئی میں سیجے کمہ رہی ہوں ناسالار۔'' وہ سانس لینے کے لیے رکی سالار خاموشی سے سب سن رہاتھا۔ "لین سالاراب مجھے محسوس ہورہا ہے جیسے تم بھی گھر کی اس تنمائی سے تھک گئے ہو۔" سالارا بھی بھی خاموش رہا جانے کیوں وہ آج ناز بیر کی کسی بھی بات کو جھٹلانا نہ جا ہتا تھا۔ "اس لیے میں نے تم سے کما تھا کہ دو سری شادی کرلو۔"وہ بے بی سے بولی منی اس کی آ تھوں میں اتر آئی۔ «تههارے سواکسی دو مری عورت کاساتھ میرامقدر نہیں۔ مجھے ایک بچہ لا دو سالا رکسی سے بھی انگ کر"

نازيه كے الفاظ سالار کو حیران کر محصہ " ہاں سالار جمعے بچہ جا ہے جمعے ایک بچہ ایڈ ایٹ کرنا ہے 'بس سالار اب میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی دنیا میں کئی لوگ ہمار ہے جیسے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی مگروہ دو سروں نے بچوں کو اپنا کراپنی زندگی کور نگین بنا کہت میں میں سیسم ليتي بن تم ميري بات سمجه رب مونا-" سالار کی خاموشی محسوس کرے وہذراسارک عی۔ ''اس کے بہترے سالار ہم بھی ایک بچہ ایڈ ایٹ کرلیں اور پھرانی زندگی اس کے سمارے گزار دیں یقین جانو بجيرتسي كأبهى مواينا سمجه كريالوتوا بنابي موجا تاب " وہ توسب تھیک ہے مگر ہمیں یمال اس پردلیں میں کون اپنا بچہ دے گا ہمارے تمام بمن بھا نیوں کے بچے تو اسچھ خاصے ہوش مند ہیں ہم کوشش کے باوجودوہ ہمیں بھی اسٹال باپ کا درجہ نہیں دے سکیں گے۔ "
سالارنے اسے سمجھایا تاکہ وہ اس جذباتی کیفیت سے باہر نگل سکے بحس میں بچھ دیر قبل تک سالار بھی کھویا ہوا تھا۔ ''ویسے بھی لے پالک بچوں کی ولدیت کو تبدیل کرنا قرآن کی روسے ناجائز ہے ایسے میں ہم کس طرح کوئی بچہ "اكب التكول سالار "وه مالاركى بات كؤان سى كرتے موسے بول " المال كهويا راب كيا كهنا<u>ب.</u>" «تم اِکتان جارے ہوتا۔" "ارآدہ توہے تاکہ کاروباردی شفٹ کرسکوں۔" "توبس چرتھیک ہے تم وہاں جانے سے قبل میری زینب سے بات کروادو۔" «کیول خبری<sup>ت</sup> آج حمهیس زینب کیسے یا و آگئے۔" ''میں اسے کہوں گی دہ ہمیں ابنی جگنودے دے اور وہ مجھے ہمیشہ یا در ہتی ہے۔''سالارُ اس کی بچکانہ بات س کر "" تم نے پیہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے کہنے پر وہ تمہیں ابنی بیٹی دے دے گیان بچیوں کے لیے تو دہ فرہاد جیسے شخص کے بیاٹھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ورنہ جانے کب کاایسے چھوڑ چکی ہوتی۔" "مجھے یقین ہے وہ میری بات بھی نہیں ٹالے گ۔" تازیہ بھند ہو گئی۔ " پہلی بات توبیہ کہ بچی صرف زینب کی نہیں ہے اور فرماو بھی بھی اپنی بیٹی اس طرح جمیں نہیں دے گابالفرض اگر اس نے دے بھی دی توسوجو وہ تین 'چار سالہ بجی جو ایک بل کے لیے بھی اپنی ماں کو خود سے دور نہیں ہوئے دیتی یہاں آکر کس طرح رہیائےگی۔" اس نے نازیہ کے کندھے رہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ اس نازیہ سے سدے پر ہورہ ہوں۔ دہ خاموش ہوگئ۔ "چلو تھوڑی ہمت کرو آج کھانا با ہر کھاتے ہیں۔" سالار قریب رکھی وہیل چیئر کھییٹ لایا 'فی الحال نازیہ زیادہ در تک چل نہیں سکتی تھی۔ان کے اپار ٹمنٹ سے کچھ دور مین روڈ پر ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا جمال دہ دونوں آکٹر کھانا کھانے جایا کرتے 'ریسٹورینٹ چو نکہ واکنگ ڈسٹینٹ پر تھالنذا سالار نازیہ کو دہمل چیئر بر ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتا۔ ابناسكرن 51 مارچ 2015 ع ONLINE LIBRARY

جود مالارنے آفس کاپدل جلنے والا آئیڈیا قطعی رد کرویا نازیہ نے خاموشی سے کھڑے ہو کرشیشے میں اپنا کمل جائزہ الیا لیا 'سرکے بال درست کیے اور سالار کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ ''حیارتم وہیل چیئر لے لوجتنا میں چل سکی بنا تھکے چل لوں گی جب تھک گئی توتم میرا بوجھ اٹھالینا۔'' سالارمان گیا و نول آہستہ آہستہ چلتے لفٹ کی طرف برمھ گئے۔ دوخمهیں ایک بات بتاو*ل*-" ارم اسکول میں اس کے ڈیسک پر جیٹھتے ہوئے نہاہیت ہی را زدارانہ انداز میں بولی اس کی آواز اور لہجہ دو نول ہی اس قدر مدهم تھے کہ سوائے اس کے کوئی دو سرانہ سن سکتا تھا کہ وہ کیا کہنا جاہ رہی ہے۔ ''خبریت توے کیا ہوگیا۔''ارم کے انداز گفتگونے اسے تھوڑا ساپریشان کردیا۔ "بىلىدىدە كروتم كسى كوبتاؤگى تنين-" ''جَلدى بتاؤارم كَيَاهِ و كَاكِيونِ اس قَدر ميسهنس يُصيلار بي هو-'' وہ جلد ازجلد جانا جاہتی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا جوارم اس قدر پریشان ہے۔ ''ارم نے یہاں وہاں دیکھا کہیں کوئی ان کی طرف متوجہ تو نہیں۔'' ''لی شیشن کی روما کوجانتی ہو تا روما و حید صائمہ آنٹی کی بیٹی۔''اس نے ارم کی جانب دیکھا۔ ''ازےوہ ہی صائمہ آنٹی جن کے کیڑے تہماری ای سیتی ہیں۔ " ہاں ہاں میں روما کو جانتی ہوں تم آگے بتاؤ ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنی دریسے مسلسل **سسپنس** پھیلا رہی ہو۔"وہ ''یاروہ کل شام سے غائب ہے۔''ارم مزیداس کے قربیب ہو گئے۔ ''غائب ہے..."اس نے حیریت سے وہرایا۔ "میں تمهاری بات نمیں مجھی تم کیا کمناچاہ رہی ہو۔" "يار رداكل جار بح يُوش يرض عُن أور پهروايس نهيس آئى "آنى آھ بے كے قريب مجھ سے يوچھنے آئى تھیں کیونکہ وہ میری ہی اکیڈی آتی ہے ٹیوشن پڑھنے۔ 'چربہ کہ میں نے تواہے کل دیکھاہی نہیں جہاں تک جھے یا دیڑ تا ہےوہ کل اکیڈمی آئی ہی نہیں۔" " پھر کمال گئی؟"ارم کی وضاحت نے اسے حیران کرویا۔ " یہ بی تو نمیں پتا آئی اور اِنکل اس قدر بریشان ہیں کہ کیا بتاؤں رات میں ای کے ساتھ گئی تھی تو انکل نے منع کیا کہ فی الحال ہم روا کی گم شدگ ہے متعلق محلے میں تسی سے ذکرنہ کریں۔" "ہو سکتا ہے وہ کسی بات پر تاراض ہو کرا ہے کسی رشتہ دار کے گھر جلی گئی ہو باکہ اِس طرح اپنی مال کو پریشان کر ا ابنار کرن 52 مارچ 2015 ... 4. ONLINE LIBRARY

ونهيل اگراييا ہو باتواس كے گھروالے استے پريشان نہ ہوتے دیسے بھی انہوں نے رات تك اسے تمام رشتے داروں کے گھرتوبقدینا" دیکھے ہی لیا ہو گا۔" ارم کی بات خاصی حد تک در ستِ تھی۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ''تو پھر تمہارے خیال میں وہ کماں گئی۔' ردماک اس طرح کم شدگی نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کردیا۔ ''تم شوکے کے دوست رضا کوجانتی ہو۔'' '''نہیں میں سوائے اس منحوس انسان کے اور کسی کو نہیں جانتے۔'' "تم نے اسے دیکھا ضرور ہوگا 'سوکھالمباسا'اکٹرہی شوکے کے ساتھ ہوتا ہے۔" وریا منیں میں نے دھیان منیں دیا۔" "اس کی روما ہے دوستی تھی دہ ہماری اکیڈم میں ٹیوشن پڑھنے بھی آ ٹاتھا میں نے دہاں بھی ایک دوبار دیکھا روما کو اس سے بات کرتے ہوئے تو مجھے خاصی حیرت ہوتی بھر میں نے روما کو ڈھکے چھپے لفظوں میں منع بھی کیا کہ وہ اس لڑکے سے دور رہے تواجیحا ہو گامگر میری پیربات اس نے من کرا ڑا وی۔" دیکرباتوں کی طرح میر بھی اس کے کیے ایک نیا انکشاف تھا۔ '''اورجب میں نے اسکلے دن ان دونوں کو پھرا تھے دیکھا تو خاموش ہوگئی اور ددبارہ روما سے اس ٹا بک پر ہات بہیں \*\* ''اوہ تو تمہارے خیال میں۔۔''اپنی بات اس نے جان بوجھ کرادھوری چھو ژدی۔ '' ہاں یقیناً "روماکی کم شدگی میں اسی خبیث کا ہاتھ ہے۔' ''توبيه بات تم صائمه آنی کوبتا دو-' ودنسیں مجھے ای نے سختی ہے منع کیا ہے تم توشو کے اور اس کے دوستوں کی بدمعاشی ہے واقف ہو۔ "ارم یک دم خوف زده مو لئ-''ایسانه ہو کہ بلاوجہ مجھے نقصان پہنچا کمیں۔'' ''جلوالله کرے وہ خبرخیریت ہے اپنے کھر آجائے۔'' دونوں نے دل کی گرائیوں ہے ہید دعا کی جستے قبولیت کی گھڑی شاید گزر چکی تھی اس شام دو گلیاں آگے موجود ا یک با ڑے سے ملنے والی اسی لڑکی کی تشدو زدہ لاش نے بورے محلے میں تہلکہ مجاویا بنا جائے ہی آلسے یہ محسوس ہوا کہ لاش یقینا"رومای ہے جو کل شام سے غائب تھی 'رات تک اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی روما کی اس طرح ی موت نے پورے محلے میں ایک کمرام برہا کر دیا اس داقعہ کے خوف نے بورے محلے کواپنی کیبیٹ میں لے کیا جانے کیوں اے اور ارم کوالیا لگتا جیسے رومائے ہوگناک قتل میں شو کا اور اس کا دوست رضا مگوٹ ہیں مگریہ ایک الیی بات تھی جووہ کبھی کئی ہے کمہ نہ سکتی تھیں ارم توذہنی طور پر اس قدراپ سیٹ ہوئی کہ اسکلے گئی دنوں تک اسکول بھی نہ آئی' بھی بھی اس کا دل جاہتا وہ آنٹی صائمہ کو روما اور رضا کی دوستی سے آگاہ کردے مگروہ خود شوکے اے اتنا ڈرتی تھی کہ شاید مِرتے دم تک میہ بات منہ سے نہ نکال یا تی۔ تہجی کہے اے ایہا بھی لگتا جیسے ارم اور اس کے علاوہ امال کو بھی شو کے برشک ہے اس نے کئی ہار انی مال کی 'آ تکھوں میں جھانکتی خوف کی پر چھائیاں صاف محسوس کیس ماں اسے اسکول خود چھوڑنے جانے گئی تھیں اور جب دہ اسکول سے والیں آتی تواماں دروازے کی جو کھٹ پر کھڑی ملتیں اسے ذراسی بھی درہو جاتی توماں گلی کی نکڑ تک آجا تیں یہ تمام یا تیں اتنا سمجھانے کے لیے کافی تھیں کہ الاں شوکت اور اس کے دوستوں سے ڈر گئی ہیں اور

ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کابیہ خوف بڑھتا ہی جارہا تھا جس کا ندا زہ اے بخوبی ہوچ کا تھا۔ "به جکنو کتنے سال کی ہو گئی ہے۔" یا شمین تیانے چاہے کا یب لیتے ہوئے اک نظر جگنوبر ڈالی جو قریب ہی جیٹھی اپنے کھیل میں مگن تھی بظاہر ان کااندازخاصا سرسری ساتھا۔ "المحلے اولی پندرہ کو بورے جارسال کی ہوجائے گی سوچ رہی ہوں اے بھیٰ اسکول داخل کروا دوں۔"زینب نے بڑی سادی سے جواب دیا۔ ''توتم کیا کوئی دوائی دغیرہ لے رہی ہویا کوئی اور مسئلہ ہے۔'' ''کس بات کی دوا۔''زینب ان کی بات کی گمرائی تک نہ پہنچ پائی۔ ''بغی والی ال کو تو بردی خوا ہمش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے جلد ہی بہنے کی نعمت سے بھی نوازے۔'' ''تکریم توشاید دو بیٹیوں پر ہی قناعت کیے جیٹی ہو در نہ اب تک توایک بیٹا ہو جانا جا ہیے تھا۔''اب دہ کھل کر جهرعان جانب السین . ''بیٹی ہویا بیٹا میہ تواللہ کی جانب سے ضروری نہیں کہ تبییری دفعہ بچھے بیٹا ہی ہو۔'' ابی ذاتیات میں آپا کی اس قذر دخل اندازی المسے ذرانہ بھائی۔ ''ویسے بھی یہ قطعی طور پر میزا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور بچھے نہیں اچھا لگنا کوئی بلاوجہ اس مسئلے کی ٹوہ لے۔''ہلکا سا اس کے لیے میں میں آیا۔ یں سے جدیں در ادرا ہی بات پر ناراض ہو جاتی ہوا در پھریہ بھی بھول جاتی ہو کہ بات کس سے کر رہی ہو۔ " آیا کو ''ایک تو تم ذرا ذرا ہی بات پر ناراض ہو جاتی ہوا در پھریہ بھی بھول جاتی ہو کہ بات کس سے کر رہی ہو۔ " آیا کو زينب كأجواب وينابالكل يسندنه آيا-"اب صباحت ہی کو لے تو پہلے بھی ماشاء اللہ دو بیٹے ہیں اور پھرے اسکلے ماہ دہ ایک بار پھرماں کے عمدے پر فائز ے واں ہے۔ "ضروری تو نمیں جو کام وہ کریں وہ مجھ پر بھی فرض ہوجائے۔"وہ تلخ ہو گئی۔ کچھ دین قبل والا غصہ شاید ابھی بھی زینب کے دل میں کہیں موجود تھاور نہ عام طور پر وہ بھی اس طرح بات نہ پر جہیں ت "میں نے تواہیے ہی سرسری ساذکر کیا تھا تم نے جانے کیوں انتا غصے میں آئی بس ایک ولی خواہش تھی کہ جیسے دو سرے دونوں بھا سُوں کواللہ تعالی نے مینے دیے ہیں فرہاد کو بھی اس نعمت سے نوازے اور اس میں کوئی الیمی برائی والی بات نہ تھی کہ تم مجھے اِس قدر لیّا ڑنے لگو۔" وه برامنانے ہوئے اکھ کھڑی ہو عیں۔ '' بین سامان بیک کررہی ہوں تم بھابھی کو فون کردووہ ڈرائیور بھیج دیں مجھےان کے گھرواپس جاتا ہے۔ چار دن نند کوبرداشت کرتا ہرایک کے بِس کی بات نہیں۔''ان کی شکل دیکھے کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر غصہ میں ہیں'زینب کو تاسف نے آگھیرا۔ ''کیا ضرورت تھی بلاد جبران سے اتنی بحث کرنے کی اب پتانہیں اس ساری گفتگو کو فرہاد کے سامنے کس طرح پیش کریں جلواب جوہو گادیکھاجائے گا۔" دل ہی دل میں سیر سب سوچتی وہ فون کی جانب بردھی۔ (ناتی آئنده شارے میں الماحظه فرما کیں) ابنارگرن 54 مارچ 2015 ONLINE LIBRARY



"خبریت نهیں ہے بیٹا "تمہاری ما اور سونیا مارکیٹ گئی تھیں وہاں سے کسی نے سونیا کو اغوا کر لیا ہے بیٹا ' ہم لوگ بہت بریثان ہیں تم جلدی گھر آجاؤ۔" بابائے خبر سنا کر گویا اس کے قدموں تلے سے زمین ہی تھینچ لی

" میں آرہا ہوں بابا آب لوگ گھرا کمیں نہیں میں فورا" آرہا ہوں۔" وہ لائن ڈسکنے کئے کر تاپریشائی کے عالم میں فورا" اپنے کو کیگر کو ساری صورت حال بتائے لگا۔ اس کے کو کیگر نے ساری صورت حال جان کر اسے فورا" گھرجانے کامشورہ دیا اور یقین دہائی کردائی کہ وہ اس کے حصے کاکام بھی سنجال کیں گے۔

وہ راستے بھر شدید ذہنی اذبت کا شکار ہا۔ اسے یول

لگ رہاتھا جیسے اس کی تن ہوئی رکیس بھٹ جا ئیں گی۔

مونیا اس کی تایا زاد کرن ہی نہیں مگیتر بھی تھی۔ جودو

ون قبل ہی اس کی مما کے ساتھ حیدر آباد سے کراچی

ان کے گھرد ہے کے لیے آئی تھی۔ اور وہ ان ونول

اپنے کام میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس سے اب تک

حال جال بھی وریافت نہ کرسکا اور آج جو خراسے سننے

مول جال بھی وریافت نہ کرسکا اور آج جو خراسے سننے

قدر محبت کر آب دہ اسے احساس ہوا کہ وہ سونیا سے کس

قدر محبت کر آب دہ ان احساس ہوا کہ وہ سونیا سے کس

طرح کے خدشات ستا رہے تھے نہ جانے وہ اس

وقت کمال ہوگی مصال میں ہوگی گون لوگ ہوں

وقت کمال ہوگی مصال میں ہوگی گون لوگ ہوں

مطرح کے خدشات ستا رہے تھے نہ جانے وہ اس

یک وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ سوج سوج کروہ

ہی اگل ہورہا تھا۔ وہ جتنی تیز ڈرا یکونگ کر سکتا تھا کر رہا

ہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی تیز ڈرا یکونگ کر سکتا تھا کر رہا

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں ترہیا۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی ترہیا۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک نے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک سے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک سے نہوں تے ہی۔

تھا۔ کئی ارتواس کا ایک سے نہوں تھی۔

تھا۔ کی بارتواس کا ایک بند نہوتے ہوتے ہوا۔
گھر بہتے ہی وہ بے قرار سادروازے کی طرف بربھا
اور اگلے ہی بل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ
لاکٹر نہیں تھا بلکہ بھڑا ہوا تھا۔ وہ دروازے کو و ھکیلتے
ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھپ اندھیرے نے
اس کا استقبال کیا۔ کچھ گڑ بربہونے کا احساس اس کے
ول میں بیٹے چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ
ول میں بیٹے چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ
اصتاط سے بند کیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا لاؤ بج

عموما" شادی شدہ جو ڈول کے کمروں میں ان کی شادی کی تصاویر دیواروں پر بھی ہوتی ہیں مگر یہاں معاملہ بالکل الگ تھا۔ ان دونوں میاں ہوئی جن مقدر کو اپنے کمرے کی دیوار کی زینت بنایا ہوا تھا وہ ایک بالکل مختلف تصویر تھی اور جب جب وہ دونوں میاں ہوی اس تصویر کو کیسے اس تصویر کے بس منظر میں جھیا وہ قصہ اپنی تمام تریادوں کے ساتھ ان کی مفروں میں گھوم جانا۔ ٹھیک اس بل جب اس حسین نظروں میں گھوم جانا۔ ٹھیک اس بل جب اس حسین نظروں میں گھوم جانا۔ ٹھیک اس بل جب اس حسین نے ایک دو سرے کی آنکھوں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا اور وہ وعدہ آتے بھی دہ دونوں میاں ہوی ایک دو سرے کی آنکھوں میں شرارت سے جھا نکتے ہوئے دہراتے ہیں۔

آفس میں آج کل اس کی مصروفیات آیئے عروج پر تھیں۔ اُگلے دوون تک اس نے اپنا پر دجیکٹ لازی طوربر مکمل کرکے پروجیکٹ ہیڈ ڈیار ٹمٹنٹ تک پہنچانا تھااور اسی سلیلے میں آج کل وہ آفس میں ہی رات کئے تیک قیام کر رہا تھا۔اس کی تظریب اسکرین پر جمی ہوئی تھیں جبکہ ہاتھ تیزی سے کی پیڈیر چل رہے تھے۔اس کے علاوہ گاہے بگاہے وہ میزیر رکھی پیرشیشس پروقیا" فوقاً" کچھ نوٹ بھی کر آجارہا تھا۔ میزگی وائیس طرف ركها جائے كاكب اب بھائي اڑا اڑا كر تھيك كر مھنڈا ہو چکا تھا۔ مگراب تک اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں پرا گیا تھا۔ وبوار پر آویزا*ل کھڑی رات کے نو بجنے* کا اعلان کر رہی تھی۔ آفس میں علاوہ اس کے مزید وو کولیگ موجود تھے جو اس کے ساتھ بروجیکٹ میں کام كررے تھ ايسے ميں اس كے موبائل بر آنى والى كالريخ خاموشي بھرے ماحول میں ہلچل محاوی-اس نے بنادیکھے جلد بازی میں کال ریسیو کی۔

''ہیلوالسلام علیم آ'' ''ہیلوشہریار بیٹا!جلدی گھر آجاؤ فورا"اسی وقت۔'' اس کے باباکی کیکیاتی ہوئی آواز اس کی ساعت سے ٹکرائی۔

''خیریت باباجان کیا ہواہے سب تھیک توہے تا۔'' وہ بابا کی بات اور انداز پر گھبراتے ہوئے پوچھے لگا۔ شهرار دات کے کھانے پر بھی کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ نتیوں میں سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے جا کربات کریں اس کے روعمل سے انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے لتنی بردی حمافت كروالي ہے۔

" مَا فَي جِانِ آبِ بِلِا كُرِلا ئيس ناشهريار كو... "وه كوتي تیسری بار فریاد کررہی تھی۔

وو تهیں بھی میری ہمت نہیں ہو رہی۔ اتنا گھٹیا مذاق كردُ الاجم نے اس كے ساتھ - جھے تواب احساس ہورہاہے کہ بچھے تمہاری شرارت میں ساتھ دینے کے بجائے ممہیں سمجھانا جانے تھا۔" مائی جان اب یجهتاوے کا ظهار کررنی تھیں۔

"اب چھوڑیں دردانہ بیکم جوہواسوہوا۔اب <u>بیٹے</u> کو منانا ہو گاہمیں 'اس کی فکر کریں۔ "عرفان صاحب ہے اپنی لاڈلی جینجی گاا تراہوا چرود یکھا نہیں جارہا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار پر دردانہ شہرار کو منانے اس کے کمرے کی جانب چلدیں۔ان کے جاتے ہی آیاجان سونیا ہے کہنے لگے

"مبیٹا ہم نے واقعی بہت برا زاق کیا ہے شہرار کے ساتھ۔ علظی ہماری ہے سومعانی کی تیاری ر کھو۔" در بر تایا جان ہم اس طرح نہ کرتے تووہ آج این سالگرہ کے دن بھی لیٹ آبا۔ ہم نے تواہے سربرائز دینے کے لیے یہ سب کیایا!" سونیا اب بھی کہیں نہ

کهیش خود کو تصحیح مسمجھ رہی تھی۔ دولیکن بیٹا ہمارا طریقہ غلط تھا۔۔" آبایا جان کی بات ادھوری رہ کئی۔ عین ای بل شہرار دردانہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ بیہ سونیا کی بدنشمتی تھی کہ چند لمح قبل جواس نے اپنے زرین خیالات کا اظهار کیا تھا اسے وہ سن بھی چکا تھا اور مزید موڈ بھی خراب کرچکا تھا۔وہ دل ہی دل میں سونیا کو اس کے اس طفلانہ نداق برسبق سیکھانے کافیصلہ کرچکاتھا۔

'' آؤیمٹا .... بیٹھوا دھر۔''عرفان صاحب نے اسے آیا و کھے کراینے برابر میں ہٹھنے کااشارہ کیا۔ وہ ایک تیکھی نظر سونیا پر ڈال کر عرفان صاحب کے برابر میں بہنچا تھیک اس کے سرکے اوپر لٹکیا فانوس اپنی تمام تر خوب صور تیوں کے ساتھ روشن ہو گیا۔

منظر کچھ داصح ہوا۔وہ حیران کن نظروں سے دیکھیا چلا گیا۔لاؤنج کی دیگر بتیاں بھی اب ایک ایک کرے جلتی جارہی تھیں۔منظراب مکمل طور پر داضح ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے ہی ماجنٹا اور سفید رتکوں کے غباروں اور پھولوں ہے سجامیز جس کے وسطِ میں موم بتیول سے روش ہو تاکیک اسے آج این سالگرہ کی یاد ولا آاس کے نظر کرم کا منتظر تھا۔اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھلے پڑنا شروع ہو گئے۔اس کے ماما 'بابااور سونیا جولاؤ کے میں ہی کہیں چھے ہوئے تھے اب مالیاں بحاتے مسکراتے اور گنگناتے ہوئے اس کے قریب آ

" باربارول سير كائے ... باربارون سے آئے میم جیو ہزاروں سال ہے میری یہ آرنو۔ امیسی برتھ ڈے تولیہ۔ ایسی بر کھ ڈے تولیو۔"وہ بتیوں سرے سرملاکر اسے وش کررہے تھے۔ سونیانے رہن میں لیٹی چھڑی اس کے ہاتھوں میں تھائی اور اس کے ماما 'بابا اسے واتمیں بائمیں وونوں طرف سے پکڑ کر میز کے قریب

ان میں ہے کوئی بھی اس کی کیفیت نہیں جان پایا تھا۔وہ خود بھی نہیں جان پاریا تھا کہ اللہ کا شکر اوا کرے اور خوش مویا بھر پچھلے ایک بھٹے کی زہنی کوفت وازیت غصے کی صورت میں ان ير نكال دے۔ وہ لب بينيے خاموشی ہے ان کے ساتھ آگے بردھ کرکیک کا شخ لگا۔ ان سب کا ہنسی زاق کرنا اسے مزید اشتعال ولا رہاتھا۔ اتنا بھونڈااور خراب زال کیااس کے ساتھ 'ذرابھی نہ

چھری پختاغصے میں لاؤنج ہے باہر نکل کیا۔میزبر وھرا مزے دار ساکیک کرنگ برنے خوب صورت بیرز میں لیٹے تھا گف سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ تینوں بکالکامنہ کھولے اسے جاتاد تکھتے رہ گئے۔

مابنار كرن 57 ماريج

ہی محبت میں کیا ہم نے جلواب کھانا کھالو۔ سونیانے اسپیشل تمہارے لیے جانبیز رائس اور چکن شاشلک بنایا ہے۔ "ان کی بات س کر سونیا کی جھکی نظریں بردی امید کے ساتھ شہرار کی جانب اٹھیں۔ امید کے مہاتھ شہرار کی جانب اٹھیں۔ "جی بہت بہت شکریہ محترمہ سونیا صاحبہ۔۔ آپ کا

اسپینل منصوبہ ہی میری بھوک پیاس مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ''وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھور آپیر پنختا واپس اسے کمرے میں چلا گیا۔ آیا جان اپ برخوردار کے تورد مکھ کر تلملا کررہ گئے گراس دفت اس بوزیش میں نہ تھے کہ کھری کھری سناتے۔ مائی جان سونیا کو گلے سے لگاکر تسلی دیے لگیں۔

" منگیک ہو جائے گابیٹا۔ ابھی ذراغصے میں ہے۔" اور وہ سول سول کرتی سعادت مندی سے ان کے سینے سے لکی اثبات میں سرملانے گلی۔

# # #

اور پیریوں ہوا کہ شہرار کا برہم مزاج تین دن
گزرنے کے باوجود بھی تھیک نہ ہو سکا۔ وہ صبح
سورے گھرے نکا اور رات کئے گھر آیا۔ کھانا بھی
باہر کھا آیا۔ بایا اور آئی سے تو ایک دوبات کر بھی ایتا گر
سونیا کو یوں نظرانداز کر تاجیعے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔
سونیا اس کے اس روئے سے رنجیدہ ہوتی جارہی تھی۔
عرفان اور دردانہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے گر
شہریار ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا جو اس کی کلاس

دردانہ گھر کا احول واپس خوشگوار بنانا جاہتی تھیں۔
سونیاان کی دیورانی کی بئی تھی اور صرف آبا کی ہی نہیں
ان کی بھی ہے لاڈلی تھی۔ دردانہ کو بیٹیوں کا بہت شوق
تھا مگر اللہ نے انہیں اس رحمت سے محروم رکھا تھا۔
شہریار اور سونیا ہم عمر سے محض ایک ہفتے کی ہی جھوٹائی
اور بڑائی تھی۔ دردانہ کی بیٹی کی کی کوسونیا نے کافی حد تک
دور کرڈالا تھا۔ وہ انجی آب سے زیادہ انجی تائی جان کے قربب
دور کی تھی۔ اسی سبب دونوں بچوں کے بروے ہونے پر
مرتی تھی۔ اسی سبب دونوں بچوں کے بروے ہونے پر
عرفان اور دردانہ نے شہریار کی رضا مندی سے سونیا

" و محصوبیناجو بھی ہواوہ اب بھول جاؤ۔ ہماری توبس میں کو شش تھی کہ تمہاری سالگرہ تمہارے ساتھ منائیں۔ ہم سیدھا سیدھا کہتے گھر آنے کو تو تم نہیں تاتے بس اس لیے ہم نے بیہ جھوٹ گھر ڈالا ماکہ تم جلدی گھر آجاؤ۔ " مایا جان اس کا غصہ ٹھنڈ اکرنے کی کو مشش کررہے تھے۔

"باجاناس طرح جھوٹ گھڑتے رہیں گے توہیں آپ لوگوں پر اعتبار کیسے کروں گا اور جھوٹ بھی تو دیکھیں کیا بولا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہے گا اور آپ لوگ بردے مزے سے نداق میں کررہے ہیں اور میں آفس میں معموف ہوں بابا تو اپنا کیر بیڑ بنانے میں لگاہوا ہوں کس کے لیے آپ لوگوں کے لیے نااور جانے ہیں آپ کہ میں جس آپ لوگوں کے لیے نااور جانے ہیں آپ کہ میں جس پر اچیکٹ پر میں کام کررہاوہ میرے لیے کتناا ہم ہے۔ "
وہ بولا تو پھر لولنا چلا گیا۔ اور اس کی ہاتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

" بیٹا ہم سب بہت شرمندہ ہیں۔ آئدہ ایسی حرکت ہیں ہوگا کہی کی طرف سے ہم بھی اب غصہ تھوکو اور کھانا کھالو۔ جب سے آئے ہو کچھ کھایا بھی ہمیں تم نے "دروانہ نے بیٹے کاغصہ ٹھٹڈ اکرناچاہا۔
"ماا! آپ لوگوں کو چھاندازہ نہیں جھ پر کیا ہتی ہے۔
"ماا! آپ لوگوں سے گزرا ہوں میں۔ کتی بار تو میرا ایک میں ان توں سے گزرا ہوں میں۔ کتی بار تو میرا ایک میں نوی ہونے ہوئے ہوئے ہوئے کانام ہی نہیں خصہ تھوک دو۔"اس کا بارہ ہائی دیکھ کر عرفان صاحب بھی میدان میں بیٹیم کاساتھ وینے کو اتر ہے۔
میدان میں بیٹیم کاساتھ وینے کو اتر ہے۔
"بیٹااب جانے دو جتنا سوچو گے اتنا ہی غصہ آئے گا

''بینااب جائے دو جتنا سوچو کے اتنائی عصبہ آئے گا مہیں۔اللہ کاشکراواکرد کہ الی کوئی بات نہ تھی۔'' ''جی اللہ ہی کاشکر ہے۔ ورنہ آپ لوگ تو پورا انظام کر کے جیٹھے تھے۔''وہ طنزیہ انداز میں سرجھنگ کر بولا تو دردانہ بیکم اپنی ممتا کا استحقاق جماتے ہوئے رک لولا تو دردانہ بیکم اپنی ممتا کا استحقاق جماتے ہوئے

د اجهاشهراراب بس بھی گرد۔ جو بھی کیا جمہاری

ے اس کارشتہ کرنے کافیملہ بھی کرلیا۔

یول دوسال دونول گھرانوں کی رضامندی ہے ان دونوں کی مثلنی کردی گئی۔ جب ہے مثلنی ہوئی تب کا خصد نے سونیا پر آئی جان کے گھرجانے پر بابندی لگا دی تھی۔ پر اس بار جب دردانہ حیدر آباد کئیں تو دیورائی کی آبک ہمی نہ سی اور سونیا کو اپنے ساتھ کچھ دنوں میں دن کے لیے کراچی لے آئیں۔ اگلے کچھ دنوں میں سونیا کی سائکرہ بھی آنے والی تھی۔ وہ اس سے پہلے سونیا کی سائکرہ بھی آنے والی تھی۔ وہ اس سے پہلے سونیا کی سائکرہ بھی آنے والی تھی۔ سونیا کا مرجھایا ہوا جہوا نہیں شدید شرمندگی میں جٹا کررہا تھا۔

"آج تو ہر حال میں شہرار سے بات کر کے رہوں گی میں۔ "وہ ول ہی ول میں عمد کر رہی تھیں۔ کہ دروازے پر کھڑی سونیا نے انہیں بکارا۔ وہ متوجہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے آبدیدہ می ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔

" سونیا! میرے بچے کیا ہوا ۔۔ کیوں رو رہی ہو بیٹا " وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھیں۔

روہ ہے ساختہ اس جا جہ بروسی کیا۔۔۔ جو شہوار نے میں آئی جان اتنی بری ہوں کیا۔۔۔ جو شہوار نے میں ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے۔ میں انتی ہوں میری خلطی تھی۔ جس شرمندہ بھی ہوں مگردہ جھے معافی انتین کا موقع بھی نہیں دے رہا۔ "شاید شہوار کا معافی انتین کے برداشت سے باہم ہو گیاتھا تبھی ان کے سینے سے لئی بھیاں لیتے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں میری جان تم تر بہت پیاری اور محت کرنے والی بھی ہو۔۔ تم آج آنے دواسے ذرا 'ویکھنا کیسے کان دواسے خرا 'ویکھنا کیسے کان کھنچتی ہوں۔ "وہ اسے اپنے ساتھ کا نقین دلاتے کھنچتی ہوں۔ "وہ اسے اپنے ساتھ کا نقین دلاتے

# # #

آج اس کار وجیک کامیابی ہے کمل ہو چکا تھا اور اے بوں محسوس ہورہا تھا جیسے اس کے سرے بہاڑ جیسا بوجھ اترا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات و حالات نے اسے ذہنی طور پر ہے حد

تعکادیا تعلیہ گزشتہ تمام باتوں کو سوچتے ہی اے سونیا کا خیال آگیا۔ اس کی اداس اداس سی آنکھیں اس کے دل میں اتر چکی تعمیں۔ مگر پھر بھی وہ پھردل بنارہا۔ کو کہ اس کا غصہ اب اتر چکا تھا مگر یہاں سوال صرف غصے کا نہیں تعا۔ سونیا اس کے دل پر راج کرتی تھی مگراس کالا ابلی بن اور غیر شجیدہ رویہ اس کے لیے آگے مشکل کمڑی کر سکما تھا۔

وہ یہ سجھنے کو تیارئی نہ تھی کہ شہوار کے اوپر اب
سفس کی بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ مرد کے لیے اس کا
سفس سسرال کی ہانہ ہو تا ہے جس طرح ایک عورت
سسرال میں بھونک بھونک کرقدم اٹھاتی ہے اس طرح
مرد کو بھی اپنے سسرال کا وہ یعنی آفس میں بہت سنجعل
سنجھل کر ذمہ داری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور وہ بمی
سنجھل کر ذمہ داری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور وہ بمی
سنجھل کر ذمہ داری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور وہ بمی
العربین سے بھی آگاہ تھا اور اس بات سے بھی بخولی
واقف تھا کہ اس کے ہاں باب اس سے زیادہ سونیا کے
دیوا نے ہیں۔ اور اس کی ہی ہر سیجے وغلط بات پر آگھ برند
دیوا نے ہیں۔ اور اس کی ہی ہر سیجے وغلط بات پر آگھ برند

اور اس کا نبوت وہ حال ہی میں انتائی ہو قوفانہ منعوبے پر عمل در آر کر کے بھی دے چکے تھے ان تمام صورت حال کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچاتھا کہ آئے کی زندگی کو خوشگوار بٹانے کے لیے سونیا کو سبق سیمانا ہے حد ضروری ہے اوراس خاص سبق کو سونیا کو سونیا کو سونیا کو سونیا کو سونیا کو سبق کا اسے بہت خاص بات بھی کرنی ہے۔

# # # #

رات کے کھانے کے بعد جب عرفان صاحب اور مونیا اپنے اپنے کمروں میں مونے کے لیے چلے گئے تب وروانہ شہوار سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں۔
مرے میں جلی گئیں۔
مونیا اس بات سے ہر گزیے خبرنہ تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے وروازے سے چھپ کر انہیں جا تا وکی لیا تھا اور اب بے جینی سے تاکی کی واپسی کی مشتمر

ابتدگرن 59 مارچ 2015 <u>(</u>

یارب بچھے معاف کردے میں آئندہ الی کوئی نضول حرکت نہیں کروں کی تو حالات میرے حق میں مور وے۔ تو بهترین فیصلہ کرنے والا تو میرے حق میں بھی بهترین فیصله قرما دے۔ آمین یا رب العِیالمین ۔''وہ كمرك مين آكرول اى ول مين دعا تمين ما خلنے لكي۔ رات کو تانی جان نے اسے بتایا کہ اس کے کھر والے کل مبح --- کراچی آرہے ہیں۔ '''آئی جان میں ان کے ساتھ واپس حیدر آباد چکی جاؤل کی۔"اس نے تائی جان کی دلی کیفیت جانے الهمیں آزمانے کے غرض سے بیربات کہی۔ "اجھاتھیک ہے جلی جانا۔" تائی جان ساوگ سے جواب دے کر کمرے سے جلی گئیں۔ '' آہ! آئی جان کتنے پیار سے کتنے مان سے آپ مجھے یمال لے کر آئی تھیں اور اب کتنے نرو تھے بن سے کیہ ڈالا کہ جلی جانا۔ اس قدر اتر جلی ہوں میں آب لوگوں کے دلوں سے یقین نہیں آیا۔شہریار سے زیادہ تو بچھے آپ پر بھروسہ تھا تائی جان آپ نے بھی ميراساتھ چھوڑ دیا۔ بالکل تناکر دیا مجھے۔"وہ ٹپٹپ آنسو بهانی ٔ دل ہی دل میں ڈھیروں شکایتیں کرتی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کھرکے مکینوں کے دلوں میں بھنی طور پر اب اس کے رہے کے لیے جگہ کم را منی تھی۔ کم از کم اے تواس دفت ایساہی محسوس ہو

مبح ہوتے ہی وہ خاموشی سے بائی جان کا ہاتھ بڑانے نی- آج چھٹی کادن تھااور شہریار بھی گھربرہی موجود تھا۔ مگر آج اس نے ایک نگاہ غلط بھی شہریار بر ڈالنا جیساً گناہ سمجھ لیا تھا۔وہ اب سی کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ آج اس کی اک اک حرکت شہوار کی نگاہوں میں ہے اور شہرار صاحب بھی جیسے آج بھول بیٹھے تھے کہ اس کی نگاہی آج موصوف کے امال ایا کی نظروں کے حصار میں ہے۔ گھریس بس کچھ الیمی ہی کاروائیاں تھی۔ بائی جان کی واپسی تعریبا"ایک کھٹے بعد ہوئی تھی اور پھروہ سیدھی این کمرے میں چکی گئی تھیں۔ لیعنی ان دونوں کے بیج کیابات ہوئی وہ اب مبح ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ ہے چینی کے مارے اسے رات بھرسکون

ے نیز بھی نہ آئی۔ صبح صبح حسب معمول شہوار اس کے جاگئے سے سکے آفس جا چکا تھا۔ اور مائی جان روزمرہ کے کاموں میں روزانہ کی طرح مصوف تھیں۔وہ بھی تائی جان کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگی پہلے تووہ منتظرر ہی کہ تائی جان اسے خود سے بتائیں مکر بہت دریے تک انتظار کرنے کے بعید 'باتوں باتوں میں اس نے کئی بار جانے کی کوشش کی مگر مائی جان انجان بن کراینا دامن

المرانس شام شهرا رجلدی گھر آگیااور تایاجان ' تائی جان کولے کر اس باہر چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر اسے محض اتنای بتایا گیا کہ کسی قربی عزیز کے گھرجارہے ہیں۔ اسے اجانک آیا جان اور آئی جان کے بدلتے روبوں کا ادر اک ہوا۔ ان کے روبوں میں در آنے والی تبدیلی لاکھ سوچنے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہ آسکی۔ ا گلی صبح اس نے تائی جان کو اپنی ای سے قون پر بات

«كاشفه بس! شهرا رنے قيصله كرليا ب-اب مزيد كوئى سوال جواب نه كرد سيدها كراجي بيننچو-" مائي جان حاکمانہ انداز میں اس کی ای سے بات کر رہی

مجھ نہ چھ گربرہے۔اے شدت سے معاملے کی سنینی کااحساس ہونےلگا۔ کیاشہریار اس ہے اس قدر ناراض ہو چکاتھا کہ اس کی شکایت اس کے کھروالوں کو بلا کر کرنا جاہتا تھا۔ اور جب اس کے گھروالوں کویتا جلے گا تو کتنی سبکی اٹھانی پڑے گی کیا کہیں کے لوگ کہ سسرال میں بہتے ہے پہلے ہی اس کے ساس سسر شکایت کرنے لگے۔ شادی ہے پہلے ہی اس کاشو ہراس كى حركتون ي تالان ريض لكات اف غدایا!ایک شرارت کی اتنی بردی سرا...

ابنارکون 60 مارچ 2015

تصے گلہ ستوں سے ٹیبل کو سجانے کے بعد اب وہ لوگ لاؤر کے کو غباروں سے سجا رہے تھے۔ آخر میں چھوٹی چھوٹی فینسی لائیٹس لگا کروہ اب لاؤر کے کا طائرانہ جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی عرفان صاحب کریاض صاحب مبارک ہو مارک ہو کا تعمو متانہ بلند کرکے لاؤر کے میں داخل ہوئے اور باری باری شہرار کو گلے لگا کردعائیں وینے گئے۔ کردائی ہے شہرار کردیائی میں اتحاد و انفاق سے شہرار کردیائی ہے۔ کردیائی میں کے باہمی انتحاد و انفاق سے شہرار کے میں دائی ہے۔ کردیائی میں کے باہمی انتحاد و انفاق سے شہرار کردیائی ہے۔ کردیائی میں کا کردیائی ہے۔ کردیائی میں کا کردیائی ہے۔ کردیائی ہے۔ کردیائی کردیائی کردیائی ہے۔ کردیائی کردیائی کردیائی کردیائی کردیائیں کردیائی کردیائی کردیائی کردیائی کردیائی کردیائیں کردیائی کردیائی کردیائی کردیائی کردیائیں کردیائی کردیائیں کردیائی

اور سونیای شادی اگلے بین ماہ بعد ہونی قرار پائی ہے۔'' ریاض صاحب نے متفقہ فیصلے سے سب کو آگاہ کیا۔ شہریار کے چرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ جم گئی۔ دردانہ اور کا شفہ بھی وہی آگئیں۔ ''بھئی اب میری بنی کو بھی کوئی خبروے اسے بہت ستالیا آپ لوگوں نے بچھلے ایک ہفتے ہے۔'' ''و چی جان آپ کی بنی نے ایک دن میں میرااس سے بھی زیادہ برا حال کر ڈالا تھا۔ میں نے تو پھر بھی ہے بدلہ گئے میں نری سے کام لیا۔''شہریار کا شفہ کو محبت بدلہ گئے میں نری سے کام لیا۔''شہریار کا شفہ کو محبت

ے اپنے ساتھ لگا تاہوا بولا۔

"الی بیٹا آگے سے میری بچی سے کوئی غلطی ہوتو

اسے نادائی شجھ کرمعاف کر دیتا۔اصلاح ضرور کرنامگر

بر گمان نہ ہوتا کہ کاشفہ آبدیدہ سی کھنے لگیں۔

"دارے کاشفہ تم مجھ پر اعتبار رکھو میں ہول نا ان
دونوں پر نظرر کھنے کے لیے۔" دردانہ نے کاشفہ کو
سناتھ لگاتے ہوئے تملی دی۔

"ارے روماکی کال آگئی ہے۔ وہ دونوں ریڈی ہیں میں انہیں لے کر آیا ہوں۔" راحیل انہیں اطلاع وے کربا ہر چلا گیا۔ ماحول پر جھائے جذبا تبیت کے باول اچانک جھٹ گئے اور ہلچل مجھ گئے۔ اچانک جھٹ گئے اور ہلچل مجھ گئے۔ "ارے وہ کیک تولا کرر کھو۔" کا نفعہ بو کھلا کمیں۔

'''کاننفہ ہو کھا تیں۔ '' ہائے میں نے تو گفٹ ہی الماری سے بین کالا۔'' دانہ کو بھی باد آیا۔

دردانہ تو میاد ایا۔ ''ارے بیگم ہم نے تو سوچاہی نہیں کہ بیٹی کو کیا تحفہ دس۔''ریاض صاحب کواب جاکر خیال آیا۔ ''"آپ کو تو ہر کام آخری کھے میں یاد آ ناہے۔اب جاری تھیں جب سونیا کے گھروا لے بھی گھر آپنجے۔
ای 'ابو' راحیل بھائی اور روہا بھابھی کو دیکھ کروہ عذباتی انداز میں ان کی جانب بردھی اور اگلے سے لگ کر سول سول کرتی ان کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ گھر کا ماحول ایک وم ہی بدل چکا تھا۔ خوشیوں بھرے پر بھرے دیم مسکرا ہمیں چرے پر بھرے کر جے تھے 'مسکرا ہمیں چرے پر بھری موفوف وشمن جال بھی بردے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ شاید میری شامت لانے کی خوشی ہے۔ اس نے جل کر موجول۔

'' مونیا آج مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے۔ تم جلو گی میرے ساتھ ۔'' دن کا کھانا کھا کر جب وہ بھابھی کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو وہ اس سے پوچھنے گئی۔

چہتے ہے۔ ''' جی بھابھی ایجلوں گی۔'' اس نے سادگ سے جواب دیا۔

ور جلو بھر اپناڈرلیں ابھی سے ریڈی کرلو۔ ہمیں ہملے پارلر جانا ہو گا۔ ابنی دوست کی شادی میں میں خوب بن مھن کر تیار ہوں گی۔ " بھابھی اپنے بیک سے ساڑھی نکالتے ہوئے بولیں۔ ساڑھی نکالتے ہوئے بولیں۔

وران! بارلر ہے ۔! مجھے ایسا لگ رہا جیسے آپ
بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی عملی تفسیر بینے جارہی
ہیں۔ "وہ انہیں چھیڑتے ہوئے ہوئی۔
مرم انہیں جھیڑتے ہوئے ہوئی۔
ہوں گی پارلر ہے۔ "بھابھی نے گویا اس کے سربر بم
پھوڑا۔ اور پھراس کے لاکھ انکار کے باوجود روہا اسے
پھوڑا۔ اور پھراس کے لاکھ انکار کے باوجود روہا اسے
ہی عرفان صاحب ' ریاض صاحب ' وردانہ اور کاشفہ
می عرفان صاحب ' ریاض صاحب ' وردانہ اور کاشفہ
سی نہایت اہم معالم پر سرجوڑ کرغورد خوض کرنے
سی نہایت اہم معالم پر سرجوڑ کرغورد خوض کرنے
سی نہایت اہم معالم پر سرجوڑ کرغورد خوض کرنے
سی نہایت اہم معالم پر سرجوڑ کرغورد خوض کرنے
سی نہایت اہم معالم پر سرجوڑ کرغورد خوض کرنے
سیٹر نہیل

ال سے جبلہ ہما اردرار میں ادران ہا مصروف ہوگئے۔سب سے سلے انہوں نے سینٹر نیبل پر خوب صورت سرخ رنگ کامیز پوش بچھایا اور پھر سرخ وسفید رنگ کے غباروں میں گیس بھرنے لگے۔ سرخ وسفید رنگ کے غباروں میں گیس بھرنے لگے۔ سہ سارے کام وہ لوگ بڑی برق رفاری ہے کر رہے

ابنار کرن 61 ارج 2015

تحفہ کیا دیں ہے بیبہ ہی تھائیں بی کو۔" کاشفہ ریاض کی لاپرداہی پر جمنجا تی ہوئی بولیں۔
"ارے ریاض فکرنہ کرو۔ میں نے برط زیردست گفٹ خریدا ہے۔ وہ ہم دونوں کی طرف ہے ہوگا۔"
عوان صاحب فورا "جھائی کی ددکو آگے آئے۔
"میں یہاں کی لائیٹس بند کر رہا ہوں۔اب یہاں کوئی نہ آئے آپ لوگ سب کمرے میں چلیں۔ میں کوئی نہ آئے آپ لوگ سب کمرے میں چلیں۔ میں کوئی نہ آئے آپ لوگ سب کمرے میں چلیں۔ میں کولاؤ بجے ذرااب ابنا حلیہ درست کر لوں۔"شہریا ران سب کولاؤ بجے باہرنگالتا ہوا بولا۔

ماجند اور بهازی رنگ کی فراک بین ملبوس سوف سے میک اب بین کراؤن بریڈ کے ساتھ بالوں کاخوب صورت ساجو ڈابنا کوہ کوئی شنزادی لگ رہی ہو۔ "روہانے اللہ اس کا اتفاج وم کر کہا۔ اس کا اتفاج وم کر کہا۔

دورا بیل بابرانظار کردہے ہیں۔"روا خودساڑھی میں غضب ڈھارہی تھی۔ دہ دونوں بارلر سے نکل کرگاڑی میں آبینھیں۔دہ بات جواسے باربار بریشان کر رہی تھی دہ ہے تھی کہ بھابھی کی دوست کی شادی میں جانے کے لیے اسے کیوں اتنا تیار کرایا گیا۔ ای انجھن میں سارار استہ گٹا۔ چو تکی تب جب گھر کے سامنے گاڑی آرکی۔

راحیل بہلے بی اتر کر گھر کا دروازہ کھولنے لگااس
کے ہاں ڈبلکی جائی موجود تھی۔ وہ روما کے ساتھ
راحیل کے بینچیے کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ
اور روما راحیل کے ساتھ اندر داخل ہو تیں۔ لاؤ بج
میں چھائے گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ
جیرت زوہ کی اندھیرے کو گھورتی آگے برمھ گئی۔ دروازہ
بند ہوچکا تھا۔ غالبا"راحیل بھائی ہی نے کیا ہو گا۔
بند ہوچکا تھا۔ غالبا"راحیل بھائی ہی نے کیا ہو گا۔

"بھائی اتا اندھیرا کیوں ہے۔" وہ گھبرا کر پوچھنے لگ گئی۔ اور اس کا بوچھنائی تھا کہ لاؤ بج کے دیواروں پر لگی سنہری فینسی مرھم لائٹ جل اٹھی۔وہ جیرت زدہ بی دیکھنے لگی۔ راجیل نری سے اس کا ہاتھ پکڑ کرلاؤ کج

میں ہے ٹیبل تک لے آیا جواب بھی اندھیرے میں المری کے ٹیبل تک جہنچے ہی لاؤر کی ساری بنیاں کی جہنچے ہی لاؤر کی ساری بنیاں یکدم روشن ہو گئیں اور سارا منظرواضح ہو گیا۔ میز کے دو سرے یار عرفان ' ریاض ' وردانہ اور کاشفہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وحمٰن جان سوٹ بوٹ میں تیار اس کی ہی جانب دلفریب انداز میں مسکراتی ہوا آر ہاتھا۔

"مربرائز...!" وہ سارے یک زبان ہو کربولے۔ وہ آنکھیں بھاڑے انہیں جرت سے تکنے گی۔اور پھر راحیل نے پارٹی پالپوز ایک جھٹکے سے کھولا۔ پٹانے جیسی آداز کے ساتھ ہی رنگین پلاسٹک کی بتیاں اس کے اوبر برسنے لگیں۔

ا المعلى برتھ ڈے ٹو یو ۔ المعلى برتھ ڈے ٹو یو سے المعلى برتھ ڈے ٹو یو سے المعنی برتھ ڈے ٹو یو سونیا۔ "دہ لوگ ہم آواز ہو کروش کررہے تھے۔ اوہ خدایا آج اس کی سالگرہ تھی اور اس شینش میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی۔

و چلوچلو ... اب کیک کاٹو۔ "شور مجااوروہ ہکا ہکائی موم بتیاں بجھا کر کیک کا منے لگ گئی۔ کیک کاٹ کر اب وہ سب کو کیک کھلانے گئی تھی۔

"میری بیٹی کوسالگرہ اور شادی کی ڈیٹ فکس بہت بہت مبارک ہو۔" کا شفہ نے گلے لگا کراسے بیار کرتے ہوئے ڈھیروں دعا کیس وے ڈالیس۔ " ڈیٹ فکس !" ایک اور شاکڈ انسے لگا۔ تو یہ

کھیڑی بک رہی تھی۔ گھر میں اور میں نجانے کیا سمجھ بینھی تھی۔

"اب سمجھ آیا تمہاراتیار ہوناکیوں ضروری تھا۔"
رومائے چھیٹرنے پروہ جھینپ کر مسکرادی۔لاؤ بجیں
سب اب اس کی سالگرہ اور ڈیٹ فکس ہونے پرایک
دو سرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔ وہ سیڑھی کے
دو سرے اسٹیب پر بیٹی ان سب کو مسکراتے ہوئے
دیکھ رہی تھی ذندگی آیک دم ہی بہت خوب صورت ہو
گئی تھی تبھی اس کے قریب سے سرگوشی نما آواز

و و کیمالگامیرا سربرائز۔ "اس نے گردن تھما کراس

طيل سرملا مابولا۔ ووشهريار المائي سے ميني-"ارے بایار کو تو!"وہ اسنے کوٹ کے اندرونی جیب ميں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا اور پھرخوب صورت ساحملی ڈبا نكال كر كھولنے لگا۔وہ متحس سيات ديكھنے للي۔ وهُ أيك بينيدُنث تفا- انتهائي خوب صورت جس كن السي دوالس بول جراع موسة على جيك دو بنسول كاجور اليك دو سرے كے ساتھ سرجو راے كھرا ہو ... شهرمار ببنیژنث نکال کراہے دیکھا رہا تھا۔ اور وہ کیکے لياس كى طرف محبت ياش نظرون سے ديمين مسكرا ربی تھی۔ اور ان دونوں کی گود میں بیپی فیس ایک آنکھ دبائے زبان جڑا رہا تھا۔ بہت ہی خوب صورت خوشیوں سے بھربور منظر تھا۔ جے رومانے این كيمركى أنكوس مسكرات بوت قيدكرليا تقااورجو شادی کے بعد بھی ان کے کمرے میں آویزال انہیں ويكفأمكرارباتفا...!

جانب ويكها شهرار دونوں ہاتھ چھھے باندھے شرارلی مسكان لبول يرسجائ كفرا تفا-وه خاموشي سے اسے ويمضى ربى وه مسكرا بابوااس كياس أبعيفا-'' جانتی ہو ان چند گھنٹوں میں تم نے مجھے جس انيت ميں مبتلا كر ڈالاتھاجس كاايك حصه بھي نہيں تھا میرا بدله... تمهاری حالت و مکیه کرمیراول راضی نهیس ہور ہاتھااس سے زیاوہ ستانے کا۔"وہ اس کے چیرے کو بغورد يكماموا كمدرباتها اس کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے گئی۔ ساری اذیتی یاد آنے لکیں۔ " پھر بھی بہت ستایا تم نے مجھے"وہ کیکیاتی آواز

میں اتنابی کمہ سکی۔

« احیما کسوری آاب نهیں ستاؤں گا۔ مگرتم بھی وعدہ كروكه اب اس طرح بجهے نهيں ستاؤگي۔" وه اب ووستانداندازمین کمدرباتھا۔

انی غلط کا حساس اسے بھی تھا۔ سو آنسوصاف کر کے مشکراکر کھنے گئی۔ ووتمهمي نهيس ستاول گ-"

" آبان! بھریہ لو .... اس نے اس کی گود میں آیک سلے رنگ کا احدی قیس والا غبارہ رکھتے ہوئے کہا۔وہ اس بیلون کود مکھ کرہنس پڑی۔

"اورىيە مارى ۋىك فكىس مونے كى خوشى مىل-" اس نے این عقب سے ایک سفید اور سرخ گلابول ہے سے اممکتا ہوا گارستہ جس میں موتعم کی کلیال بھی جھانک رہی تھیں اس کے حوالے کرتے ہوئے کما۔ كلدست كى ربن ميراس كى فيورث جاكليث بھى خوب صورتی سے باندھی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ان بھولوں کی خوشبوؤں کوسونگھ کرایے اندرا تارااور رہن کھول کر جاکلیٹ نکالنے لگی۔ اواسی اب بوری طرح

میں گفٹ بھی دینار ہے گا۔"وہ تغی

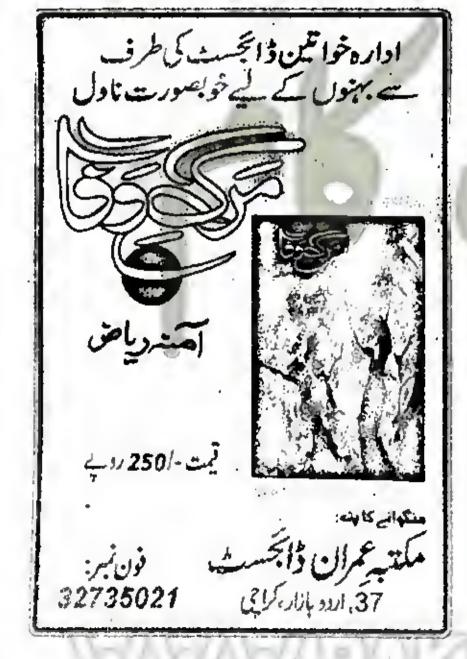

ابنار كرن 63 مارچ

FOR PAKISTAN

تمهيس كيامعلوم كبرد كالبياجيز وستقبيل کاش تم ریت کے پیاسے ذرے ہوتے اوربادل كالكزاتم برسے بن برسے كزرجا يا تہبیں تب معلوم ہو باکہ د کھ کیا چیز ہوتے ہیں کاش تم خزال رسیده در خت کے ہے ہوتے اور شنی سے ٹوٹ کر گر جاتے ت تہیں معلوم ہو تاد کھ کیا چیز ہوتے ہیں اوبری منزل یہ ٹیرس کی دیواریہ آئے کی طرف جھکے جھکے وہ کتنی در سے کسی غیر مرتی نکتے یہ نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ شام کے دھلتے سائے آہستہ آہستہ ماحول کو این گرفت میں لے رہے تھے وہوپ دبواروں سے اترتے ہوئے عجیب سی یاسیت آمیز اداس کامنظر پیش کررای تھی نیچے زرینہ بیگم کی بمن بمعدانی قیملی کے صبح سے آئی ہوئی تھیں۔ دوسر کے کھانے کے بعد زیاں اوپر آئی تھی۔ اوائل نومبر کی وُهلتی وهوب اور گھرے ہوتے سائے اچھی خاصی خنگی كاحساس دلارہے تھے۔اسے یہاں بیٹھے دو تھنٹے سے ذا ئد ہو گئے تھے ،لیکن نیچے جانے سب کا سامنا کرنے کاجی نہیں جارہاتھا۔ جانے کیوں عجیب سی خود ترسی کا جذبه خؤوبيه حاوي موتا نظر آربا تفار اندر بي اندر لاوا یھوٹ کرہنے کونے تاب تھا مگریہ آگ آنسووں سے کہاں بچھنے والی تھی' اس حقیقت کا ادراک تو اسے بہت پہلے سے تھا۔ تب ہی تو ایک تھی تھی سی مسکراہٹ لبول نیہ کرن بن کر چیکی تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ رہے اور سبت کرتی وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر نے لگی- آخری زینہ یار کرتے ہی وہاب سے مکراؤ ہوا۔ بلیو کلر کی جینز اور میجنگ شرث میں ملبوس سلیقے سے بال بنائے *وہاب اس کے رہتے میں جا* نل کھ<sup>و</sup>ا تھا۔ 'ذیان صاحبہ کھرمیں مہمان آئے ہوئے ہیں اور دے دو۔" وہاپ کے الفاظ میں نرمی و بے تنکلفیٰ مگرلیحه و انداز میں نرمی کانشان تک نه تھا۔ عجیب آنچ



# TANAMARE ISSUED TO THE COMMITTEE OF THE



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

**F PAKSOCIETY** 

إندر داخل ہوئی اور ان کے سامنے بڑے صوفے یہ بیٹھ منی نه توامیر علی نے اسے مخاطب کیا۔ نه زیان نے اس کی ضرورت مجھی۔ وہ ان سب سے جان چھڑا کر یباں آئی سی- کچھ وقت سکون سے گزارنا جاہتی تھی۔ یہاں گھرے کسی فرد کی راخلت کافی الحال کوئی امكان تهيس تفا- زيان نے صوفے يہ بينھے بيتھے رخ في وی کی طرف کرلیا۔ ولیسی جارہی ہے تمہاری براھائی۔"خاموشی کے طلسم کوامیرعلی کی آوازنے ہی توزاتووہ چونک کران کی طرف متوجہ ہوئی جو بہت غور سے اسے و مکھ رہے تصے زہریں دولی مسکراہ اس کے لبول یہ ابھری۔ "بس تھیک ہی چل رہی ہے۔ "اس کے ایک ایک لفظے بے زاری کاعضر نمایاں تھا۔ 'کیوں خیرے ناپڑھائی میں کوئی پراہلم تو نہیں۔ اب سیٹ لگ رہی ہو؟ امیر علی نے بہت سے سوال ایک ساتھ ہی کرڈالے "زنبیں" "اس نے سب کا جواب مختصر سی نئیں و حمد سے وہ کی بھی براہلم ہو تو مجھ ہے وسکس كرسكتي مو-"ان كے لہجے میں فكر مندى تھی۔ ' اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ اینے پر اہلم خود سولو کرسکتی ہول۔ جامیر علی کو لگ رہا تھا۔ان کے سامنے زیان نہیں کوئی اجنبی ہوجو سرراہ مل گیا ہواور روے جانے کی صورت میں نکلنے کی کوسٹس کررہا ہو۔ وه اوان کی طرف متوجه تک نهیں تھی تی وی کو کھور رہی تھی۔جیسے وہی سب سے اہم ہو۔ وہ ان کے باس ہوتے ہوئے بھی یاس نہیں تھی۔ ذہنی طوریہ میکول کے فاصلے یہ کھڑی تھی۔وہ بیہ بات بہت اچھی طرح .

بھی دانف تھے تب ہی تو ہے بس ہو کر پھرسے خاموشی کے خول میں سمٹ گئے۔ نیان اٹھ کر کجن کی طرف آئی۔ جہاں ہوا کھانے پکانے میں مصروف تھیں ۔ پکانے میں مصروف تھیں ۔ ''بواگیا ہورہاہے؟'' ذیان نے سبزی کی ٹوکری میں

جانے تھے۔اس کے بس منظر میں چھیی وجوہات سے

دمیں بڑھ رہی تھی۔ "اس نے جان چھڑائے کے لیے جھوٹ بولا۔
دکیا بڑھ رہی تھی؟" وہ باقاعدہ جرح پہاتر آیا۔
دکورس کی بکس تھیں ظاہر ہے۔" وہ جڑس گی۔
دہتم نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بڑھ سکتی تھی۔ "اس نے آرام سے ذیان کے تیے چرے کو تھی۔ "اس نے آرام سے ذیان کے تیے چرے کو تھی۔ " ذیان کے تیے جرے کو تارال کیا تھا۔ وہاب مطمئن نے اپنا لہجہ مشکل سے ناریل کیا تھا۔ وہاب مطمئن

ذیان اندر آری تھی۔ زرینہ الجی بمن روبینہ کے ساتھ باتوں میں گئی تھیں۔ ایک وم اس کی طرف ماتھ بہوں۔ ایک وم اس کی طرف متوجہ ہو تھیں۔ ایک در سے؟"اندازعام اور سوالیہ ساتھا۔ اس سے پہلے کہ ذیان آگے بردھتی روبینہ پول بردس

اور المراس المر

دویس ابو کو دیم آول ذراک اس نے منظر سے ہفتے کا بمانہ سوچا اور پھراس یہ فورا "عمل در آمد بھی کردیا۔ ذریعہ بیٹم اور ان کے ویگر خاندان والوں سے ملنے ملانے کے باوجو دنیان اجنبیت ہی محسوس کرتی تھی۔ حالا نکہ ذریعہ بیٹم کو اس کی مال کی جگہ لیے برسول کزر حالا نکہ ذریعہ بیٹم کو اس کی مال کی جگہ لیے برسول کزر حکم خصے "مکر ذیان کی غیریت اور احتیاط جوں کی توں حقی ۔ ایک خصوس مونی کی وں میں میں دیا ہے۔ ایک موری طرح میں میں بھی بھی بری طرح محسوس ہوتی۔

امیرعلی تکے کے سمارے نیم ورازئی وی و مکھ رہے تصد زیان دے قدموں استی سے دروازہ کھول کر

ابناد كرن 66 مارى 2015 كارى الماد كرن 66 كارى الماد كرن الماد كرن

بیوٹی بکس کا تیار کردہ 1369

# SOHNI HAIR OIL

ه كري الاي الال كو الاكرام الوكري 4081012 كالول كومغيوط اور فيكوار يا تاسيد さとしたかしまんしかの يكال تغيد المردم عن استعال كيا جاسكا ب



قيت-/120 روپ

سويكى برسيترول 12 برى بوغول كامركب بهاوراس كى تيازى كمرامل بهت مشكل بين لهذار تموزي مقدار بن تيار موتا بيد بإزارين ا ياكى دومر يشرش دستياب بين ،كرا يى بس دى خريدا جاسكا ب، اي يول كي قيت مرف -120/ روي يه دوم يدم ورا مردوا في اور ي كررجشر وبارس عمقوالين ارجشرى معكوان والمعنى آؤراس صاب سے بھوائی۔

3 يكون كالح ---- 4004 رويد 6 يكون كرك \_\_\_\_\_ 6 يكون كرك الله

اس على الكرة واور يكك جارج شال يل-

# منی آغز بھیجنے کے لئے عمارا ہتہ:

یونی بس، 53-اور مخزیب ارکیث، سیکت فور، ایماے جناح روز، کراچی دستي خريدتے والے حصرات سوپني بيٹر آثل ان جگہوں سے ماصل کریں يونى مكس، 53- اوركزيب اركيث، سيكتفظور، ايم اعد جناح رود، كراجي كتيده عمران والجسف، 37-ارووبازار، كراحي\_

(ن بر 32735021

ہے ایک گاجر اٹھائی اور وھونے کلی۔ بوار جمت نے ایک نظراہے دیکھا اور پھرہے بھنتے مسالے کی طرف متوجه ہو تئیں۔ پیاز ٹماٹراچھی طرح مکس ہو کر بھن محئے تھے انہوں نے دھولی ہوئی چکن اٹھا کرہانڈی میں وُالى- زيان گاجر دهوكر پاس ركھ اسٹول پہ چڑھ كربينھ

وی روز کے کام دھندے اور کیا کریا ہے اور تم محاجر کیوں کھارہی ہو میں نے کباب رکھے ہیں یہ لو-" کفکیرر کھ کرانہوں نے مائیکرووبو میں بڑی پلیث نکالی جس میں کباب رکھے تھے۔ انہوں نے کباب انکلی سے چھوکر گرم ہونے کا اطمینان کیا پھریلیٹ اس کی طرف بردهائی۔

"اب نے کب بنائے؟ اس نے گاجر پھرسے توكزي ميس ركھ دي-

ابھی آدھے تھنے پہلے جائے کے ساتھ بنا کرسب کو وسيد عمرتم نظيري نهيس آئي-" تبوا باتول کے ساتھ ساتھ چکن کو بھی دیکھ رہی

' حبوا آب اب اتن کام مت کیا کریں 'ثمینہ ہے تا' ویکھنے دیں اسے سے بکھیڑے۔"اس نے کہاب کھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ بواہنس دس سادہ اور بے رہا ہسی۔ ' بجھے امیرمیال اور اس کھرکے افراد کی خودخد مت کرکے جو خوشی ملتی ہے او کام تمینہ کے سپرد کردول تو وہم سالگا رہے گا۔اس کیے خود کرنی ہوں۔" چکن بھونتے بھونتے انہوں نے نے تلے انداز میں بات ممل کی۔ ذیان کباب کھاتے کھاتے رک گی۔ ''بوا آپ کواتن محبتاور خیال ہے ہم سب کا۔'' '' یہ محیت تو میرے خون میں رجی بی ہے۔اللہ مجھنٹے بردی بیکم (زمان کی دادی) کو میں ان کے زمانے ہے یہاں اس خاندان میں کام کررہی ہوں۔ چھوٹی بیکم کوامیرمیال میرے سامنے ہی تورخصت کروائے لائے تھے۔اتنا دھوم دھڑ کا تھا۔اتنی خوشیاں منائی گئی تھیں جھے سب یاد ہے۔ "بوا بتاتے بتاتے ماصی میں چیچ کئی تھیں جہاں سب روزاول کی طرح روش تھا۔

ابناركون 67 مارچ

ذیان کا چرہ دھواں دھوال ساہو چلا تھا۔ اس نے ادھ کھایا کباپ پلیٹ میں رکھ دیا اور دیے قدموں کی ہے نکل عنی۔ بولتے ہو گئے ہوا کی نظراسٹول کی طرف اتھی جواب زیان کے وجودسے خالی تھا۔ انہوں نے فورا" دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ذیان باہر نکل رہی تھی۔ بوا کے ہاتھ اور زبان یک دم ہی ست را گئے۔ انجانے میں ہی سمی انہوں نے زیان کے دل میں دب اک جیسے زخموں کو ہوا دے ڈالی تھی۔ اب وہ تادم سی تحمیں۔ زیان منظرے غائب تھی۔

"Slay With me Akcent" فل ذاليوم مين ج ربا تھا۔ كاركے شيشے تك دھك سے لرز رہے تھے۔ رغم بہت رکش ڈرائیونگ کررہی تھی۔ کام سٹ بونٹورشی کا آہنی گیٹ سامنے تھا۔ گاڑی کی رفتار اس نے میکائی انداز میں کمی کی۔ أوهم بهننے كارات اس نے پندرہ منٹ بیس طے كيا تفاً۔اس تیزر فاری ہے احمد سیال بھی خا نف رہتے تعیم پر ده رنم سال ہی کیا جو ان کی بات مان لیتی۔ دہ زندگی کے ہر معاملے میں تیزر فاری اور ساتھ چلنے والوں کو بیجھے جھوڑنے کی قائل تھی۔ کی بندھی زندگی اور روتین سے اسے نفرت تھی۔اس کی رگوں مِس خون کی جگہ جیسے ارد محکما تھا۔

" ہائے رنم۔" گاڑی یار کنگ لاٹ میں چھوڑ کروہ جیے ہی نکلی پیچھے سے راعنہ کی آواز من کررگ گئے۔وہ قريب آجي تھي۔

"باعباد آربو-"رنم نے اس کانرم و نازک ماتھ تمام لیا۔جوابا"راعنہ نے اس کے گال سے گال ملاکر ملنے گی رسم پوری گی۔ ''فائن تم سناؤ آج پچھے لیٹ آئی ہو۔''دونوں پیلو بہ

پہلوچلتے ہوئے کلاس روم کی طرف چل دیں۔"رات كوليك سوئي تهي اس ليے ليك ہوں "ليكن اتن بهي نہیں۔"اس نے اپنی کلائی میں بندھی قیمتی ریسٹ واج سرسري ع نظروالي جيسے کھ جمانا جاري مو-

"إلى تم نائم يه آتى ہونا"اس كيے فيل ہوا مجھے." راعنیر کا ندازاب دفاعی تھا۔اس نے رسک سے رنم کے جیکتے ہو کشش چرے کی طرف دیکھا۔ اس نے ینک ٹاپ کے نیجے ٹراؤ زریہنا ہوا تھاادر ملے میں ہلکاسا اسكارف براؤن بال برے غرورے كندھے يہ براے گلالی رخساروں کی بلائس کے رہے تھے۔ اس کی بوری مخصیت سے آسودگی کا ظمرار ہورہاتھا۔

كلاس شروع مونے والی تھی كيونكه سر بهداني ان کے ساتھ ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ''و مکھ لولیٹ ہونے کے باوجود میں اتن بھی لیٹ نہیں ہوئی۔"اس کے جیکتے چرے اور آ تھول میں غرور تھا۔ ول ہی دل میں راعنہ کو رشک ساہوا۔ اس کا بے پناه اعتمادی اس کی خوب صورتی کامرچشمه تھا۔

اشعر محول اور فراز كلاس مي ملي سے موجود تھے۔ دہ ان کے پاس بڑی کرسیوں یہ بیٹھ گئے۔ رنم اور راعنه كي طرح ان تنيون كا تعلق بهي كهات ييت آسوده حِالَ خُوشَ مَالَ خاندان ہے تھا۔ ان یانچوں کا اپنا مردب تھا۔ یہ سب لی ایس آنرز چھے سیمسٹو کے طالب علم تنصه كومل اوراشعرخاصے بردها كو تنصيه رنم صرف امتحانات کے دوران مرصنے والی طالبہ تھی۔ راعنه كابھى يەبى حال تقائمگر فرازىز ھائى مين ان سب سے زیادہ سنجیرہ تھا۔ پانچویں سیمسٹر میں اس نے الي كيا تفا- ان جارول كوير حائي مي أكر كوئي مشكل ہوتی تو فرازے ہی رجوع کرتے رغم اسے بہت کلوز محى-دەاسے اپنايىسى فريند كىتى تھى- ہر چھوتى سے چھوٹی بات اس سے شیئر کرتی۔ فراز بھی اے اہمیت ریتا-ان کی دو سی مثالی تھی۔

مرہمدانی کالیکچر شروع ہوجا تھا۔ سب کی نظریں ان پہ جمی تھیں۔

گاڑی دائیں طرف نظر آنے والی ذیلی سیرک پر مز چکی تھی۔ جول جول گاڑی آئے بردھ رہی تھی۔ سفید عمارت کے برشکوہ نقوش واضح ہونا شروع ہو گئے

ابار کرن 68 ماری 2015 کو

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تصعنده چی بھی ساتھ تھیں۔

"کچھ مصروفیت تھی'اس دجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم
لگ گیا۔ بابا جان نظر نہیں آرہے ہیں۔" اس کی
متلاشی نگاہیں ان ہی کو کھوج رہی تھیں۔

"جھائی جان اپنے کمرے میں ان کی طبیعت ناساز
سی ہے۔"

ودکیا ہوا ہے بابا جان کو۔" ملک ارسلان کے بتائے
پہوہ مضطرب ہوگیا۔

دور از ایس کی سے سنان میں میں ان کی سے سنان کی ہوں میں اس کے بتائے

چرد اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نهیں۔''بلک ارسلان نے اس کی فکر مندی ویکھتے ہوئے تسلی وینے کی کوشش کی تووہ اٹھو کھڑا ہوا۔

ردمیں باباجان کی خیر خبر لے لوں۔ " کمبے کمبے ڈگ بھر باوہ چلا گیا۔ ملک ارسلان اور عنیزہ اپنی باتوں میں لگ گئے مگر موضوع گفتگو ملک ایک ہی تھا۔

باباجان کمبل اوڑھے بیڈیپہ نیم دراز تھے۔ پاس ہی افشاں بیکم بیٹی ان سے باتیں کررہی تھیں۔ ملک ایک کود بکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھیں۔

دو کم بھی کر پھول کی طرح کھل اٹھیں۔

دو کم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گیا۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تھی کہ ہوتا ؟ "ملک جما نگیراٹھ کر بیٹھ گئے۔

دوم تی بیٹھ کے ایک بھی تا میزا حترام شراب کی لیج میں محبت آمیزا حترام شراب کی لیج میں محبت آمیزا حترام شراب کی ہے۔ "اس کے لیج میں محبت آمیزا حترام شراب کی لیج میں محبت آمیزا حترام سیک کی لیک کی کھون کھی کے لیک کی کھون کے لیکھی کی کی کھون کے لیکھی کی کھون کی کھون کی کھون کے لیکھی کی کھون کی کھون کے لیکھی کی کھون کی کھون کی کھون کے لیکھی کی کھون کی کھون کے لیکھی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے لیکھی کھون کی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کی کھون کے لیکھی کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کو کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کھون کے لیکھی کے لیکھی کھون کے لیکھی کھون کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کھون کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کھون کے لیکھی کے لیکھی کے لیکھی کے

کی آمیزش تھی۔ ''موسمی نزلہ زکام ہے' ٹھیک ہوجاؤں گا۔ موسم پر لتے ہی میں بیار بڑجا تا ہوں۔ بو ڑھا جو ہو گیا ہوں۔ مسکر ارب تھے۔ مسکر ارب تھے۔

"ارسلان جاجا ہیں تا "اسیں اپی ذمہ داریاں پوری
کرنے دیں "آب صرف آرام کریں۔"
دسیں سارا دن آرام ہی توکر تا ہوں اور کیا کرتا ہے
اب میرے دو کڑیل جوان سیٹے ہیں "سب کھان کے
حوالے کر کے اللہ اللہ کرتا ہے ہیں۔" وہ بردے بشاش
نظر آرہے ہے۔ افشاں بیٹم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد

تھے۔ اس کی خوب صورتی کھلنا شروع ہو چکی تھی۔ چند منٹ میں ہی بیہ سفرتمام ہوا۔ ڈرائیورنے گیٹ پہ پہنچ کے ہارن دیا۔ گیٹ کے ساتھ دیوار پہ بی مجان کے ادپر دو بادردی محافظ آتشیں اسلیح سمیت پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کھلا تو ڈرائیور طویل ڈرائیو دے سے گاڑی اندر لے آیا۔

اب دہ ادب سے نیجے اتر کرگاڑی کادروازہ کھول چکا تھا۔ ملک ابیک نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ ہامد نگاہ رہائشی جھے کے باہر سبزہ ادر قیمتی بودے اپنی بہار دکھا دہ سے چلنا رہائشی مصروہ ہے باوقار قدموں سے چلنا رہائشی ملات کی طرف جارہا تھا۔ لمباقد 'قدرے سرخی لیے گارت کی طرف جارہا تھا۔ لمباقد 'قدرے سرخی لیے گذری رکھت محمرے بادامی رنگ کی برسوچ آئیمیں 'گندمی رنگھت محمرے بادامی رنگ کی برسوچ آئیمیں 'قانا در مضبوطی اور وقار تھا۔ بورے سرا ہے سے مضبوطی اور وقار تھا۔ بورے سرا ہے سے مضبوطی اور وقار تھا۔ بورے سرا ہے سے مضبوطی اور وقار تھا۔ بورے سرا ہے۔

وہ حویلی کے درمیانی حصے میں داخل ہو چکاتھا ہماں چھت کی بلندی دگئی تھی۔ اسے حویلی کا فیملی لاؤ بج مسمجھا جاسکیا تھا۔ فیمتی بردے بیش قیمت قالین اور خوب صورت ویکورش میسن یمال کی رونق بردھا متنہ

ملک ارسلان اور عندہ ہی ہے سب سے پہلے سامنا ہوا۔ اس نے برجوش طریقے سے سلام کیا۔
ملک ارسلان نے اسے خود سے لیٹالیا۔ ان کے روم
روم میں معنڈک می انرگئی۔ ساتھ آیک حسرت ناتمام
بھی دل کے کسی کونے کھدرے سے نکل کرسامنے آگئی۔

ورکیے ہو ابیک؟ انہوں نے پرجوش مصافحہ و محافقہ و محافقہ کے بعد خرخبریت دریافت کی۔

در چیا جان الجمد لللہ میں بالکل ٹھیک ہول۔ آپ سنا کمیں نحو بلی میں سب ٹھیک ہے نا۔ "

در ہاں سب ٹھیک ہے الیکن تم نے شہر میں بردے ون لگا ویے۔ "ار میلان اس کے چوڑے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ رکھے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ رکھے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ رکھے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ رکھے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ کے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ کے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ کے اس کے جوان کریل سمانے کو بردی محبت ہاتھ کے اس کے جوان کریل سمانے کے دیں محبت کے اس کے جوان کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کو بردی محبت کے دیں کریل سمانے کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کریل سمانے کریل سمانے کریل سمانے کریل سمانے کے دیں کریل سمانے کریل سمانے کریل سمانے کریل سمانے کی کریل سمانے کی کریل سمانے کریل

ن اہنار کرن 69 ماری 2015 🗧

کین کی طرف آگئی۔ ملک ایک اسٹے دنوں بعد آیا تھا ممتا ہے ان کا ول لبرز ہورہا تھا۔ دہ آیک آیک چیز اسے اسٹے ہتھوں سے کھلانا جاہ رہی تھیں۔ تنیول نوکرانیوں کو انہوں نے کھانے کیانے یہ لگا دیا اور خود آپ ہاتھوں سے لاؤلے بیٹے کے لیے سیب کا منے لگیں۔ معاذ ملک تو اکستان سے باہر تھا۔ ان کی ساری محبت و توجہ کامحور فی الحال ابیک ہی تھا۔ وہ اس کے سیب اور انواع و اقسام کے کھل لے کر دائیں آئیس تو ارسلان ملک بھی دہاں موجود تھے۔ ملک جما تگیراب ہشاش بش نہیں مہر ہود تھے۔ ملک جما تگیراب ہشاش بش نہیں مرباتیں کر رہے

معیں تو کہ ابوں اب ملک ابیک کی شادی ہوجائی چاہیے' ماکہ ''ملک محل'' میں بہار آجائے۔'' ملک ارسلان نے شرارت سے ابیک کو تکتے ہوئے ملک جما مگیر کو مشورہ دیا۔

"اخیر نہیں کرنی جا ہے 'لیکن معاذیا کتان آجائے تو اخیر نہیں کرنی جا ہے 'لیکن معاذیا کتان آجائے تو لگے ہاتھوں اس کے لیے بھی اڑی دیکھ لوں۔"انہوں نے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابیک قطعا"ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔"کوئی لڑی ہے آپ کی نظر

''لڑکیاں تو بہت ہیں 'مگر میں اپنے بیٹے کی ببندگی ولہن لاوں گ۔''اس سے بہلے کہ ملک جما نگیر کوئی جواب دینے افتال بیٹم بول پر س۔اس سے بہلے کہ مزید اس موضوع پہ بات ہوتی ملازم نے باہر مردانے میں مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی تو تینوں مرداس طرف طلے گئے۔

### # # #

ذیان کالج ہال میں دیگر اسٹوڈ نئس سمیت ڈرامہ کی ریمرسیل کررہی تھی۔ ڈرامہ فور تھ ابر کی آمنہ رحمان نے لکھا تھا اور فور تھ ابر زکی طالبات ہی ایکٹ کررہی تھیں۔ ان میں سے آیک زبان بھی تھی۔ ڈرامے میں اس کا رول لڑا کا اور شکی مزاج سخت ول

شوہر کا تھا۔ گیٹ اپ اور آواز بدلنے میں ذیان کو مہارت عاصل تھی۔ تب ہی تواسے اس رول کے لیے موزوں ترین قرار دیا گیاتھا۔ اسے شروع سے ہی اکیلے میں خود سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ یہ عادت اواکاری کے شوق میں کب ڈھلی ٹھیک طرح سے اس کاعلم ذیان کو بھی نہ تھا۔

اس کی موئی موئی غلاقی آئکھیں ہاڑات دیے میں الہواب تھیں۔ دہ اپنے ڈائیلا گزی ریم سل کررہی تھی۔اس کی بیوی کا رول بی ایس می کی صندل منورادا تھی۔ دونوں اس دقت مکمل گیٹ اپ میں تھیں۔ آج فائنل ریم سیل تھی۔ قدرے دب تھیں۔ آج فائنل ریم سیل تھی۔ قدرے دب بہوئے بھولوں کے برنٹ والے کیڑوں میں ملبوس بھوری کی ایک گئے رہی تھی۔ ذیان کا گیٹ اپ مردوں والا تھا۔ ایکٹنگ کررہی تھی۔ ذیان کا گیٹ اپ مردوں والا تھا۔ امیر علی کے براؤن کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس سر امیر علی کے براؤن کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس سر دو مکمل طور یہ بدلے جارے میں تھی۔ اپنے مکالے مردانہ آب و کہتے میں گئی گرج کے ساتھ اواکرتے مردانہ آب و کہتے میں گئی گرج کے ساتھ اواکرتے مردانہ آب و کہتے میں گئی گرج کے ساتھ اواکرتے ہوگئی۔ مردانہ آب و کہتے میں گئی گرج کے ساتھ اواکرتے ہوگئی۔

میڈم فری نے تالیاں بجاگرایے اطمینان کااظہار
کیا تو دہ دونوں آگر کرسیوں پہ بیٹھ گئیں۔ اب آگلی
ریبرسیل شروع تھی۔ میڈم فریحہ ڈرابینک سوسائٹی کی
انچارج ادر کر یا دھر تا تھی۔ کالج میں ہونے دالی الیی
تمام غیرنصالی سرگر میوں کو انہوں نے اپنی محنت سے
بھر پورینا ناہو باتھا۔

زیان کا کام ختم ہوچکا تھا۔ وہ میڈم فریحہ سے
اجازت لے کر کیڑے تبدیل کرنے جلی گئے۔ اب وہ
کالج کے سفید یونیفارم ادر سفید ہی ڈدیٹے میں ملبوس
تھی۔اینا اصل حلیے میں لگ ہی نہیں رہاتھا یہ وہی
زیان ہے جو تھوڑی دیر بیشترایک طالم جابر شوہر کاردل
اداکررہی تھی۔

میڈم فریحہ بردے مزے میں اکٹراسے مشورہ دبی کہ ایکٹنگ کے میدان میں آجاؤ۔ آج بھی حسب سابق انہوں نے پرانی باتیں دہرائی۔ ''ذیان تم ٹی دی کارخ

""آب نے زیان کے بارے میں کیا سوجا ہے؟ امیراحدے گرد کمبل تھیک کرتے ہوئے زرینہ بیکم نے اچانک میہ عجیب سوال کردیا۔ امیر احدیے بھنویں اچکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ جیسے پوچھ رہے ہول وکر کیا جمیں تمہاری بات نہیں سمجھا۔" فو ممال ہے آپ جوان بٹی کے باپ ہوکر یہ کمہ رے ہیں۔" زرینہ بیکم نے جیسے نامحسوس انداز میں

ان یہ طنزگیا۔ ان یہ طنزگیا۔ ''دکھل کربات کرو۔''البحص بدستور ان کے لہجے

"زیان اس سال این کالج کی تعلیم مکمل کرلے گ-"زرینه بیلم نے سلمل کربات کا آغاز کیا۔ وتو المراحرن براحرابي الن سواليد فكابي ان

''تو آپ نے اس کی شادی وغیرہ کا کچھ نہیں سوجا-"اس بار اظمینان کی سانس ان کے سینے سے خارج ہوئی۔ ''پہلے وہ تعلیم تو مکمل کرلے' پھر سوچیں

وطور وطور کیوں کو مناسب وفت یہ ایسے گھریار کا کردینا چاہیے ؛ تعلیم وغیرہ شادی سے ضروری تو نہیں۔" زرينه يبكم اليخ اختلاف سميت أسته آسته مامنے

ووزیان کو اعلا تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔۔ "انہوں نے اچانک ہات ادھوری چھوڑ دی تو زرینہ بیکم کے چبرے یہ غصہ نظر آنے لگا۔ والوكيا ساري عمرات يرمعانے كا اراده بي

چبھتے ہوئے کہج میں طنزیہ استفسار تھا۔ دمیں نے ساری عمر ناوانست**کی** میں اسے نظرانداز كيا ہے۔ ميرى بينى مجھ سے دور ہو كئى ہے كم سے كم میں اس کی بیر خواہش نظرانداز نہیں کر سکتا۔ "ان کے ہیجے میں احساس زئاں بول رہا تھا۔ جس نے سرے

كرو 'بهت صلاحيتيل بي تم ميں 'ايک اچھي ادا كاره بن سکتی ہو۔ تمہارے قبیسِ ایکسپریشنز بالکل نیچیل ہیں۔ دُرامه اندُسٹری میں تهلکه مچاشکتی ہو۔ "دہ سن کر مشکرا

"ميدُم جس خاندان ہے ميرا تعلق ہے دہاں شویز کو گالی سمجھاجا باہے۔اس کیے لاکھ کوشش کے ماد جود بھی میں نہیں کرپاؤل گے۔ "اس کے لیجے میں تلی تھلی ہوئی تھی۔ میڈم فریحہ نے کندھے اچکائے جیے کمہ ر بی مول تمهاری مرضی-اوهردل بی دل میں ذیان کو جانے کیوں یک دم غصہ آگیا تھا۔ "لہالیہ انھی ادا كاره ينجل ايكبريشنز-"ميدم فريجه كي باتنس ول میں دہراتے ہوئے طنزیہ ہمی ہنس رہی تھی۔ اس کیفیت کے زیرِ اثر وہ گھر پیچی۔ دِردازہ اس کی

چھوٹی بھن رائیل نے کھولا۔ اس نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ جوابا" رائیل نے سرکے اشارے سے جواب ویا۔ زیان اندر آئی۔ بیک رکھ کردہ بر آمدے میں لکےواش بیس سے منہ ہاتھ دھونے لی۔ سامنے کچن کے دروازے سے رحمت بواکی جھلک

نظر آرہی تھی۔اے آتے ویکھ کروہ کھانا کرم کررہی تھیں۔ زیان منہ 'ہاتھ دھو کر بونیفارم میں ہی بچن کی طرف چلی آئی۔ آج بھوک زوروں پہ تھی۔ صبح ناشتے ك نام بداس في چند كون عائد في تقي الله میں سارا ون ڈرائے کی بھاگ دور میں گزرا تھا۔ کینٹین جانے کاموقع ہی نہیں ملاتھا۔

ومواکیایکایا ہے؟" بھوک اے مزید برداشت تہیں

ہورہی ھی۔ دمير قيمه اور ساتھ ميں چاول ہيں 'کھو تو وو کباب بھی فرائی کردوں؟" بوا بلیث میں کھانا نکال رہی

جو مرضی ہے کریں الین سلے میں جاول کھاؤل گى-"ۋە كىن مىں برىي جھونى سىۋا كىنىگ ئىبل كے گرو كرسى كلسيث كربنير جلى تقى بوا فرج سے كباب تكال كريل دي تعين-ساتھ اسے سارے وان كى روداوسنارہی تھیں۔وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے

اباركرن والمحارج

جھانگ رہی تھی۔ زرینہ بیگیم کو یک گونہ اطمینان کا احساس ہوا۔وہ شروع سے فائے رہی تھیں۔اس محاذبہ بھی امیراحمہ نے کڑے بغیر ہتھیار پھینک دیے تھے۔

# # #

بوانے پورے گھر کا چکر لیا اور سب دروازے چیک

کاربند تھیں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ

ایک بار چرذیان کے کمرے کے سامنے رکیں۔ ہاتھ

در وہ وہیں کھڑی سوچی رہیں اور چرسر جھٹک کر اپنے

در وہ وہیں کھڑی سوچی رہیں اور چرسر جھٹک کر اپنے

کمرے کی طرف چل دیں۔ وہ جب دودھ لے کر امیر

احمرے کی طرف جارہی تھیں توزید جگم کی

احمرے کی طرف جارہی تھیں توزید جگم کی

کانوں میں دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی ان کے

کانوں میں دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی ان کے

کی عادی تھیں۔ بواکی عمر کا بیٹ ترجمہ اسی گھرے

کی عادی تھیں۔ بواکی عمر کا بیٹ ترجمہ اسی گھرے

مینوں کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ زرید بیگم سے بھی سلے

مینوں کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ زرید بیگم سے بھی سلے

مینوں کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ زرید بیگم سے بھی سلے

دیدہ تھیں۔ زرید بیگم کا اول دن سے ہی زیان کے

ماتھ رویہ ڈھکا چھیا نہیں تھا۔

دیدہ تھیں۔ زرید بیگم کا اول دن سے ہی زیان کے

ساتھ رویہ ڈھکا چھیا نہیں تھا۔

انہوں نے ذیان کو امیر احرکی بٹی نہیں ای جریف کے جھاتھا۔ بوا کادل ایس سلوک پہ احتجاج کرتا کیان وہ پہنے نہیں کرسکتی تھیں۔ ہاں ذیان کے لیے ان کی محبت توجہ پہلے سے بردھ کی تھی۔ وہ ہر ممکن اس کی دلجوئی کرتیں۔ اب زرینہ بیٹم نے جو اجانک شادی کا شوشہ جھوڈ اتھا۔ وہ بلاوجہ نہیں تھا۔ گھر میں سب کوہی بتا تھا ذیان کو اعلا تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق

اس کے ارادے بلند ہے۔ وہ گھر کے گھٹے گھٹے ماحول سے چھٹکاراپانا چاہتی تھی۔ سواس کی تمام تر توجہ ابنی پڑھائی پیر تھی اور اس پیروہ کوئی سمجھونۃ کرنے کی قائل نہیں تھی۔ ایسے میں ابنی شادی کا ذکر اسے مشتعل کرسکما تھا۔ بوا آنے وانے وقت کے خیال سے بریشان تھیں۔

پاؤں تک زرینہ بیکم کو جھلسادیا۔ "ہل ہل آپ کیوں اس کی کوئی خواہش نظر انداز کریں گے۔ آپ کی جیمتی کی اولاد جو ہے۔"امیر احمد نے زخمی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ "تم اچھی طرح جانتی ہو' میں نے زیان کے ساتھ گفنی زیادتی کی ہے' وہ متنفر ہے مجھ سے میں نہیں چاہتا اس کی دریت خواہش کے راستے میں رکاوٹ بنول۔"

"رائیل انجی بہت جھوٹی ہے "اللہ اچھاکرے گا۔"
امیراحد کے انداز میں شکست نمایاں تھی۔
د"آپ کو گیا تیا بیٹیوں کے رشتے کے لیے کتنے پارڈ بیلنے بڑنے تے بیل "انجی سے زیان کے لیے کوشش کا آغاز کروں گی تو بھی اور گئا۔ میں دیکھ بھال کر زیان کے لیے اچھار شتہ ہی تلاش کروں گی 'دشمن نہیں ہوں اس کی ایسیائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کروہ بھی زم بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کی کروہ بھی کروہ بھی در م بڑا گئی ۔ "امیراحمد کی پسپائی دیکھ کی کھوں۔

تب بی دروازے یہ مخصوص دستک کی آدازا بھری ' یہ بوا رحمت تھیں جو سونے سے پہلے معمول کے مطابق ان کے لیے خود دورہ لے گر آئی تھیں۔ زرینہ سے غور سے ان کا چرو دیکھا 'مگروہاں نے بیازی تھی' کوئی کھوج' کوئی بھید کو شش کے باوجود بھی وہ تلاشنے میں ناکام رہیں۔ وہ ددرہ رکھ کرجا بھی تھیں۔ دروازہ بہلے کی طرح برزتھا۔

زرینہ نے اظمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے وددھ کے گلاسوں سے انھتی بھاپ کی طرف نگاہ جمادی جواس بات کا ثبوت تھی کہ بوانے ابھی ابھی دودھ گرم کیا ہے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بھر سے امیراحمہ کی طرف متوجہ ہو کیس اور باتوں کا ٹوٹا سلسلہ وہیں سے جو ڈناچاہا جمال سے ٹوٹا تھا۔ ملسلہ وہیں سے جو ڈناچاہا جمال سے ٹوٹا تھا۔ مربور سم کی بہائی امیراحمہ سے بورے وجود سے محربور سم کی بہائی امیراحمہ سے بورے وجود سے

تھی۔ ہر ہفتے دفت نکال کروہ سب فرینڈز اپنی اپنی پہندیدہ ایکٹوٹیز سے لطف اندوز ہوتے رنم چیش چیش مد آ

آپندیده بلیک کلرکے ڈرلیس میں بلبوس دہ بیشہ کی طرح خوب صورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوب صورتی کے دو آتشہ ہونے میں کلام نہیں تھا۔ اپ حسن اور کشش کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس بات اور احساس نے اسے بے پناہ اعتماد بخشا تھا۔ وہ بہت ہے لوگوں میں الگ سے بی پہچانی جاتی۔

وہ سب دوست ہائی سوسائی کے اس کلب کے
ہاقاعدہ رکن تھے۔ احمد سیال کی بیٹی ہونے کے ناطے
ادر پھرائی بے پناہ خوب صورتی کی دجہ سے کمنام نہیں
رہی تھی۔ سب اسے المجھی طرح جانتے تھے اور اس
حساب سے بروٹوکول بھی دیتے۔ آج بہت دن بعد
سب دوست گلب بیں اسٹھے ہوئے تھے۔

ڈانسگ فلور پہ شوخ مغربی دھن پہ نوجوان جوڑے
قدم سے قدم ملائے وقص کررہے تھے۔ رنم کوہذات
خود ڈانس اور موسیق کے اس مظاہرے سے دلجی
نہیں تھی۔ براسے نوجوان جو ژوں کی بہ حرکات محظوظ
کرتی۔ ہال کے چاروں طرف مخصوص فاصلے کی عد
میں چھوٹی جھوٹی گول میزس اور ان کے گرد کرسیاں
میں چھوٹی جھوٹی گول میزس اور ان کے گرد کرسیاں
میں جھوٹی جھوٹی گول میزس اور فراز تینوں ایک میز کے
رئی تھیں۔ جور قص سے تھے کر آرام کرنے دالوں
گرد بیٹھے تھے جبکہ کوئل 'اشعر ڈانسٹ فکور پہ
گرد بیٹھے تھے جبکہ کوئل 'اشعر ڈانسٹ فکور پہ
دوسرے جو ژوں کے ساتھ رقص کررہے تھے۔

دوسرے جو زول ہے ساتھ رسل کر ہے تھے۔

وہ تینوں دوست ان ہی کے بارے میں بات کر رہے

تھے۔ اشعر نے تین اہ سلے کوئل کو پر پوز کیا تھا۔ اس

نے اشعر سے سوچنے کے لیے مہلت انگی اور ابھی

تک کوئی جواب نہیں دیا تھا' یہ بات انہیں فکر مند

کر دہی۔ دونوں میں ذہنی ہم آئی اور لگاؤتھا۔ رہی ان

کر دہی۔ دونوں میں ذہنی ہم آئی اور لگاؤتھا۔ رہی ان

کی محبت تو وہ بھی ڈھئی چھیی۔ نہیں تھی۔ اس کے

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

باوجود بھی کوئل سوچنے کے لیےوقت انگ رہی تھی۔

یونی در مٹی کے دسیع سبزہ زاریہ دھوپ نے ڈیرہ جما رکھا تھا۔ کلاسز آف ہونے کے بعد وہ پانچوں کے پانچوں بھسکڑا مار کر ادھرہی بیٹھے گئے تھے۔ رنم نے کومل کے کندھے سے ٹیک ڈگائی ہوئی تھی۔ جبکہ اس کے چرے یہ کوفت کے آثار تھے۔ راعنہ نے سبب دریافت کیاتووہ بھٹ می روی۔

''کتنے دن ہوگئے ہیں' نہ کوئی پارٹی' نہ بکنک' نہ موج مستی' نہ ہنگامہ۔ میں رو نین لا کف سے بور ہوگئی ہوں۔ ''اس کے چرے یہ دنیا جہان کی بے زاری مقل کے بال سلائے اور اس کے بال سلائے اور اس کے کند مصے سے اپنا سمراٹھالیا۔ کے گند مصے سے اپنا سمراٹھالیا۔ ''نوکیا خیال ہے' رات کو

انہ چلا Base ment night club نہ چلا جائے؟" اس نے باری باری سب کی طرف تائید طلب نگاہوں سے دیکھاتوسب سے پہلے اشعر نے نعمو مستانہ بلند کیا۔

''داوُدنڈر فل آئیڈیا۔'' ''ہاں ٹھیک ہے انجوائے منٹ رہے گ۔'' راعنہ بھی راضی تھی۔ بھی راضی تھی۔

وات کو چلیں گے۔" رنم فیصلہ کن لہجے میں ہوئی توسب نے اثبات میں سرہلایا۔
اٹھا۔ وہ کی رنگ جھلا آبار کنگ ایریا کی طرف آبا تورنم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنیوں کوسی یو بول کروہ اپنی گاڑی کا لیے گاڑی کا لیے گاڑی کا دی کی دیر بعد وہ بڑی طوفانی رفتار سے گاڑی کا دی کی ہوئی۔ پچھ ہی دیر بعد وہ بڑی طوفانی رفتار سے گاڑی کا دی کی خراب کو کرتی الیف ایٹ دن کی طرف جارہی تھی '

# # #

احد سیال ڈیلی گیش کے ساتھ معموف تھے۔ انہوں نے رنم کو اپنی مصوفیات سے آگاہ کردیا تھا۔ اس لیے دہ اند عیرا خیماتے ہی اپنی تیاری میں لگ کئی محی۔ پارٹیز' بکنک' ہلا گلا'سیرو تفریح میں اس کی جان

ع بندكرن 73 مارى 2015 B

نے ایک دم سوال کرکے موضوع بدل دیا۔ "پلان کیا کرتاہے 'بس لا نف کو انجوائے کررہی ہوں۔"وہ بے نیازی سے بولی۔ راعنہ اسے دیکھ کررہ

"اوہو... آئی مین تم نے لا نف پارٹنز شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بار فراز بھی وھیان دينيه مجبور هو كيا-

"المجھی بہت ٹائم ہے یار۔"اس نے بات ہنسی میں اڑا دی تو راعنہ کامنہ سابن گیا۔ رغم اتنی آسانی سے یسی کواپنی سوچوں تک رسائی حاصل کرنے نہیں دیتی

خُورِ سراور خوداعمادی کی دولت سے مالا مال ' فراز دونوں کی ہاتیں غورہے سن رہاتھا۔اس نے ایک ہار بھی ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا۔اس کی بیرعادت کم ہے کم رنم کو بہت بیند تھی۔اے یوں محسوس ہو یا جسے فراز اس کا خاموش حمایت مور مم کی مخالفت کرنا اے آباہی تہیں تھا۔

اس کی بیہ خاموشی اور حمایت بہت دفعہ راعنہ کو شک میں ڈالتی کہ فراز کے دل میں رنم کے لیے کوئی نہ کوئی سونٹ کار نر ضرور ہے۔ ورنیہ تقریر کرنے ولا تل دیے میں اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ رنم ایسے اپنا سب سے بهترین دوست لهتی اور بیربات صرف کھنے یا دعوا کی حد تک نہیں تھی۔ان کی ایک ایک حرکت ہے اس کااظہار ہو تاکہ فراز اور وہ ایک دومبرے کے کے بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مگر بھی یہ ظاہر ہیں ہواکہ وہ ایک دو سرے کے کیے ''وہ خاص جذبہ'' بھی رکھتے ہیں۔ کم سے کم راعنہ ابھی تک اس کا سرا پکڑ نہیں پائی تھی۔ 'مخیر بچھے کیا جو بھی ہے۔'' راعنہ انہیں نظراندازکرکے رقص دیکھنے گئی۔

ملك جهانكيري طبيعت اب كافي بهترته وہ ڈیرے یہ آئے تھے۔ ڈیرے پہروز معل جہ ان کے دوست احباب مزارعے عام لوگ ضرورت

مند'این این مشکلات مسائل الزائی جھڑے لے کر ان تے یاس آتے وہ کسی کومایوس نہیں کرتے تھے۔ بانتائرم ول اور مهران تبهی توان کے پاس آنے والے دعائیں دیتے رخصت ہوتے الک جمانگیرنے اسینے پر کھوں کی عزت و روایت ابھی تک قائم رکھی ہوئی تھی۔ ملک ایبک بھی ان کے ساتھ ڈیرے یہ موجود تھا۔ دوبسر کے بعد ملنے ملانے والے اٹھ کر گئے تو ملک ابیک ان کے ساتھ ڈرے سے ماہر آگیا۔ تھیتوں کے کنارے بنی بگڈنڈی پہر دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ عمر کا یقاضاا ور پچھ ملک جہا نگیر کی صحت سے جیسی نہیں رہ تھی'ان کی حرکات میں سستی اور کمزوری تھی۔ابیک صرف ان کی وجہ سے چھوتے چھوئے قدم اٹھارہا تھا۔

تاجد نظر سبزہ اور ہرمالی تھی۔ بنجاب کے مغربی حصے میں واقع یہ گاؤں ملک جہا نگیر کیے آباؤ اجداد نے آباد کیا تھا۔ یہاں کی معنی بری زرخیز تھی۔ ہرسال مختلف پھلوں 'سبزیوں اور قصلوں کی بیترین بیداوار ہوتی جو گاؤں سے شہری منڈیوں تک پہنچائی جاتی۔ پہلے ملک جما تگیران سب کاموں کی تگرانی خود کرتے تھے۔ کیونکہ ملک ابیک اور ملک معاذ تب اپنی این تعلیم کے سلیلے میں گاؤں سے باہر تصر ابیک توانی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرچکا تھا 'جبکہ معاذاعلا تعلیم کے حصول كى خاطرملك يسه بامرتها-

ابیک کے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اب تمام امور کی انجام دی و داری سب اس کے سپرو تھی۔ اس کا آیک یاول شهرتوایک گاول میں ہو تا۔ شمر میں برنس کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ چھ فلاحی کاموں میں بھی پیش بیش تھا۔ ملک جہانگیراس سے بے پناہ خوش تنصے وہ عادات و اطوار میں ہو بہوان کا پر تو تھا۔ ''بابا جان میرے زہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔''اس کی بات یہ ملک جہا نگیر کے بردھے قدم رک گئے۔وہ "مایا جان میں جاہتا ہوں کہ شمر کی طرح گاؤں میں مجى كچھ فلاجي منصوبول پير كام شروع كياجائے۔

" پېر تمهاري بات ميں بري جان ہے ' مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے علاوہ بھی کچھ سوچتے ہو۔ تم نے مجھے اجھا ہی سوچا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں

د تعنک بوباباجان میں اس به جلد ہی بیپرورک كرول گا-"ان كى طرف سے تائيد اور حوصلہ افرائى بأكروه بهت مسرور تحا-

"کرو پترنیک کام میں در کیسی-"ان کے چربے بیٹے کے کیے محبت و شفقت تھی۔ابیک نے ان کے وونول إئم بكركي

" بابا جان آئے میں آپ کوجیپ تک چھوڑ کر آیا ہوں میں بعد میں مزار عوں سے مل کر زمینوں کا ایک چكرانگاكر آول كا-"ملك جها تكير كاسانس بار بار بهول ربا تھا۔ نقابت کی دجہ سے دہ اور بھی سبت ہورہے تھے۔ انہوں نے اثبات میں سرملایا۔ کویا انہیں واپس جانے اعتراض نهیں تھا۔وہ خود انہیں جیب تک چھوڑ کر آیا۔ رخیم داونے فورا "سے بیشتر گاڑی اسٹارٹ کی اور ملك جها نكيركوحويلي لے كرروانه موكيا۔

جیب نگاہوں سے او جھل ہوئی تو تب ابیک نے قدم آتے برمھائے۔ کھیتوں سے ہرے ہرے بھلول ك باغات كاسلسله شروع تفا- وه بيدل جلتاا وهر جار ہا تعا- فضامیں سیب کیموں اور مالنے کی مهک رجی ہوئی تھی۔ اس نے بوری سائس لے کر اس ممک کو حویا اليخسيني مين أرار

مزراع باغول میں اپنے انجام کی فرائض دہی میں مصروف تھے۔اسے اپنی طرف برمقتاد مکھ کر سب ہی ہوشیار ہوگئے۔ ابیک نے سبسے دعاسلام کی۔وہ اس وفت مالٹوں کے باغ میں تھا۔ تاحد تظربا لئے کے پیر ہی بیڑ نظر آرہے تھے۔ موسمی پھل سے لدے پیڑ اس امر کی نشان دہی کررہے تھے کہ اس بار خوب يداوار موئى ب-احدلى اطمينان سامحسوين موا-باغات سے آکے کافی زمن خالی بڑی تھی۔وہ اس طرف آکر کھوجتی نگاہوں سے جائزہ کے رہاتھا۔ بیہ خالی قطعہ اراضی اس کے منصوبے کے لیے عین مناسب

تھی۔واپس جاکراس نے اس سلسلے میں عملی اقدام کرنا تھا۔ کچھ بیلواس کے زہن میں واضح تھے۔ کچھ کے بارے میں غورو فکر کرناتھا۔

موسم کے تیور آج کافی شدت یہ ما تل تھے۔ معمول سے زیادہ سردی ماحول میں رجی بسی صاف محسوس کی جاسکتی تھی۔ زیان نے سردی سے تھ شرتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ وہ صحن میں مسلنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ دھوپ دیواروں سے ڈھلنے کی تياري ميں تھی۔وہ جوب ہی تلحن میں آئی 'آیک ثانيم کے لیے کیکیاس تمی کیونکہ باہر سرد ہواؤں کاراج تھا۔ اس نے کرم شال مضبوطی ہے اپنے کر دلیب لی چند چکرلگانے کے بعد جب دانت مردی سے بیخے لیے تو اس نے کمرے کی زادلی۔وہ مز کروایس ہونے کو تھی جب اینے پیچھے وہاب کی پرجوش اور شوخ آواز سنائی

حسين لوگوالسلام عليم!" وہاب کی تھنگتی آواز پہ خود ہہ خودہی اس کے قدم رکے اور اس نے ایک ثانیہ کے کیے رہے موڑ کروہاب کی طرف دیکھا۔ ''وعليم السلام-'' أس كاعام سالهجه اور انداز كسي

مجھی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ دہاب کو دکھ سا

ورم نٹی اندر ہیں۔"وہ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ كركے بواكى طرف آئى۔اس كاخيال تقاكہ وہاب جلا کیاہو گازرینہ بیکم کی طرف مگروہ تواس کے پیچھے پیچھے کی میں آگیا جہاں ہوا جائے بنانے میں مفروف تھیں۔اسے دیکھ کربلکا سامسکرائیں۔ لیے ہیں وہاب میاں۔"ان کے لہج میں احرام کے ساتھ محبت بھی تھی۔وہاب نے سرکے اشارے سے جواب دیا۔ اس کی تمام تر توجہ زیان کی طرف ھی۔جواب اسٹول یہ جیھی پاوک ہلارہی تھی۔ریڈ کلر لے امپیر ائیڈری والے سوٹ اور شال میں اس کی گلانی رنگت دمک رہی تھی۔ مناسب قدوقامت

ابناركون 76 مارج

پرامرار مسکراہٹ

فون مسلسل دھیے سروں میں گنگنارہاتھا۔
احر سیال نے سامنے ساگوان کی ٹیبل پر ہوا موہا کل فون آن کرکے کان سے لگایا۔ 'مہیلو' وہ اپنے مخصوص انداز میں ہوئے وہ اس کے گرے سام کا جواب ملا۔ یہ ملک جمائگیر تھے'ان کے گرے اور بے مکلف دوست۔ قبن سال سے دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی' کیکن وقیا" فوق آن فون پہ رابطہ رہا کریا۔

. دعوہ تو آپ ہیں ملک صاحب "وہ متکرا رہے ضہ

''جوابا''وہ بھی ہے ہوں احمد سیال۔''جوابا''وہ بھی ہے ''کلفی کسے کویا ہوئے۔''تم نے تو نہ کلنے کی قسم کھا رکھی ہے 'میں نے سوچا خود فون کرکے تنہماری خیریت یہ جہرلوں ۔''

پوچھاول۔"

دارے اسی کوئی بات نہیں ہے 'برنس کے سلسلے میں کبھی یہاں کبھی وہاں ہو تا ہوں 'پاکستان سے باہر آتا جا گا گا رہتا ہے۔ کاروباری بھیڑوں میں ایسا بھنسا ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی بھی شکایت پہ اثر آئی ہے۔ بہت ول چاہتا ہے رائے دوستوں کے ساتھ محفل جماؤں' کین یہ وقت کی کمی آڑے آجاتی ہے۔"احمد سال کین یہ وقت کی کمی آڑے آجاتی ہے۔"احمد سال کے لہجے میں شرمندگی ہے ہی نمایاں تھی۔ ملک جہا تگیرنے مزد شکوے 'شکاتیوں کاارادہ ملتوی کردیا۔ جہا تگیرنے مزد شکوے 'شکاتیوں کاارادہ ملتوی کردیا۔

''اوه ہاں آرنم بالکل ٹھیک ہے۔'' ''اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوگی۔'' ملک جما نگیر آٹھ'نو سال پہلے رنم کو دیکھا تھا۔ جب وہ مری میں زیر تعلیم تھی اور چھٹیوں یہ گھر آئی ہوئی تھی۔

ی ورچیوں ہے۔ ''ہاں اب تو یونی درشی میں پڑھ رہی ہے۔ بی الیس آنرز کررہی ہے۔'' رنم کا ذکر کرتے ہوئے احمد نسیال کے لہجے میں خود بہ خود ہی فخرسا در آیا تھا'جیسے انہیں رنم کاباب ہونے یہ غرور ہو۔ پرکشش چرو محمری غرالی آنگھیں وہ حسن مجسم تھی۔ اس کے حسن بلاخیز نے وہاب کے دن رات کاسکون و قرار لوٹ لیا تھا۔ وہ ابھی تک اس پہ اپنا حال آشکارانہ کریایا تھا۔ کیونکہ ذیان کی مرومہری بے گانگی اسے یہ ہمت کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔

"وہاب میاں آپ اندر چلیں میں جائے لاتی ہوں۔" اسے دروازے پہنوز ایستادہ دیکھ کرانہوں نے جسے اسے کوئی احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ کھسیا تاساہو کربالوں میں ہاتھ بھیرکررہ گیا۔ ذیان وہیں اسٹول پہ براجمان نولفٹ کا کمل اشتہاری ہوئی تھی۔ وہایویں ہوگی خوالہ کی طرف آگیا۔

و کیب آئے تم۔ "انہوں نے بواکی معیت میں اسے آیا دکھ کر فورا" سوال کیا۔ بوا جائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ تھیں۔

وا بواجائے رکھ کربلٹ گئی تھیں۔جوابا "انہوں نے دیا۔ بواجائے رکھ کربلٹ گئی تھیں۔جوابا "انہوں نے دہاب کو تنکھی نگاہوں سے دیکھا پروہ نظرانداز کرکے بیالی میں جائے ڈالنے لگا۔

رات آخری پر میں داخل ہونے کو تھی پر نیند وہاب کی آنھوں سے کوسوں دور کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ خت سروی کے باوجوداس کالحاف ہوگی ہوابستر کی انتخابی طرف رکھاتھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھاسگریٹ کے انتخابی کی طرف رکھاتھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھاسگریٹ کے مرح میں گھوم بھر رہی تھی۔ وہ اس کے مرح میں گھوم بھر رہی تھی۔ وہ اس کے مرح میں گھوم بھر رہی تھی۔ وہ اس کے مرح میا تھو کے میان کو حاصل کرنے کی ہوچکا تھا۔ وہاب کے دل میں ذیان کو حاصل کرنے کی تمنی بھولیا تھا۔ وہاب کے دل میں ذیان کو حاصل کرنے کی تمنی بھولیا تھا۔ اب ہر گزرتے ان چار سالوں میں وہ ایک بار بھی حال دل کہنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہولیا تھا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات اس کی مردا تھی کے لیے چانی بنی دن کے ساتھ یہ بات اس کی مردا تھی کے لیے چانی بنی

جارہی تھی۔ دمیں تہہیں عاصل کرکے رہوں گا ذیان امیر احد۔"اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کردد سرے ہاتھ پہارا۔ دہاب کی آنکھوں بین مجیب سی چیک تھی اور چرسے پہ

ع ابنار کرن 777 مارچ 2015 B

«میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں۔ ابیک جیک سر اب كروانے لايا ہے ' سوچا تنہيں فون كركے حال احوال بوجه لول-"

ورتم اسلام آباد میں ہو۔ میں افس سے نکل رہا ہوں۔ سیدھے میرے کھر آؤ۔ مل بیٹھیں کے 'اکٹھے نیچ کریں گے۔ برانی یادیں مازہ کریں گے۔"احرسال فورا" برجوش ہوئے۔ ملک جما تکبرنے وو گھنٹے بعد آنے کا کمہ کرفون بند کردیا۔

ابیک انہیں چیک اپ کروانے کے بعد گھرچھوڑ کر الجمي ابھي ضروري کام کابول كرنكلاتھا۔ تب بي توملک جِما نگیرنے احمد سیال کو دو تھنٹے بعد کا ٹائم دیا۔ کافی دہر گزر چکی تھی'انہوں نے ابیک کو فون کرکے واپسی کا یوچھا۔اس نے کما ابھی مجھے ٹائم کگے گا۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ احمد سیال کی طرف جانے کافیصلہ کیا۔

وہ گرم جوشی سے بعل گیر ہوئے وہم مجھے کھ كمزور نظر آرے ہو-" احد سال الهيں تقيدي نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جوابا"وہ مسکرائے "وے کی بہاری بھی لگ گئی ہے جھے ول کامریض تو پہلے ہوں۔ ساتھ دیکھنے میں بھی دشواری پیش ا نے کئی ہے۔ لیکن ان بیار پوں میں کیا رکھا ہے۔ میں آج بھی نہلے کی طرح باہمت اور حوصلہ مند ہوں'' مل جمانگیر شکفتگی سے مسرائے تو احد سیال نے تعریفی انداز میں ان کے شائے پہ تھیکی دی۔

"تمهاری ہمت اور حوصلہ قائم رہے جما نگیر۔" احمد سیال نے ول سے دعا دی۔ دونوں باتیس کرتے کرتے سیٹنگ روم میں آئے۔ آفس سے انھنے سے سلے ہی گھر فون کرئے احمد سیال نے ملک جہا نگیر کی آمہ كابتاديا تفاسيه وجه تقى جب وه دُا كُنْكَ بال ميس منج تو أيك يرتكلف كهاناان كالمنتظرتها\_

رنم ابھی تک بونی در شی ہے نہیں لوئی تھی۔احمہ سال کے ساتھ ساتھ ملک جہا نگیر بھی اس کی آمہ کے منتظرته كهانے كے بعد جائے كادور جالا-

کھر بہنچنے یہ کارپورج میں اسے بایا کی گاڑی نظر آئی'

ساتھ ایک اجنبی گاڑی بھی تھی جو کم از کم اس نے پہلے نهيں ديکھي تھي۔ وہ الجھ سي گئي کيونکہ پايا اس وقت شانونادری کھر میں یائے جاتے۔ چھٹی کابور ادن وہ گھر یه گزارتے و گرنه بیر امر محال تھا۔ گاڑی روک کردہ تنجے اتری توسامنے رمضان جا مانظر آیا۔ رنم نے آداز وے کرروک لیا۔ وہ اس کے پاس متودبانہ انداز میں كمراس كے سوالوں كاجواب دين لگا۔ "صاحب جي کے دوست آئے ہیں۔وہ آپ کادد 'تین بار پوچھ چکے

''اچھاجادُ تم۔''وہ پر سوچ انداز میں چکتی ای طر<u>ن</u> آئی جس طرف رمضان نے مہمان کی موجود کی گی نشان دى كى تھى-احمد سيال اور ملك جها تكيراني باتوں میں معروف تھے۔ رنم کے سلام کرنے یہ چونکے اور متوجه ہوئے۔ رنم اپنی بانہیں احر سیال سمنے محلے میں حمائل۔ کیے حال احوال پوچھ رہی تھی۔

دمیں تھیک ہوں بیٹا ان سے ملوب ہیں میرے ووست ملك جمائكير-بهت برے گاؤل كے مالك بيں ا سیلن روایتی چوہرربول 'زمین داروں سے بالکل مختلف ہیں۔"ایک ہلکی سی مسکراہٹ سمیت احد سیال آنے والے مہمان کا تعارف کروا رہے تھے۔ رنم نے رسمی انداز میں ان کی خیریت دریافت کی۔جوابا"انہوںنے ظوص سے "جیتی رہو" دعادی۔

رنم اس کے بعد وہاں رکی تہیں اینے بیڈروم میں

رنم كے جانے كے بعد دونول دوست بھرسے باتوں میں لگ گئے۔ ملک جما تگیر کورنم بہت اِچھی کلی تھی۔ جوان ہونے کے بعد اس نے خوب رنگ ردب نکالا تھا۔ انہوں نے آج اسے کانی عرصے بعد و یکھا تو زہن میں موجود سوچوں نے پچھ چھ عملی صورت اختیار كرلى-ان كے چرك يه موجود خوشي صاف محسوس كي

ملک جما تگیرنے گاؤں واپسی جانے کی تیاری کرنی

😝 ابنا**د كرن 78** مارى 2015

تھیں 'انہیں واپسی کی بھی جلدی تھی گیونکہ امیراحمہ کی طبیعت نارمل نہیں تھی 'انہیں ہمہ دفت دیکھ بھال کی ضرورت بردتی 'وہ رابیل کو ضروری ہدایات دے کر گھرے نکلی تھیں۔

''کھرکیاسوجاتم نے زرینہ؟''انہوں نے منہ قریب کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بوجھا۔ ''میں نے صرف سوجا نہیں ہے' عمل کرنے کی بھی ٹھان لی ہے۔ جتنا جلدی ہوسکتا ہے ذیان کی شادی کرئی ہے۔ ورنہ یہ فتنہ لڑکی میری آئندہ آنے دائی زندگی میں بھی آگ کے اسکتی ہے۔''زرینہ کالبحہ نفرت آمیزتھا۔

ں ہے۔ رریبہ ، جہ رک میر سات دکھتی تو تم تھیک ہو۔ میرے وہاب کا حال نہیں دیکھا' ہردو دن بعد تمہمارے گھر پہنچا ہو ماہے۔" روبینہ نے آئند کی۔

د مگر وہاب جیسے اس کی نگاہوں میں کیا حیثیت صفحہ "

ویکیوں کیا ہے میرے وہاب کی حیثیت کو۔ اچھا کما آئے۔شکل وصورت والا ہے 'بھرپور مردہ۔' زرینہ کی بات یہ رومینہ ترمیب ہی تو گئیں۔ زرینہ نے ان کی جذباتی حالت و کچھ کر فورا "اپنی بات کا ماثر زاکل کرنے کی کوشش کی۔

ومیرایه مطلب نهیں آیا کہ خداناخواستہ وہاب یا آپ کم حیثیت ہیں۔ میں توزیان کی بات کررہی تھی کہ وہ بہت اونجی اڑان میں ہے۔

وہ بہت اُو تجی اڑات میں ہے۔ میری بلاسے جو بھی ہے مجھے فرق نہیں بڑیا۔ گر وہاب کو ضرور بڑیا ہے اس کا دل زبان میں آئک گیا ہے۔" زرینہ معنی خیز لہجے میں بولیں قورو مینہ نے اسے رہے ۔ سدہ مکدا

وسی کیا کروں شروع میں سمجھ ہی نہیں یائی کہ تمہارے گھرکے اتنے چکر کیوں لگا تا ہے۔ مگر خیر البھی تک اس نے کھل کر اپنے منہ سے پچھے نہیں کہا ہے۔ "روبینہ اب برسکون تھیں۔

''آپابهت جلد وہ اپنے منہ سے بھوٹے گامیں اس طوفان کو آپ کے گھر کی طرف بردھتاد مکھ رہی ہوں۔'' ''بائے اللہ نہ کرے۔'' روبینہ نے دل پیماتھ رکھ تقی۔ حال نکہ ابیک نے کتااصرار کیا کہ رات اوھ ہی رک جائیں ہے تھے۔ ان کے لیے جائے پناہ ان کا در رہی تہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے جائے پناہ ان کا گؤں اور سکون محسوس کاؤں اور سکون محسوس کرتے۔ ''ملک محل'' ان کے خوابوں کی جنت تھا۔ اس جنت کی شان برھانے کے لیے انہوں نے ملک ابیک اور ملک معاذ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ابیک تعلیم سے فارغ ہو کرانی ذمہ داریاں احسن ابیک تعلیم سے فارغ ہو کرانی ذمہ داریاں احسن مطریقے سے سنجال چکا تھا۔ جبکہ معاذ کی تعلیم مکمل مونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ جبکہ معاذ کی تعلیم مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ معاذ 'ابیک کے مقابلے میں شوخ 'لاپردااور زندگی سے جربل خوشی کشید کرنے میں شوخ 'لاپردااور زندگی سے جربل خوشی کشید کرنے میں شوخ 'لاپردااور زندگی سے جربل خوشی کشید کرنے میں سوخ 'لاپردااور زندگی سے جربل خوشی کشید کرنے باتم سے کا قائل تھا' یہ وجہ تھی کہ انہیں معاذ کے لیے رنم بالکل مناسب کئی تھی۔ ابھی تو وہ شادی کے نام سے دامن بچا آتھا' مگر پورالیشن تھارنم کود تجھنے اور ملنے کے باتم سے دامن بچا آتھا' مگر پورالیشن تھارنم کود تجھنے اور ملنے کے باتم سے دامن بچا آتھا' مگر پورالیشن تھارنم کود تجھنے اور ملنے کے باتم سے بعد وہ ان کی بات ٹالے گائیں۔

دوسری طرف وہ ملک ابیک کی بھی شادی کرناچاہ رہے تھے۔ یہ بات بہت عرصے ہے ان کے ول میں تھی۔ ابیک ان کا لاڈلا' فرماں بردار' سعاوت مند بیٹا تھا۔ انہیں اس کے لیے ہیراصفت لڑکی کی تلاش تھی' مگرابھی تک وہ مل نہیں جائی تھی۔

\$\\ \psi \\ \p

زریند بیگم اور رومیند دونول سرجوڑے بیٹھی جھیں۔ زریند آدھا گھنٹہ پہلے ہی عجلت میں بینجی

ابناركون 79 مارج 2015 3

ورسيا فكر مت كرس ميں بهت جلد كوئى حل نكال لوں گے۔'' زرینہ نے ان کی متغیرہوئی رنگت دیکھ کر

ئی دی کاریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھااوروہ بلا اراوہ خالی الذہنی کے عالم میں مختلف تی وی چینل بدلے جارہی تھی۔ نسی بھی جگہ وہ ذہن وِ نظر کو مرکوز مہیں کریا رہی تھی۔اہے وہاب کے اندر کمرے میں آنے کی خبری نہیں ہوئی۔ چند ثانیہ بعداسے کسی کی حیز نظروں کی تیش کا احساس ہوا تو وہ ریموٹ کنیروِل چھوڑ کر فؤرا"سید هی ہوئی۔ وہ اب پر شوق و پر لعیش نگاہوں ہے اسے دیکھے جارہاتھا۔

سفید دویٹا جھنگ کراس نے سریہ لیا۔ ''آنی' ابو کے کمرے میں ہیں وہاں تشریف کے جائیں۔" وہ بیشه کی طرح مرد مر مجیم میں بول چرے کے مار ات میں خود بہ خود ہی لائعلقی در آئی تھی۔ "اوھرے ہی ہو کر آرہا ہوں۔"وہ ڈھٹائی سے بولا تو ذیان اٹھ کھڑی

، آپ تشریف ر<u>ے ہے۔</u> میں بوا کودیکھ کر آول کیا بنا رئی ہیں۔"اس نے بھٹکل تمام کہے کو مزید روکھا مونے سے رو کا۔وہ جاتی زیان کی پشت کو بے بسی ہے و کھے کررہ گیا۔ اس کے لمے بالوں کی چٹیا دوسیے سے نیج تک نکلی مرکی طرف جاتی صاف دکھائی دے رہی تھی اس کے گلابی بیروں کی نرم و تازک ایر هیاں عمل طوريه وہاب كى نگاہول كى زدييں تھيں۔وہ عصے و سرد سری سے جارہی تھی اور وہ اس کی ایک ایک اوا لقش کے ساتھ بھی حسین تھی۔

"اف كيا كرول مي- اب تو لگتا ہے ميں ما كل ہوجاؤل گا۔" وہاب سرکے بال متھی میں جکرتے صوفيه بيه كيا-سامني وي اسكرين يه مغينه درو بھرے کہتے میں نغمہ سرا تھی۔ ''اے محبت تیرے

النجام يدرونا آيات وہانے کاول وال ساگیا۔اسنے فوراس چینل تبدیل كرديا\_ ''اگر ايباهواتوبهت برا هو گا\_ ميس نے ہار تا تهيں سیھا ہے۔ ہر قیمت یہ زبان کو حاصل کرکے رہوں گا<sup>'</sup> ریکھا ہوں کون مجھ سے مکرانے کی ہمت کرتا ہے تهس نهس كردول كا زمين آسان ايك كردول كا-" وہاب خیالوں کی رومیں تنابست دور نکل چکاتھا۔

زرینہ بیم امیرعلی کے جسم کی فالج سے متاثر جھے کی الش کررہی تھی۔جب سے آنہیں فالج ہوا تھا 'تب سے انہوں نے ان کی دمکھ بھال کی ذمہ داری خود سنبھال کی تھی۔ ماکش کرنا وقت ہے دوا دینا ڈا کیڑ کی بتائی ہوئی تخصوص وزشیں اور فزیو تھرائی وہ سب مجھ خود كرتيس بهت بهواتو آفاق سے مرد کے لی سیکین زیاوہ كام خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ شوہر پرست عورت تھیں۔ اس خولی کے امیراحد بھی معترف تھے۔

مالش کرنے کے بعد انہوں نے زیبون کے تیل کی بوش این مخصوص جگیرید رکھی اور جاکرواش روم میں ہاتھ دھوئے ہاتھ خنگ کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے پاس آگر بیٹھ چکی تھیں۔ ''اللہ آپ کو صحت وے آپ کاسامیہ بچوں کے سریہ سلامت رہے وقت کا م مجه پتا نهیں چلتا۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ زمان اور رابیل دونول جوان ہیں ان کے بعد آفاق اور مناہل ہیں۔ ہمیں اپنا فرض اوا کرتے کرتے بہت دہر لگ جائے گی۔"زرینہ بیکم نے اپنا پندیدہ موضوع چھیڑ

الياموضوع تقاكم وواس يه تحنول ب تكان حفظ کررہاتھا۔ ذیان سرایاغزل تھی اور بیغزل پس منظر بحث کرسکتی تھیں۔اس لیےامیراحمہ نے انہیں ٹو کئے کی کوسش نہیں گے۔ وہیں نے اس دن آب سے فیان کے بارے میں بات کی تھی کھر کیا سوجا آپ نے؟"وہ کرید میں گئی تھیں۔ " میں نے کماتو تھا ابھی وہ پڑھ رہی ہے'اتی عمر تو نہیں ہے اس کی کہ فورا "جلدبازی سے کام لیتے ہوئے

ابندكرن 80 مارج 2015

شادی کردول-"وہ اس دان کی طرح آج بھی اس بات پہ قائم مضے اور بیہ ہی واحد بات زرینہ کو چھی۔ بیہ توجیعے سینے کاناسور بن گئی تھی۔

""آپ خود بہار ہیں زیان کے بعد ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ خوا مخواہ جذباتی ہورہے ہیں۔ میں زیان کی دشمن نہیں ہوں جو اس کے لیے براسوچوں آگا۔"

زرینہ کی بات میں وزن تھا' پر امیر علی' زمان کے مستعبل کے ارادول سے آگاہ تھے۔ وہ اعلا تعلیم عاصل کرنے کے بعد اپنے یاؤں یہ کھڑا ہوکر اس کھر ے فرار اختیار کرنا جاہتی تھی۔ اپنے اس ارادے کا اظهاراس نے کھ سال سلے واشکاف الفاظ میں کیا تھا۔ و قبا " فو قبا " وه د هراتی اور اینے عزم کو مضبوط کرتی مگر سلے اس کے اراوے میں کھرسے راہ فرار شامل نہیں تعا-اب تواس كى آئيھوں اور كہدين بلكي بلكي سركشي بھی محسوس ہونے گئی تھی۔ امیر علی کرتے ہو کیا كرتيد زيان كي كالج كي تعليم بھي أبھي مكمل نهيں ہوئی تھی مخودوہ معندور اور لاجار ہو کربستریہ تھے۔ اپن ہے بسی ولاجاری کا انہیں انچھی طرح اور اک تھا۔ تب ہی تو خاموش ہوجاتے۔اس خاموشی پہ زرینہ کڑھتیں اس برایک آنکھ نہ بھائی۔ ابھی بھی امیراعلی نے آئکھیں بند کرلی تھیں جوان کی طرف ہے بات چیت حتم ہونے كااظهار تھا۔

موسم سردھا۔ وہ محصنڈی سانس بھرتی دوبارہ کمرے میں آئیں۔ باہر سکون تھا، کیکن ان کے دل میں امیر علی کی خاموشی باہر سکون تھا، کیکن ان کے دل میں امیر علی کی خاموشی سے باچل محی ہوئی تھی۔ پہلی تلخی اور پسلا دن باوجود کوشش نے آج بھی نہ بھول بائی تھیں۔

كمرا سادے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہ گھو تکھٹ او رہے سر گھنوں پرر کھے بیٹی تھی۔ بھی بھی نگاہیں اٹھ کرادھرادھر بھی دیکھ لیتی مگراس کی نگاہوں کام کرز مرے کا دروازہ تھا جہاں سے کسی کو گزر کراس تک پہنچنا تھا۔ امیر علی کے بارے میں اس کی سیلیوں " رشته دارول اور برای بهن روبینه نے بهت کھے بتایا تھا۔ وہ امیراور صاحب جائداد تھا۔ اس کے گھر نوکر کام كرتے دروازے يه دو دو گاڑياں کھڑي تھيں اور وہ خوو بھی توجاذب نظر شکل وصورت کامالک تھا۔ زریندنے كسى نەكسى طرح إس كى ايك جھلك دېكيم يې تھي 'جب وہ دعوت پر ان کے کھر آیا۔ پھرسب سے تعریقیں س س کراسے شاوی سے پہلے ہی اپنی قسمت یہ رشک آنے لگا۔ خوشیوں کے بندو لے میں جھولا جھو لتے وہ بھول گئی تھی کہ جاند میں داغ ہو آ ہے۔ امیر علی کے سائھ بھی ایسِامعالمہ تھا۔وہ چڑھتے جاند کی اندروش اور مكمل تفائمرداغ كى صورت ميس ايك بيني بهي مراه

> منے جلنے والیوں اور خاص طور پہر دوبینہ آپانے اس کی بیٹی کے حوالے سے زرینہ کو مفید مشورے سے نواز اتھا جواس نے کرہ میں باندھنے میں دیر نہیں لگائی۔ آگے بڑھتے قدموں کی آہٹ یہ ذرینہ کی منتظر نگاہوں کو قرار سا آگیا۔ امیر علی اس کے قریب آگر بیٹھ کیے

> دوتم یا نہیں کیا گیا تھورات کے کرمیرے گر آئی
> ہوگ۔ تمہارے خوابوں میں کوئی شنزادہ بستا ہوگا۔ تم
> سوچتی ہوگی خوابوں کی حسین راہ گزریہ میراہاتھ تھام کر
> محبوبہ کی طرح چلتی رہواور میں عاشق بن کرتمام عمر
> تمہارے وجود کاطواف کر تارہوں 'معذرت چاہوں گا
> میں تمہاری سوچوں یہ پورا نہیں اترپاؤں گا۔ ''ان کی
> عجیب دل دکھانے والی باتیں سن کر زرینہ سراٹھاکر
> اس کی نگاہوں میں حیاسے زیادہ سوال مجل رہوگئی۔
> اس کی نگاہوں میں حیاسے زیادہ سوال مجل رہے تھے۔
> ہوں۔ ''امیرعلی کے لہجے میں بے بناہ نفرت تھی۔ اس

ابند كون 81 مارى 2015 ال

صورت کا ندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا۔
اس نے ذیان کو گود میں لے کر بیار کرنے کی
کوشش کی۔ مگروہ اس کے بازوہٹا کر بھاگ گئی۔ لگا تھا
اس نے زرینہ کی اپنے گھر میں آمد کو پہند نہیں کیا تھا۔
کیونکہ پہلے دن ہی اس نے امیر علی سے کما کہ نئی مما اچھی نہیں ہیں 'جھے اپنی مما چاہیے۔ اس نے ضد
اچھی نہیں ہیں 'جھے اپنی مما چاہیے ہوئے بھی اس
کے بھول جیسے گال پہ ایک تھیر رسید کردیا۔ بے بھینی
کی حالت میں گرفار ذیان کے بہتے آنسوؤل نے ذرینہ
کی حالت میں گرفار ذیان کے بہتے آنسوؤل نے ذرینہ
کا فیمے کے لیے محسوس ہوا امیر علی کے گھر میں اس کی
حشیت اتن بھی کمزور نہیں ہے 'وہ جاہے تو آئے
حالے دنوں میں اپنامقام خود متعین کر سکتی ہے۔ اس

نے ایے داؤ آزمانے شروع کردیے۔

چار سالہ زیان حال میں ہی اسکول جانا شروع ہوئی سے سے اسکول جاتے ہوئے وہ بوا رحمت کو ذرا تھک نہ کرتی وہ اس کے گھنے بالوں کی بونیاں بناتی تووہ شرافت سے ان کے سامنے بیٹھی رہتی ارام سے شوز پہن لیتی الیے محسوس ہوراتھا کہ ایجا اسکول اور نیجرز سے اسے دلجہی پیدا ہونا شروع ہوگئی ہے۔ کیونکہ اسکول سے واپسی پہوہ کی گھو کرا بی سبب کما بیس پھیلا کر بیٹھ جاتی اور کلرز پنسل سے طبع آزبائی شروع کروہی۔ ایسے میں وہ بہت معموف اور خوش نظر آئی۔ آج بھی وہ کی میں وی لاؤ بجیس اپنااسکول بیک کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وی لاؤ بجیس اپنااسکول بیک کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وی لاؤ بجیس اپنااسکول بیک کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زرینہ سامنے صوفے یہ بیٹھی چائے بی رہی تھی۔ زرینہ سامنے صوفے یہ بیٹھی چائے بی رہی تھی۔ فرادی جاتی کی طرف رفادی ہے ایک فراف کی ساری توجہ ذیان کی طرف رفادی سے ایک خائے میں رنگ بھرنے میں رفادی سے ایک خائے میں رنگ بھرنے میں معموف تھی۔

''نویان۔'' اس نے آہستہ آواز میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کو مشش کی۔اس نے سوالیہ نگاہیں زرینہ کی طرف کی 'مگر منہ سے نہیں یولی۔ وقت زرینہ نے جاتی عقل کے آخری سرے تھامنے جاہے۔

''میں سب جانتی ہوں اور مجھے اس کا بہت دکھ بھی ہے۔''اس نے شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے امیراحمہ کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں رکھا۔ تو انہوں نے جذباتی سہارامیسر آتے ہی کمزور مرد کی طرح مجھڑنا شروع کردیا۔

دسیس نے اپنی بئی اس کالی عورت سے چھین کر بیشہ تر ہے دہنے کی سزادی ہے۔ ساری عمرسک سسک کر روئے گی ہم نے میری بٹی کو مال کا پیار دینا ہے کل وہ یمال آجائے گی اپنے کھر آج یوار حمت کے بیاس ہے۔ وہ اسے میری رشتے کی ایک بھو بھی کے گھر الے گئی ہیں جمت روزی تھی۔ میں اس کے سلسلے میں کوئی کو ماہی برداشت نہیں کروں گا۔وہ ہماری بٹی پیلے ہے اور تم میری یوی بعد میں ہو"

ملن کی اولین ساعتوں میں ایسے کڑوے تقییحت بھریے جملے من کر ذرینہ کے سارے کومل جذبوں یہ اوس آگری وہ امیر علی سے ایک لفظ تک نہ کمدیائی۔ وہ چنگی بیوی کے بارے میں بہت کھیتاتے رہے ان کی ساری باتول سے زرینہ نے بیہ ہی تیجہ اخذ کیا کہ ان کی میلی بیوی کردار و سیرت کے لحاظ سے اچھی عورت نہیں تھی اور اس نے بٹوہر کو بے وفائی کا کمرا گھاؤ لگایا ب زریند نے اسے دیکھا نہیں تھا عگراوروں کی زبانی س رکھاتھاکہ زیان کی ان خاصی حسین عورت ہے۔ دونول بالتعول بيرحمري مهندي رجائع بحزكيلا سوث بہنے خوشبووں میں کبی زرینہ 'زیان کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ایک رات کی وہمن کو امیر علی بیتی کے بارے میں ڈھیروں کے حماب سے نصبیحتیں اور ہدایات دی تھیں۔ بالا خر ذیان 'بوا رحمت کے ساتھ آن واردہوئی۔ ملکے گلالی رنگ کے ریڈی میڈ فراک میں ملبوس کلانی کلانی گانوں والی زیان پہلی نظر میں ہی ول موه لينے والى بچى فابت ہوئى۔ مرزرينه كوول ہى ول میں اس کی من موہنی شکل وصورت ہے حید محسوس ہوا۔ جب بیٹی اتنی حسین تھی تو اس کی ماں کی شکل و نقائی کچھ زرینہ کی انگلیوں کا جادہ نھا'ان کے روم روم میں سکون کی پھوار برسنے گئی۔ ''لیکن بیربات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے۔'' ان کے سرکے بالوں میں رینگتی انگلیاں ایک جگہ رک سی گئی۔ امیر علی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھاجمال کالی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔''کون سی بات بناؤ'' وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کئے' ول کسی

" میں اس گھرسے اس کی ایک ایک این سے محبت کرنے گئی ہول۔" وہ اب با قاعدہ سسکیوں سے رورہی تھی۔

انہولی کے خدشے سے کرز رہا تھا۔ وہ متوحش سے

'' بیکیز بتاو زری کیابات ہے'میراول ہول رہاہے۔'' انہوںنے روتی زرینہ کوساتھ لگالیا۔

'فیان سے بیں بہت بیار کرتی ہوں' مگر جائے گیا بات ہے۔ وہ میری شکل تک نمیں دیکھناچاہتی ۔۔ کہتی ہوں۔'' اب وہ پھوٹ پھوٹ کررونے کے ختل میں مصروف تھی۔ اس کی بات سنتے ہی امیر علی کے سب اعصاب تن سے لگے۔

''وہ بی ہے'تم اس کی باتوں کو دل پیر مت او۔''وہ رسان سے بولے' مگر دل میں ہلیجل مجی ہوئی تھی کہ زیان نئی ماں کا موازنہ اس قابل نفرت عورت سے

''وہ کہتی ہے میری مماہری جیسی ہے۔ آپ ذرابھی اچھی نہیں۔'' زرینہ نے آمیر علی کے چرسے یہ پھیلتی طیش کی سرخی دیکھ لی' جذباتی ہتھیار اس کے پاس تھا' کوئی واربھی خالی نہیں جارہاتھا۔

"وہ اپنی مال کو ابھی تک نہیں بھولی ہے۔ میری محبت نے زیان پہ کوئی اثر نہیں کیا' جانے اس چلتر عورت کے اس کیاجادہ تھا۔"

ورک سے اور تصور کو اس عورت کے نام اور تصور تک سے باک کردو۔ یہ تمہماری ذمہ داری ہے' اس کے کیا ہے گئے سے بھی کام لیٹا پڑنے تو لو' میں تم سے

'سنو'تمہاری مماکیسی تھی؟''اس کے لیجے میں موجود سنجنس بجی سمجھ نہیں ائی۔ ''میری ممابہت آگھی ہیں۔'' ''منی اچھی ہیں؟ جانے اسے کس چیز کی جستجو

" آب سے انھی ہیں "آب جھے پند نہیں ہیں۔"
وہ اکی دم سے سن ہوئی جھوٹی سی بچی میں کوئی مقنوعی
مین نہ تھا۔ اس نے سیدھے ساوے الفاظ میں سے بولا
تھا۔ چند ثانیہ بعد اس کے سن بڑتے وجود میں غیض و
غضب کا طوفان اٹھا۔ اس نے آبک کر ذیان کے بال
مغمی میں جکڑے۔ بوا رحمت اپنے کوارٹر میں آرام
کررہی تھیں بجبکہ امیر علی ہفس میں تھے۔
کررہی تھیں بجبکہ امیر علی ہفس میں تھے۔

دوکسی حرافہ کی اولاد تو بھی جھے پہند نہیں ہے۔"

زیان کی آداز مارے خوف کے بند ہوگئ۔وہ بھی بھی اسلمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی دول گ۔"اس سے بات بنائی ورثہ چھری سے گلاکاٹ دول گ۔"اس نگاہوں کے سامنے اہرائی تو زیان کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کے لب خاموش اور آنگھیں لبالب یانیوں سے بھری تھیں۔

زریند کے دل کو حیوانی تشکین کا احساس ہوا۔ ابھی شطرنج کے سب مبرے اس کے پاس تھے۔ اسے دل ہارنے کی ضرورت نہیں تھی۔

# # #

رات کا ندهیرا اور فسول ہرشے کو این گرفت میں
لے چکاتھا۔ زرینہ سب کاموں سے فارغ ہو کرامیر علی
کے برابرلیٹ بھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ان کے سینے په
وھراتھا اور رخ بھی ان کی طرف تھا۔
"جھے آپ کی اور اس گھر کی بہت فکر رہتی ہے۔"
وہ سینے سے ہاتھ اٹھا کر اب ان کے سر میں ہلکے ہلکے
کنگھی کرنے والے انداز میں پھیررہی تھی۔
منگھی کرنے والے انداز میں پھیررہی تھی۔
مندیا اس گھر اور مکینوں کے بارے میں تہمارے
جذبات سے آگاہ ہوں۔ "امیر علی کالہجہ سکون سے بھرا

ابناركون 83 مارى 2015

بوچھوں کا نئیں۔ ہم نی اس کامیابی پدزریند خوشی سے پیولے نہیں سایارہی تھی۔

# # #

رائیل کی پیدائش پہ زیان چھ سال کی تھی 'اس کا شعور آہستہ آہستہ پختگی کی نامعلوم منازل طے کر دہا تھا۔ زرینہ کے ساتھ اس کے تعلقات کسی بھی قسم کی ذہن میں یہ حقیقت بورے طور رائخ ہو چکی تھی کہ ذہن میں یہ حقیقت بورے طور رائخ ہو چکی تھی کہ نارینہ آئی بہت طاقت ور ہیں' ان کے سامنے بابندیدگی احتجاج اسے بہت مذکا پڑا تھا۔ گریمال بابا کسی بھی تارواسلوک پہ کھی انہیں کھے نہیں کما۔وہ کسی بھی تارواسلوک پہ کھی انہیں کھی نہیں کما۔وہ کندی باتیں کر تھی وہ باتیں اس کی مماکے بارے میں کندی باتیں کر تھی وہ باتیں اس کی مماکے بارے میں کندی باتیں کر تھی وہ باتیں اس کی مماکے بارے میں کو شش کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھیں اس کی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھی گھی ہی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا کرے۔ پر تھی گھی ہی گھی ہی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا گئی ہیں جاتھ کی گھی ہی گھی ہی کہ وہ انہیں مماکمہ کر مخاطب کیا گئی۔

بابھی ہیشہ ان کی جمایت کرتے 'جبکہ اسے ای کوئی جمی کے حوالے سے زریدہ آئی کے منہ سے ایسی کوئی جمی بات سنتا پند نہیں تھی۔ اس نے تھری کلاس میں جب بابا کے سامنے زریدہ آئی کی شکایت کی توجوابا" انہوں نے اسے زندگی میں دسری بار تھیٹر مارا۔ اسے تھیٹر برٹرتے دیکھ کروہ خوش تھیں 'ان کے چبرے پ فاتحانہ مسکر اہث تھی۔ پہلے ہربات پہ ذیان احتجاج فاتحانہ مسکر اہث تھی۔ پہلے ہربات پہ ذیان احتجاج فاتحانہ مسکر اہث تھی۔ پہلے ہربات پہ ذیان احتجاج آنسو ختم ہو گئے۔ اب زریدہ آئی ساراون اس کی مماکا تام لے کرگندی اور عجیب باتیں کرتیں 'گراس کے تام لے کوئی فرق نہیں بڑ ماتھا۔ پیرے اور ول میں بے حسی طاری رہنے گئی۔ اب

گزرے والے ہرون کے ساتھ ان کی زبان کی وھار تیز ہوتی گئی۔ اب تو رائیل بھی اس کی ممائے کر تو توں سے آگاہ ہوچکی تھی۔ ایک ون اس نے زریبنہ آئی کی

طرح ذیان کواس کی مما کانام لے کر طعنہ دیا مگراس بار اسے غصہ نہیں آیا۔ وہ پہلے کی طرح صرف خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ بابا کے چبرے یہ کچھ تلاشتی بر دہاں بھی خاموشی ہوتی۔

زرینه ماں بننے کے بعد اور بھی طاقت در اور منہ ندر ہوگئی تھی۔ امیر علی کمزور برا گئے تھے بہت کھ س كربهي ان سن كردية مكرزيان كامعامله يجه اوربي سیت میں چل برا تھا۔وہ منہ سے اب بھی نہیں بولتی تھی، مرفاموش مرد نگاہوی سے زرینہ آنی کو دیکھتی ضرور تھی۔ اپنی زندگی میں مکن امیر علی کوپلول کے بنچے بهت سایال گزر جانے کا حساس تک ند ہوا۔ زیان ان سے بہت دور جا چکی تھی۔اب دہ چاہے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں لاسکتے تھے۔ ورمیان میں وفت کے ظالم فاصلے جائل تصدوہ اب تمین جار سالہ زیان شیں رہی تھی۔ کا کج کی طالبہ کے نوجوان اوکی کے روب میں وهل چی تھی۔ رگوں میں رچی بی سلخی نے اسے زہر پلا بنا دیا تھا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بجین میں انہوں نے زیان یہ توجہ نہیں دی۔ زرینہ سے شادی کرکے وہ اس کی ظرف سے بے فکر تھے۔ وہ قطعی طوریہ لاعلم تھے کہ زرینہ نے زیان کے معصوم بچین گؤز مر آلود کردیا ہے۔

انہوں نے خودی تو زرینہ بیٹم کوسب بتایا تھا۔ اپی
نفرت' کھولن کر واہث سب کے سب راز خود اپنے
ہاتھوں زرینہ کو پیش کیے۔ اس نے وہ سب ہتھیار بے
ور لیخ ذیان پہ استعمال کیے۔ شروع میں ہی زرینہ نے
اعتماد کے غبار ہے میں جو ہوا بھری وہ بست بعد میں جاکر
نگلی۔ انہوں نے جیتے جی صحت مندی' خوش حالی کے
زمانے میں ہر چیز کا مالک زرینہ کو بنادیا۔ گھر' کاروبار'
جائیداوسب کچھ ان ہی کے تو نام تھا۔ وہ اب کس برتے
جائیداوسب کچھ ان ہی کے تو نام تھا۔ وہ اب کس برتے
ہائیداوسب کچھ ان ہی کے تو نام تھا۔ وہ اب کس برتے
ہائیداوسب کچھ ان ہی کے تو نام تھا۔ وہ اب کس برتے
ہائیداوسب کچھ ان ہی کے تو نام تھا۔ وہ اب کس برتے

پہ اکڑتے۔ خاموش ہو کررہ گئے تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ذیان اور وہ سب ایک و مرے کے لیے اجنبی تھے۔ ابنی سو کن کی اولاو کوابنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی گھر میں چلتے بھرتے ویکھنا زرینہ کے لیے ازیت ناک تجربہ تھا۔ استے برس

# # # #

عنیزوڈرینک ٹیبل کے سامنے بیٹی خود کو آئینے میں بغور مکتی چرے یہ نائث کریم کا مساج کررہی تھیں۔ ملک ارسلان جہازی سائز بیڈید نیم درازان کی اس سرگرمی کو دلیسی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز میں بچول کی ہی معصومیت اور اشتیاق تھا۔ شاوی کے استے برس گزرجانے کے بعد بھی عنیزہ کے حسن وجمال میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔وہ حسن و رعنائی کا جھلکتا جام تھا۔ ملک ارسلان سیراب ہی جیس ہوتے سے ان کی تشکی روز اول کی طرح قائم ووائم تھي۔وہ آج بھي نوعمرعاشق کي طرح عنيزه کے حس کے کرویدہ تھے۔ مجھی کبھی تو وہ اس بے تابی دوار فتکی پہ جھنچلا ہی جاتیں۔ ارسلان نے اسیں بے پناہ محبت دی تھی۔ مبھی مبھی خیال آتا ارسلان کے پاس مجبت کے معالمے میں قارون کا خزانہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار لٹانے کے بعد بھی حتم یا کم نہیں ہورہاتھا۔ عنيزه فأرغ بموكر بيريه آئيس-ارسلان الهيس توجه و شوق سے تکتے اوھراو فھرکی عام باتیں کرتے کرتے سو كئے\_انہوں\_فال كى طرف سے كردث بدل لى-ان کی آنکھیں کبالب ممکین یانیوں سے کبریز ہورہی تھیں۔ان کی بوری کوشش تھی کہ ان کے لبول سے ایک مسکی تک نه نگلنے یائے 'ورنه ملک ارسلان بہت ہرٹ ہوتے انہوں نے بہت پہلے عنیزہ سے ایک وعده لیا تفاکه میں تمهاری آنگھوں میں آنسونہ ر مجھوں۔ ان کے سامنے وہ ملیس روتی تھیں۔ سیلن تنائیوں میں آنکھیں گھٹا کی طرح برستیں۔ان کے لبوں یہ صحراوٰ کی سی بیاس تھی اور اس بیاس سے سراب ہونے کی کوئی تدبیرانمیں بتائمیں تھی۔ بهت دریے آواز رونے کے بعد دل کو پچھ سکون ہوا۔انہوں نے کندھے کے بل اٹھ کر تھوڑا پائی یا نیم اندهیرے میں انہوں نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر سوئے

انہوں نے برداشت کیا تھا 'اب ہمت جواب دے گئی تھی۔امیرعلی کی بہلی بیوی اور بیوی بھی ایسی جیسے وہ خود بھی شدید نفرت کرتے تھے اور زریبنہ 'امیرعلی سے بھی زیادہ ذیان سے نفرت کرتی تھیں۔

رائیل' آفاق اور منامل کو انہوں نے زیان کے قریب ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اپنی نفرت انہوں نے تربیت کے ذریعے اولاد میں بھی کافی صد تک منتقل کردی تھی۔

اس گھر میں ہوا رحمت واحد ایسی ہستی تھیں جن
سے ذیان کا قلبی وجذباتی تعلق تھا۔وہ ایک طرح سے
ان کے ہاتھوں میں ہی بلی بڑھی تھی۔ رید ہوا ہی تھیں جو
وہ زرینہ آبی کی نفرت سہ گئی تھی۔ وگرنہ پاگل ہوکر
غلط راستوں کی مسافر بن جاتی۔ ہوا آڑے وقتوں کا
سہارا اور اس کی وُبھال تھیں۔ بہت زمانے سے یہاں
اس گھر میں تھیں۔ اس لیے امیر علی ان کابہت احرام
اس گھر میں تھیں۔ اس لیے امیر علی ان کابہت احرام
ہی خاموشی سے خود کو ہوشیدہ رکھتے ہوئے اپنے غیر
جانبدار کروار کو عرصے تیک نبھایا اور اب تک نبھاتی
جانبدار کروار کو عرصے تیک نبھایا اور اب تک نبھاتی
جانبدار کروار کو عرصے تیک نبھایا اور اب تک نبھاتی

کھرکا ہر فردان کی عال 'باب 'دوست' استادسب عنیمت تھا۔ وہ اس کی مال 'باب 'دوست' استادسب پچھہی تو تھیں۔ بیدبوای تھیں جن کی بدولت وہ نیمن پچھ بی تو تھیں۔ بیدبوای تھیں جن کی بدولت وہ نیمن پچھ بیندیدہ کالج میں پڑھ بھی رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ شکوے کرنا چھوڑ دیے تھے۔ شاید دہ تقدیر یہ راضی و برضا تھی' پر اس خاموش میں کتنے طوفان تجھے تھے اس کا ندازہ کی کو بھی نہیں تھا۔ اب فرور دیثیت میں کی شادی کرناچاہ رہی تھیں۔ پر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے آڑے پر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے آڑے پر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے آڑے بر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے آڑے بر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے آڑے بر امیر علی کمزور دیثیت میں کی سی پر ان کے گھر کے چکر

جائے اور وہاب چھ عرصے سے بلا ناغہ ان کے گھرکے چگر کاٹ رہا تھا۔ ایسے میں زیان جتنی جلدی اپنے گھر کی موتی تب ان کے دل کی بھائس بھی ہیشہ ہمیشہ کے لیے

ابتدكرن 85 مارج 2015

ہوئے ارسلان ملک کو دیکھنے کی ناکام سی کوشش کی اور پھردوبارہ لیٹ گئیں۔

ارسلان بے سدھ سکون کی میٹھی نیند سور ہے
خصے عندہ کو ان کی نیند پہ رشک سا ہوا اور خود پہ
ترس بھی آیا۔ ایک وہی محروم اور تشنہ تھیں۔
ارسلان کتنے سکون میں تھے۔ سب کچھ پالیا تھا اور
ایک وہ تھی سب کھیا کر بھی خالی ہاتھ تھیں۔ارسلان
ان کے مجازی خدانے تو محرومی سے سمجھونہ کرلیا تھا'
پھردہ نہیں کریائی تھیں۔

کتنی بار تنهائی میں انہوں نے ایک نتھے منے وجود کو خود سے کیئے محسوس کیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سی تھی۔ لیکن ایسا صرف چند ٹانسر کے لیے ہو تا۔ حقیقت بردی تلخ اور سفاک تھی۔ ان کی کووخالی بنجر تھی اور ملک ارسلان کا کوئی نام لیوا نہیں تھا۔ ملک جہا تگیروں کریل جوان بیٹوں کے باب تھے۔ وہان کے وارث تخر اور مان تھے۔ افتال بیٹم کے لہجہ میں دونوں بیٹوں کے اور مان تھے۔ افتال بیٹم کے لہجہ میں دونوں بیٹوں کے نام یہ کیسی مٹھاس اثر آئی۔ ان کا سراو نچا ہو تا جیسے نام یہ کیسی مٹھاس اثر آئی۔ ان کا سراو نچا ہو تا جیسے نام یہ کیسی مٹھاس اثر آئی۔ ان کا سراو نچا ہو تا جیسے دونوں جہال ان کے قد موں تیلے ہوں۔

ملک ارسلان کو بھی محرومی ستاتی۔ مگر کم از کم عنیزہ کے سامنے انہوں نے بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ باب ہمیشہ کے لیے برند ہوچکا تھا۔ عنیزہ اکبلی روتی سسکتی پر ملک ارسلان کے سامنے ان کے لبوں پہ جیب کا قفل تھا۔

口口 口口

راعنہ نے کھ در پہلے ہی فون پر یہ ناقائل بقین خبر
سائی تھی۔ ان سب کو تو ناقائل بقین ہی گئی تھی۔
کیونکہ راعنہ نے تو بھی اشار با مجھی پر ذکر نہیں کیا
تھا۔ وہ اپنے کزن شہریار سے منسوب تھی۔ وہ تعلیم
مکمل کرکے عملی میدان میں آچکا تھا۔ اب اس کے
والدین راعنہ کو بھو بناکر اپنے خواب پورے کرنا چاہ
رہے تھے۔ کیونکہ راعنہ کے ماموں یعنی شہریار کے
والد کافی عرصے سے بیار چلے آرہے تھے۔ ان کی بیار ی
قلین نوعیت کی تھی۔ ہارہ پیشنٹ تھے۔ اپنی زندگی

میں ہی بیٹے کو دو اسا کے روب میں دیکھنا چارہے تھے۔
راعنہ کے دیئری کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگراجھی اس
کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چھنا میں مسٹو
شروع تھا۔ بی ایس آزز کا۔ دو دن سے راعنہ یونی
ورشی بھی نہیں آرہی تھی۔ جبکہ ایگزام بھی قریب
تھے۔ ایسے میں اس کی یونی درشی سے غیر حاضری
حیران کن اور نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ رنم اور کوئل
ابھی یونی درشی میں ہی تھی جب باری باری راعنہ نے
دونوں کو الگ الگ کال کر کے اپنی اچانک طے ہوجانے

واليشادي كي اطلاع دي-

کومل نے فراز اور اشعر کو ڈھونڈ کر بھولے بھولے سانسوں سمیت یہ بردی تھے نیوز سنائی۔ رغم نے باقی کی کلاسز چھوڑ دیں اور سیدھی پارگنگ ایریا میں جاگرا پی گاڑی نکالی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی کومل اشعر اور فراز

سے افادال وغیرال دوراعنہ کے گھر ہنچ۔
راعنہ مزے سے بیٹھی ٹی دمی دیکھ رہی تھی۔ رنم
اور کومل کاخیال تھا۔ دہ انوائی کھٹوائی لیے برسی ہوگی کہ
ہوگ۔اچھاخاصا فلمی سین ہوگا۔جنگ ہورہی ہوگی کہ
ابھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ دہ ہمیشہ کہتی کہ
تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی شادمی کردں گی۔ ممائیلیا
بے شک کہتے رہیں مگر میں دہی کردل گی جو سوچاہے '
کیونکہ ماموں کی خرابی صحت اور ان کی خواہش شہریار
کیونکہ ماموں کی خرابی صحت اور ان کی خواہش شہریار
کیونکہ ماموں کی خرابی صحت اور ان کی خواہش شہریار
کیونکہ ماموں کی خرابی صحت اور ان کی خواہش شہریار

انہیں شخت ماتو ہی ہوئی۔ خاص طور پہ کومل اس کاتو چرہ ہی اثر گیا۔ راعنہ سب سے نار مل ملی اور ایخ گھریلو ملازم کو آواز دی۔ کیونکہ اسے پہاتھاوہ سب وصل اس کے گھر آئیں گے۔ وصلت یونی ورسی سے سیدھا اس کے گھر آئیں گے۔ ان کی زبر دست سی خاطر مدارات کا انتظام سب مجھ ریڈی تھا۔ فاطر مدارات کا انتظام سب مجھ ریڈی تھا۔ وہ ملازم کو کھانالگانے کابول کر آئی توسب دوستوں

وہ ملازم کو کھانالگانے کابول کر آئی توسب دوستوں کواپنی طرف گھورتے پایا۔ 'کلیاس رہے ہیں ہم"رنم نے اسے کڑی نگاہوں سے گھوراتو راعنہ نے ڈرنے کی کامیاب اراکاری کی۔

ابنار کون 86 مارچ 2015 ؟

اور مطلب نیے نکال لے۔اس پیہ رخم اور کومل کی تھی تھی شروع ہوگئی۔

''دو مکھ لوکیا زمانہ آگیا ہے لڑکی اپنے منہ سے کمہ رہی ہے کہ میں شادی کی وجہ سے بھی توخوش ہوں۔ ایک مشرقی لڑکی ہوتے ہوئے بھی البی بولڈ نیس۔'' کومل اور رنم دونوں اسے جھیڑرہی تھیں' مگراب دہ بھی ان کے ساتھ ہنس رہی تھی۔

فرازاور اشعرنے بزرگانہ انداز میں دعادی۔"سدا خوش رہواور دورہ میں نہاؤ۔"دورہ میں نہانے کی دعا فراز نے ای عقل کے مطابق دی تھی کیونکہ اسے محاور ہے نہیں آتے تھے۔ زبردست سمالیج کرنے کے بعد فراز اور اشعروابس اپنے اپنے گھر کھے گئے۔ جبکہ کومل اور رنم دونوں راعنہ کے پاس ہی تھیں۔

شادی انگزام کے بعد تھی۔وہ اُن دونوں کے ساتھ مل کر اپنا پروگرام بنا رہی تھی۔ دیس چاہتی ہوں کہ انگرام کے بعد ہی شایک کردں۔ تم دونوں نے میرا انگرزام کے بعد ہی شایک کردں۔ تم دونوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میری کوئی بمن تو ہے نہیں تم لوگوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔

"ہل تم کیوں شنش لے رہی ہو ہم ہیں نا کیوں رنم-"کوئل نے رنم ہے تائید جاہی۔ دہ خاموشی سے دونوں کی ہاتیں من رہی تھی۔ کوئل کی ہات یہ فورا "ہاں میں سرمالایا۔

دمین توراعنه کی شادی په بیارے پیارے در رست بواؤل گی۔ "کومل کواچی پڑی تھی۔ رنم بیننے گئی کومل ہربات میں 'ہر کام میں عجلت سے کام لیتی تھی۔ اسے الیک کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سب کام سکون اور آرام سے کرنے کی عادی تھی۔ " رنم تم میری شادی پہ کیا ہنوگی جی اعد میں تھی۔ " رنم تم میری شادی پہ کیا

دوابھی کھی ڈیسائیڈ نہیں کیاہے میں نے۔'' ''میں توبیہ خوب کام دالے ڈرلیں بنواؤں گی'ا بک دم ایسٹرن لک۔''کومل چرشروع تھی۔جبکہ اب رنم گھروابسی کاسوچ رہی تھی۔شام ہورہی تھی۔ آج یا یا نے گھرجلدی آنے کا کہا تھا۔ راعنہ سے اجازت کے کروہ وابسی کے لیے نکل آئی۔ جبکہ کومل ابھی تک

"جی کیاساہے آپ نے؟"

"بیری کیاساہے آپ نے؟"

"بیری کہ آپ مخترمہ کی شادی اجانک طے پاگئی ہے، نمیک پچاس منٹ پہلے میرے سیل فون پہ کال آئی نمیں۔" رنم نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے وقت کا اندازہ لگایا جو بالکل درست تھا۔

"جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔" راعنہ اس کے انداز میں سعادت مندی سے بولی۔

المرح خوب مزا آئےگا۔ "اشعر نے صوفے سے کوئی ہی صورت بنالی جو اس کے دکھائی دیے والے روئی می صورت بنالی جو اس کے دکھائی دیے والے اس کے ماتھ ذرا بھی میل نہیں کھا رہی تھی۔ "تم اب فرنڈز کو میرے بچھڑنے کادکھ نہیں ہے؟"

"تم اب فرنڈز کو میرے بچھڑنے کادکھ نہیں ہے?"

"تم اب فرنڈز کو میرے بچھڑنے کادکھ نہیں ہوگا۔ ہم توبیہ سوچ کر آئے تھے کہ تم بیٹی رورہی ہوگا۔ مگر بہال تو چہرے پہل فرائی افسوس نہیں ہوئے ہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے تہ بیس۔ "کوئل نے ناک کروار کیا۔ ذراسی در میں ہے تہ بیس۔ "کوئل نے ناک کروار کیا۔ ذراسی در میں ہے اور راعنہ بورے کمرے میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوگائی بھر رہی تھی۔ کوئی بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپھی طرح در گت بنانے کے بعد اس کی موڈ میں جان بخش کی گئے۔ اس کے بعد شرافت سے ساری حان بخش کی گئے۔ اس کے بعد شرافت سے ساری کان بخش کی گئے۔ اس کے بعد شرافت سے ساری کیا۔

دنوں سیریس ہوگئ تھی 'تب ممانی نے باباسے بات کی حالت بچھلے دنوں سیریس ہوگئ تھی 'تب ممانی نے باباسے بات کی کہ شہریار اور راعنہ کی شادی کردنی چاہیے 'سوانہوں نے ہاں کردی۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ شہریار نے شادی کے بعد مجھے اپنالی الیس انرز ممل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ "وہ آرام آرز ممل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ "وہ آرام سے بوری کہانی سنا چکی تو کومل لگئے منہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ "

ر دسیں تو سمجی تھی کہ تم شادی کی دجہ سے خوش ر۔"

"ارے میں شادی کی دجہ سے بھی توخوش ہوں۔" راعنہ تیزی سے بولی جیسے اسے تیہ ڈر ہو کہ کومل کوئی

ابنار کرن 88 مارچ 2015

شان دار سے سے سجائے سیٹنگ اریا میں ملک جهائكير ملك ارسلان عنيزه افشال بيم جارول موجود تحصيه ادهرادهر کې عام باتيس مورې تهين جبکه ملک جمانگیرنے احمہ سیال کا ذکر چھیڑ کر ان سب کو وہاں جانے کا بتایا۔ ملک جما نگیر کا انداز بہت خاص تھا'جیسے وہ کوئی بہت ضروری بات بتانا جارہے ہوں۔ وميں چيك اب كروائے كے بعد درائيور كے ساتھ احمد سیال کے کھرچلا گیا۔ وہاں میں نے کھانا کھایا اور اس کی بینی سے بھی ملاقات کی۔" افشال بیکم اور عنیزہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ملک جما تگیراتنا بولنے کے بعد خاموش ہو گئے جیسے ذہن میں کھے خاص جملے سوچ رہے ہوں۔ ومعیں معاذ اور ابیک کی شادی کرنے کی سوچ رہا ہوں۔معاذکے لیے جھے احرسال کی بیٹی بہت پہند آئی "فتوا يك كي كياسوجا آب في وه معاذب برا

ہے۔"افیتاں بیم ان کی بات کاٹ کر تیزی ہے بولیں توملک جما تگیرہنس میے۔ «معاذ کے لیے تو تیس نے لڑکی پیند کرلیا ہے 'اب مسئلہ ایب کا ہے تواس کے لیے کوئی لڑکیوں کی کی ہے۔ ہم این حیثیت کے مطابق اچھے خاندان سے انے بیٹے سے لیے اوکی لائیں سے۔" ور توبت التھی بات ہے۔ "ملک ارسلان نے بھی گفتگومیں حصہ لیا۔ "معاذے کیے آپ نے لوکی پند کرلی ہے کیا اس کی بھی رائے آل ہے۔ ارسلان نے سوال کیا تو ایک ٹائیمے کے لیے وہ جیپ دہتم 'عنیزہ نمیں ہم سب احمر سال کے گھر چلیں سے تم وہاں اس کی بٹی دیکھ لیتا' اگر کسی نصلے پہ چنچے تو میں تب معاذ کو بتاؤں گا۔"

دو<sub>س</sub> کی سر پھری طبیعت کا آپ کویتا ہے تا۔ خود

اسے لڑی پند کرنے دیں 'ورنہ وہ شور مجائے گا۔" انشال بیم نے بیر بہلو بھی ان کے سامنے رکھا۔

" بھائی جان آپ ایسا کریں کہ چھٹیوں میں معاذ کو پاکستان بلوائمیں' بھراہے بھی آڑی کے گھرلے جاکر ایک نظرد کھا دیں۔ اے پیند آگئی تو رشتہ مانگ کیں

مے ہم "عنیزہ نے اپنے تیک اچھامشورہ ریا۔ " ہاں میں بھی یہ ہی سوج رہاتھا کہ معاذ چھٹیوں یہ گھر آئے تواہیے احمہ سیال کے گھرلے جاؤں۔ اس کی بیٹی بھی روحی لکھی ہے معاذبالبند نمیں کرے گا۔"ملک

جها نگیرنے عنیدہ کی تائید کی توایک پرسکون مسکراہث ان کے لبول پیر بھیل کئے۔

''میرے آبیک کے لیے بھی رشتہ دیکھیں ملک صاحب "افتال بيكم كے ليج مِن متاكى كرمي اور شففت صاف محسوس کی جاستی تھی۔

"مال وه ميرا برط بينيا ہے۔ دونوں کی شاوی ايک ساتھ كرول كا-"ملك جِما تكير مسكرات

والمجمى معاذ كي تعليم مكمل ہونے ميں پوراايك سال باقی ہے 'تب تک ابیک کنوآرہ رہے گا؟ ''افشال بیگم في برك تاراض اندازيس سوال كيافها

انہیں بہ بات ہضم نہیں ہورہی تھی کہ معاذ کے لیے تو اڑی پند کرلی گئی تھی اور ابیک کے لیے وہ ابھی تک کسی کے کھر رشتہ مانکنے تک نہیں گئے تھے۔ انہیں اینے شریک حیات سے شکوہ ساتھا۔ لیکن وہ ینے کے باب ہونے کی جیثیت سے اس کی طرف سے ہر گزلاروا نہیں تھے۔ ابیک معاذ کے مقاللے میں سنجيده 'باشعور خيال كرف والا اور اين زمه وارى نبھانے والا حساس بیٹا تھا۔ وہ اس کے کیے گونا گول خویبوں والی ہمہ صفت بہوڈھونڈر ہے تھے 'ر ابھی تک حوہر مقصودان کی نظرمیں آیا نہیں تھا' ورنہ ہے کیسے ممکن تھا'وہ اسے جھوڑ کرمعاذ کے لیے پہلے احمر سیال

''ابیک کے لیے بھی میں اچھاہی سوچ رہا ہوں۔ تم اور عنیہ: ہاس کے لیے رشتے دیکھو۔ عور تیں توالیئے کاموں میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں۔" ملک جما تگیرنے

موخر کروس۔ "ملک ابیک کالبجہ مضبوط اور واضح تھا۔ دسیں کون ساتمہاری جیٹ منگنی بیٹ بیاہ کی بات کررہا ہوں۔ سال دوسال بعد شادی کی جاسکتی ہے۔ تم بردے ہو'قدرتی طوریہ میرا اور تمہاری ماں کا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ "

و "بابا جان میں ابھی بہت بری ہوں۔ میرے پچھ پروجیکٹس ہیں۔ مجھے بہلے انہیں مکمل کرنا ہے۔" "تم اپنے پروجیکٹس شادی کے بعد مکمل کرتے۔"

"بابا جان میں گاؤں میں آیک انڈسٹریل ہوم بنانا جاہتا ہوں 'شہری طرز کا جدید سہولتوں سے آراستہ۔ میرے زبن میں عورتوں کی فلاح و بہود کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہیں' کم از کم مجھے ان کی شکیل کے لیے تو ٹائم دے دیں۔" اس کے انداز میں فرماں برداری تھی۔ ملک جمانگیر کو وقتی طور پہ تھوڑا سکون

ول بى دل ميں دہ چھ سوچ رہے تھے۔ استے ميں ان کاسل فون مدھرانداز ميں دھن بھيرنے لگا۔ ''معاذ کالنگ'' کے الفاظ سے موبائل فون کی اسکرین جگمگا ربی تھی۔ انہوں نے فون آن کرکے کان سے لگایا۔ پچھ در پہلے اس کے بارے میں بھی بات ہور ہی تھی۔ اب اس کی کال آئی توملک جما تگیریاغ باغ ہو گئے۔ اب اس کی کال آئی توملک جما تگیریاغ باغ ہو گئے۔ ''کیسے ہو معاذ بیز۔'' وہ اپنے مخصوص شفقت بھرے انداز میں ہولے۔

"بابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں" آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔"اس کی پرجوش آواز سیل فون سے باہر تک آرہی تھی۔ملک ابیک بخوبی سن رہاتھا۔ "بابا کی جان میں بالکل ٹھیک ہوں" یہ بتاؤتم کب آرہے ہویا کستان؟"

آرہے ہوپاکستان؟"

الناسوال کردیا۔ دختمہاری چھٹیاں توہونے والی ہیں تا۔
الناسوال کردیا۔ دختمہاری چھٹیاں توہونے والی ہیں تا۔
ثم آوُتو تمہارے رشتے کی بات چلاؤں۔ "ملک جما نگیر اس کی سنے بغیر پول رہے تھے۔
اس کی سنے بغیر پول رہے تھے۔
دوا نے میرارشتہ اوہ نو ۔ "وہ تقریبا سیجنے والے

قسدا "ہاکا کھاکا انداز اختیار کیاتو افشاں بیگم کے لہوں پہ پہلی بار پر سکون مسکر اہث آئی۔ عنیزہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپناہاتھ رکھتے ہوئے انی حمایت کالقین دلایا۔ "بھائی جان ابیک گاؤں آئے تو اس سے بھی ڈسکس کرنیجئے گا۔" ملک ارسلان ہولے۔"ہال میں اس کے مشورے کے بغیر کچھ شیس کروں گا۔" ملک جمانگیرول ہی دل میں کچھ سوچ رہے تھے۔

ابیک گاؤں والیسی کی تیاری کررہا تھا۔ بایا جان نے اسے بلوایا تھا۔ وہ اسے طرح بھی واپس نہیں بلواتے مقصد وہ دل ہی دل میں اپنی سوچوں سے الجھتا گاؤں واپس جارہا تھا۔

اس کی سلور مرسٹڈیز سیاون جب حویلی کے گئیت سے اندر داخل ہوئی تو شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ سب اسے گر بچوش اور تاریل انداز میں ملے کسی کے چرے سے بھی کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہو بارہی تھی۔ اس نے خود سے بوچھنا مناسب سمجھا بھی بارہی تھی۔ اس نے خود سے بوچھنا مناسب سمجھا بھی نہیں۔ ہال رات کو جب وہ بابا جان کے باس بیٹا فرصت سے باتیں کر رہا تھا' تب یہ عقدہ حل ہوا کہ بابا فرصت سے باتیں کر رہا تھا' تب یہ عقدہ حل ہوا کہ بابا

فرائے کیوں بلوایا ہے۔
وہ ان کی بات بن کرا کے ٹائیے کے لیے خاموش سا
ہوگیا۔ ملک جہا گیراس کی خاموش سے بے نیاز اپنی
باتیں کررہے تھے۔ دمیں چاہتا ہوں تمہاری اور معاذ
کی شادی ایک ساتھ کروں یا بھردونوں میں سے پہلے
مہاری میں اسے بھی بات کروں گا تعلیم تو اس کی
ویسے بھی مکمل ہونے والی ہے۔ گرتم بڑے بیٹے ہو
شادی کا پہلا حق تمہارا ہے۔ معاذ کے لیے میں نے
اگر کوئی خاص پہند ہے تو بتاؤ۔ تمہاری مرضی اور پہند کا
اپنی خاص پہند ہے تو بتاؤ۔ تمہاری مرضی اور پہند کا
بورا خیال رکھا جائے گا۔ "ملک جما نگیر بہت نرمی اور
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
ساتھ اور اس کے جرے
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
ساتھ اور اس کے جرے
شفقت سے بول رہے تھے۔ ساتھ وہ اس کے چرے
ساتھ اور اس کے خورے نیسلے کو
ساتھ اور اس کے خورے نیسلے کو
ساتھ اور اس کی خور جائزہ لے رہے تھے۔

ابنار کون 90 مارچ 2015

اندازيس بولا\_

فون په ملک جما نگیری گرفت انهانک ہی سخت ہوئی تھی۔وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش ہتھ 'بس ان کی سانسوں کی آواز ہی معاذ کے کانوں تک بہنچ رہی تھے۔۔

ابی چالا کی ہے اس نے پوری صورت حال اپنے حق میں کرلی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ بابا جان کے دل پہ اس دفت کیا گزر رہی ہے۔

(باقی آئنده شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

# VWW.PAKSOCIETY.COM



| ن سے                        | تجسث كي طر       | اداره خواتين دا     |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| بہنوں کے لیے خوب صورت ناواز |                  |                     |
| 300/-                       | داحتجبي          | ساری بحول ماری تنی  |
| 300/-                       | داحت جبي         | او بے بردا بجن      |
| 350/-                       | تنزيله رماض      | يك من اورايك تم     |
| 350/-                       | ضيم محرقريثي     | بيرا آوي            |
| 300/- 0                     | صانخداكرم چابزدا | د يمك زده محبت      |
| 350/-                       | ميونه خورشيدعلي  | سمى داست كى طاش ميں |
| 300/-                       | شره بخاري        | بستى كا آبتك        |
| 300/-                       | مائزه دخا        | ول موم كا ديا       |
| 300/-                       | ننيسهعيد         | ساؤا چريا دا پينبا  |
| 500/-                       | آ مندریاض        | ستاره شام           |
| 300/-                       | ترواهم           | منخب                |
| 750/-                       | فوزيه بالتمين    | وست کوزه کر         |
| 300/-                       | ميراحيد          | محبت من محرم        |
| بذر بعد ڈاک منگوانے کے لئے  |                  |                     |
|                             |                  |                     |
| ألم مكتبه عمران دانجست      |                  |                     |
| 37, اردو بازار ، کراچی      |                  |                     |
|                             |                  |                     |

' دمیں خودائی مرضی اور پسند سے شادی کروں گا۔'
پچھ دیر تھہر کروہ اپ مخصوص ضدی انداز میں بولا۔
' دمیں نے تمہارے لیے جولڑی پیند کی ہے اسے خودیا کستان آگرد کھے اور میں پوری گار نئی ہے وہ۔' ملک تم انکار نہیں کرو گے۔ احمر سیال کی بیٹی ہے وہ۔'' ملک جمانگیر نے بمشکل تمام اپنے غصے یہ قابو پایا۔ انہیں معاذکی طرف ہے پہلے ہی اس بات گا خدشہ تھا کہ شاید معاذکی طرف ہے پہلے ہی اس بات گا خدشہ تھا کہ شاید ہی وہ ان کی مانے اور اس نے سب شرم لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے خدشے کو حقیقت کے روپ طبی دیا۔
میں دھال دیا۔

"بابا جان میں ابھی شادی نہیں کرسکتا۔"ان کے اسچے میں غصہ محسوس کرکے وہ تھوڑا نرم ہڑگیا۔
"اسک بھی میرے پاس بیٹھا ہے۔ کچھ وہر پہلے میں اس سے شادی کی بات ہی کر رہا تھا۔ احمد سیال میرابہت احمد اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ احمد سیال کا پنا ایک نام ہے 'اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتوں کی کی شخصیت ہے 'اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتوں کی کی شمیں ہے۔ جو وہ انتظار کرس گے۔"

''بابا جان ابھی پورا آیک سال باقی ہے میری تعلیم' مکمل ہونے میں اور احمد سیال انگل کی بٹی یقنیتا ''بہت احجمی ہوگ۔ ایک سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ میرے زہن میں ایک آئیڈیا ہے۔''

فون کے دو سری طرف موجود ہزاروں میل دور بیٹھے معاذ کی آنکھیں اپنی چالا کی پہ چمک رہی تھیں۔ مند سامین

ہاں ہوں ''باجان انجی لڑکیوں کو زیادہ دیر انجھے رشتے کے لیے انظار میں بیٹھنا نہیں پڑتا۔ مجھے آنے میں پورا ایک سال باقی ہے۔ اس عرصے میں احمد سیال انگل بھینا '' میراانظار نہیں کریں گے۔ کہیں نہ کہیں رشتہ طے کردیں گے۔ گر آپ ان کی بنٹی کی اتنی تعریف کررہے ہیں تو میرامشورہ یہ ہی کہ آب ابیک بھائی کی شادی اس کے ساتھ کردیں۔ اسی بھانے میں بھی

ع ابنار كرن 91 مارى 2015 كارى 4

آجاؤل گا-

شام کا وقت تھا' وہ تھکی ہاری تی وی لاؤئ میں واخل ہوئی تو بڑی آیا آئی بلیٹھی تھیں 'ای نے جائے یے ساتھ چکن رول اور کپ کیک سے ان کی تواضع کی تھی۔اس نے صوفے پر بنیٹھ کر ہولے ہولے مرکو وباتے ہوئے ای کی طرف دیکھاجواں کے لیے جائے بنارہی تھیں۔

" آفر کاکام تونیہ ہونے کے برابرہے ای ان کی لگی بندھی آمین میں تو گزربسر نہیں ہوسکتی 'اس بران کے اباجی بھی تنجوسوں کاعالی ربیکارڈنو ڑنے کی قسم کھائے بینے ہیں عبال ہے جو بھی گھر میں کچھ خرچ کردیا ہو... ای آب نے میرے جیزمیں وار ڈروب شیل وی تھی تا ہرمہینے سوچتی ہوں کہ بنواؤں کی مگر ہرمہینے وہ ہی ہاتھ کی تنکی ... سب دیکھتے ہیں بزرگوار مگر متھی بند ہی رکھتے ہیں۔"وہ این ای کیے جارای تھیں۔اس نے جائے کا کی لبول سے لگالیا۔

"تم فکرنہ کرد فائزہ ۔ شائزہ کے لیے جب جیز کا سامان بنواؤل کی تو تمہارے کیے وارڈ روب بھی بن جائے گ۔" ای نے انہیں سلی دی 'ای کے اس جواب نے ان کے چرے پر مسکر اہم بھیروی۔

'' آج کھانے میں کیا بنارہی ہے عائزہ ؟اور بھابھی و کھائی شیں دے رہیں۔" آئی آلتی یالتی ہار کر صوفے پر بیٹھ کئیں اوریاس بڑا ریمورٹ اٹھا کر چینل بدلنے

' چکن بلاؤ بناری ہے عائزہ 'اب تم کھاتا کھا کر ہی جانااور حناجمي بهيس تهي الجهي شايد اسيد كاؤانهد تبرمل كرف اندر كئى ب\_ "اى كى اطلاع يروه مسكراوي أور مزيد مطمئن ہو کربدیجہ گئیں۔

'بس میں ابھی آذر کو قون کروی ہوں کہ صبح ہی

سے آمیں بھے۔'' ای آپ مبح کچھ فروٹ اور بیکری کا سامان منگوا و بیجیے گا آذر کے آنے سے پہلے' خالی ہاتھ گھر گئی تو ساس صاحبہ نے وہ ہاتیں سنانی ہیں کہ خدا کی پناہ۔''ان کی اس بات پر امی اس کا چرہ و یکھنے لگیں۔وہ ان کے ول کی بات سمجھ لیتی تھی۔





ابناسكون 92 مارچ 2015 🖁



''بِاگل ہوتم 'تم عائزہ سے برسی ہو 'لوگ کیا کہیں گے اور پھردو دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے تم اچھی لگتی ہو یہ سب کرتی۔''

" جب بھائیوں کو احساس ہی نہیں تو پھر ۔۔۔ خیر آپ بیرسب مت سوجا کریں اگر حالات ایسے ہی رہے جیسے اب ہیں تو ہم پہلے عائزہ کی شادی کزیں گے پھر آپ میرے بارے میں سوچنے گا۔" " حالان مقال مالیسیں موسے گا۔"

'''امی کے لیج میں دکھ بول رہاتھا۔

# # #

اتوار کادن تھا۔ وہ مبیح سے کجن میں معروف تھی۔
گھر میں معمول سے زیادہ المجال تھی آبارات سے آئی
ہوئی تھیں اور ان کی فرمائش پر حلیم اور انڈے کو فتے
ہن رہے تھے 'عائزہ کو ویکھنے بھی کچھ لوگ آرہے تھے
اس سلسلے میں شام کی جائے پر بھی خاص اہتمام تھا'
اس سنے گھریہ ہی فروٹ جائے پر بھی خاص اہتمام تھا'
اس نے گھریہ ہی فروٹ جائے وہی خاص اہتمام تھا'
کر لیے تھے کیک اور مضائی عادل لے آیا تھا اس ماہ کی
تخواہ سے اپنے لیے کائن کا برط نفیس کام والا جوڑا خریدا
تھا اس نے بردی خوشی سے عائزہ کو و نے دیا۔ ٹیوشن کی

ود ابھی لاکیوں نے قبیں دیے دی ہے جھے ' آپ ابھی بھائی سے کمہ کر سامان متکوا کیجیے گا۔"وہ ای کو تسلی دین وہاں سے اٹھ گئی انی وی لاؤ نج میں ایک ہنگامہ بیا تھا۔ آنی کی حنا بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ آلی کا مزاج بھی تجب تھا'یہ ہی حنابھابھی تھیں جن کی شادی کے بعد آنی نے ان کے خِلاف محاذ کھول کیا تھا بھر بھابھی ان کی فطرت کو سمجھ کئیں اور ان کے دیے گئے گفت اور SMS جو كسية آلي كوان كاكرويده كرديا-عائزه بوں تو خاموش طبع تھی مگرجب سب کے ساتھ ہوتی تواس کامزاج آئی ہے ہی میل کھا آتھا۔اس کی بهت عادات ولي تحيس انهي كي طرح شايك كاكريز جمنف أورود سرول كے حقوق كاخيال كيے بغيرا بي منوانا مچھ کچھ اس کے مزاج کا حصہ بھی تھا مگروہ ان تمام خوبیوں کو مخصوص او قات میں ہی طاہر کرتی۔ بھی سالگرہ مجھی عید اور اسی طرح کے دوسرے مواقع الیے میں دہ اکثر ہی اپنی بسند میرہ چیزوں کی قربانی دے دیا

وہ پانچ بمن بھائی سے آپاور بڑے بھائی کی شادی
ہو چکی بھی۔ وہ ایم اے اسلامیات کے بعد ایک
پرائیوٹ کالج میں لیکچار بھی۔اس کے علاوہ شام کے
وقت میٹرک تک کی لڑکیوں کوٹیوش پڑھاتی تھی اس
کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی جو وہ گھر کے
اخراجات میں خرج کرنے کی بجائے بینئت بینت کر
مینے
مزار بھیواتے تھے۔ابو کی پیشن سے ای آمانی سے تجن
ہزار بھیواتے تھے۔ابو کی پیشن سے ای آمانی سے تجن
چلالی تھیں۔اس سے چھوٹاعادل بھی ابھی کوارا تھا اس
چلالی تھیں۔اس سے چھوٹاعادل بھی ابھی کوارا تھا اس
وہ اپنی ساری شخواہ باتی کے اخراجات براگادیتا تھا۔اس
وہ اپنی ساری شخواہ باتی کے اخراجات براگادیتا تھا۔اس
کے علاوہ اس کا ایک سائیڈ برنس بھی تھا جس کی آمدن
وہ اپنے کیے بحاکر رکھتا تھا۔

گفر کانظام بهت انجھی طرح جل رہاتھا مرپھراجانک ہی بھائی نے امی کور قم بھیجنی بند کروی بقول حنا بھابھی دوانہیں بھی پہلے ہے کم رقم بھیج رہے تصوبال انہیں کوئی مسکلہ تھا۔ منگائی کی دجہ سے ابو کی پیشن جس کجن

ابنار کرن 94 ارج 2015 ال

لڑکیوں کو بھی چھٹی تھی اس لیے وہ آرام سے گلی ربی۔

سلاد کے ہے پلیٹ میں سیٹ کر رہی تھی جب
سیل فون پر انجانا تمبر حیکنے لگا۔ اس نے بھی انجانے نمبر
کی کال نمیں سنی تھی اسی لیے فون سائلنٹ پر لگادیا۔
پچھہی دیر کے بعد SMS آیا کوئی ای بمن کو اس سے ٹیوشن پڑھوانا جا ہتا تھا۔ اس کا تمبراس کی سی پر انی طالبہ سے لیا گیا تھا ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ دویارہ مسیح آگیا۔ وہ بچی آٹھویں جماعت میں پڑھتی تھی '
اس سے فی مضمون کے حساب نے فیس کا بوچھا گیا تھا اور ٹیوشن کی ٹانھنگ ہو تھی گئی تھی۔ تفصیل سے اور ٹیوشن کی ٹانھنگ ہو تھی گئی تھی۔ تفصیل سے شکے وہ ملکن سی ہو کر دوبارہ کام میں مصروف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے مصوف ہوگئے۔ گھر کے حالات جس طرح کے ہوگئے۔ گھر کے حالات کے حالات کی میں ان کی کو کی کے مالات کی کھر کے حالات کی کھر کے کو کھر کے کا کھر کے حالات کے حالات کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کے کہ کو کھر کے حالات کے کہ کو کھر کے کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کے

'' ملیٹھے میں کیاہے شائزہ۔'' آبانہ جانے کباندر سنتہ

رومیں نے تو کچھ نہیں بنایا 'امی کمہ رہی تھیں کہ وہ خود بنا کی شاید کوئی حلوہ وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے۔ اسی لیے میوے وغیرہ کاٹ رہی ہیں۔"اس نے برتن اسی لیے میوے وغیرہ کاٹ رہی ہیں۔"اس نے برتن میں بھرے اور برتن دھونے کی تیاری

دو حلوہ ہے کہ اور بنالوتا وہ تم کیک بھی آوٹرائی کر رہی ہوتا آج کل ۔ وہی بنالو۔ سم سے بہت ہی چاہ رہا ہے۔ 'آیا کجن سے نطبتہ نکلتے فرایش ڈال گئیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیک کامہاان اکٹھاکرنے گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیک کامہاان اکٹھاکرنے گئی۔ امید کے مطابق عائزہ ان لوگوں کو بہت پہند آئی تھیں۔ مقی اس کے ہاتھ کی بنی چزیں (جودراصل شائزہ نے بنائی تھیں) تو ان لوگوں کو چھ زیادہ ہی پہند آئی تھیں۔ جھٹ ہے او کے کی ہاں نے عائزہ کے ہاتھ پر ہزار ہزار جھٹ ہے دونوٹ رکھ دیے۔

ے دو ہوت ر سارے۔ "دبھتی اب یہ ہماری امانت ہے اور ہم شادی میں زیادہ دیر شمیں کریں کے بس دو تین ماہ میں آپ لوگ تیاری کریں۔" او کے کی ماں نے اسے ساتھ لگاتے۔ تیاری کریں۔" او کے کی ماں نے اسے ساتھ لگاتے



ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ای کی طرف انھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ودگریہ:"

"ارے آپ کو ہے ہی فکر ہے تال کہ بڑی بٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بٹی کی شادی کردی تولوگ کیا کہیں گے ارے بہن جی آج کل ایسی باتیں کون سوجتا ہے اور یہ ملازمت کرنے والی بچیاں کی عمر میں ہی شادی کرتی ہیں ' مرکز کہتی ہیں ' کرتی ہیں خوب کمائی شائی کرکے ۔۔۔ مگر کر لیتی ہیں ' کہ آپ مجھے یاد کریں گی۔ "وہ کھولے گا اور پھرد مجھے گا آپ مجھے یاد کریں گی۔ "وہ کسے دعادیتے دیتے آنجانے میں بہت بردی بات کہ گئی محمد الوں کے لیے میں بلکہ سب محمد الوں کے لیے نہیں بلکہ سب محمد الوں کے لیے نہیں بلکہ سب کھروالوں کے لیے

"جی ... الله آپ کی زبان مبارک کرئے "ابی اسے زیادہ کچھ بھی نہ کمہ سکیں 'وہ ان کے دل کی بات مجھتی تھی اس نے آنکھوں سے انہیں مطمئن رہے کا شارہ کیا تھا۔

اس نے عائزہ کی شادی کی تیاری کی نیت ہے وہ کمیٹیاں ڈال کی تھیں اور ای سے کمہ دیا تھا کہ لڑکے والوں سے چار ماہ کا کمہ دیں۔ اس نے اپنی کولیگ ہے کمہ کر شادی سے دو ماہ پہلے کی کمیٹیاں اپنی رکھ کی تھیں اگر مشادی سے دو ماہ پہلے کی کمیٹیاں اپنی رکھ کی تھیں ماک مرام سے تیاری ہو جائے آئی نے تھوڑی بہت تیاری ہو جائے آئی سووہ مطمئن سی ہو تیاری اپنے تیس جی کررکھی تھی سووہ مطمئن سی ہو تیاری اپنے تیس جی کررکھی تھی سووہ مطمئن سی ہو تیاری اپنے تیس جی کررکھی تھی سووہ مطمئن سی ہو

اس کے پاس ٹیوش میں بھی کافی لڑکیاں ہوگئی تھیں۔ وہ آرام سے گھرکے اخراجات اور کمیٹی کی رقم نکال رہی تھی۔ نئی لڑکی بہت باتمیز اور سابھی ہوئی تھی' اچھی خاصی ذہین اور قابل بچی تھی پھرنہ جائے اس کا بھائی اس کے سلسلے میں اتنا فکر مند کیوں تھا۔ ابھی اسے آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ اسے چھوڑنے آیا توفیس کی رقم بھی دے گیا۔ چھوڑنے آیا توفیس کی رقم بھی دے گیا۔

ہیں۔ ''کہال؟''وہ لان میں بیٹھی بچیوں کو پڑھارہی تھی جب صلہ نے اسے مخاطب کیا۔ ''وہ باہر گیٹ پر کھڑے ہیں۔''

"اوہ ۔۔ اچھا میں ویکھتی ہوں۔ "وہ جلدی سے دوپڑا میک کرتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے سوزو کی گئیگ کرتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے سوزو کی کار سے ٹیک لگائے آیک خوش شکل اور میچورڈ بندہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سرٹرک پار کر کے اس طرف آگیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوگیا۔

"السلام عليم ... معذرت جابتا بهول كه ان طرح آپ كو تكليف دى وراصل آپ كاموبا كل آف جار با ب "آپ سے بات كرنى بھى بہت ضرورى تھى اور بير آپ كى قبيس بھى بہنجانى تھى۔ "اس نے رقم اس كى طرف برمھادى۔

''وعلیم السلام ۔۔اور شکریہ۔۔ خبریت؟''اسنے رقم پکڑ کر فکر مندی ہے دیکھا'وہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔۔

ودوراصل صله ميري جھولى بمن ہے ميري والدہ اس کی پیدائش پر وفات یا گئی تھیں 'مارے ابا بھی دو سال پہلے انقال کر گئے ہیں۔ میں نے اسے بہت لاڈ ہے پالا ہے ای لیے بیہ ذرا لاہروا سی ہے۔ اس کے اسكول سے شكايت آئى ہے كديد اسكول ميسث التھے منیں دے رہی اس کی رائٹنگ اسپیر بہت سلوے ابھی تو آپ کے پاس آئی ہے پلیزاس پر ذرا خصوصی وهیان دیجے گا۔ میں برنس کے سلسلے میں مصوف ہو تا ہوں عیاہ کر بھی اس کی طرف دھیان نہیں دے یا تا مجھوٹا بھائی خود ابھی اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ سمجھ ربی ہیں تا۔ "وہ بہت پریشان تھاصلہ کے لیے۔ شائزہ کا ول اس معصوم ی بی کے لیے دکھ گیا۔ "جى .... آپ فكرنيه كريس ميں يوري كوسش كروں الله على ال ادب سے سلام کرکے مڑگیا۔ شائزہ گیٹ بند کرکے لان میں آئی توسب بخیاں باتیں کررہی تھیں گرصلہ

خاموشی سے بیٹی کتاب کے اور اق پر نظریں گاڑے ۔ اس نے آیا کی آواز سن تھی۔

"جی .... تو گراز آج ہم ایک مقابلہ کریں کے اس کے بعد را هائی شروع کریں گے آپ سب مجھے 2 منٹ میں Essay لکھ کر دکھا تمیں کی جسنے جلدی اور زیادہ لکھااسے میری طرف سے گغٹ ملے گا۔" اس نے طریقے سے بات شروع کی 'سب نے خوشی ہے نوٹ بکس کھول لیں اس نے ٹایک دے کراپنا موبائل اٹھایا وہ توجائے کبیے سے بند تھا۔وہ ایک بار پھر صله کودیکھنے لگی۔وہ بہت آہستگی سے لکھ رہی تھی۔

عائزہ کی شادمی کی ساری تیاری مکمل تھی۔ آیانے بھی مستقل وہیں ڈھیرے ڈالے ہوئے تھے '' شائزه ذراتم میری نند کی بیٹی کو بھی ٹیوشن پردھادیا كرو بخوش ہوجائے كى ميراجھى تسسرال ميں ذرا نام ہو گا اجھا رزلٹ لائے گی تو اور ویسے بھی تم اتنا کماتی ہو میں ہزار دو ہزار کی مفت ٹیوشن پڑھانے سے کوئی فرق تو میں بڑے گانا۔"

ودجی آیا ضرور ... بر هاتا تو ویسے بھی تواب کا کام ہے ... مردہ کیے آیا جایا کرے گی 'زیادہ تر بچوں کے والدیا بھائی یہ ڈلولی دیتے ہیں اور کھے قریب کی ہیں تووہ پیدل

مہوں ... بیر مسکلہ ہے مرکوئی میں ... وہ خودہی حل کرلیں کے کوئی نہ کوئی چھوڑ جایا کرے گالیس تم حامی بھرو میں انہیں ابھی فون کردوں کہ شام کو جیج دیں سارہ کو ... بے جاری کب سے مجھے کہ رہی

ہے تھاکہ وہ اتن محنت سے گھر۔ '' مائے کتنی بھولی ہے شائزہ ۔۔ اور اچھی بھی

آسان کئی دنوں سے بو تھل ہو رہاتھا 'بوں محسوس ہورہاتھاکہ بارش برسی توجل تھل کردے کی 'وہ اینے مرب میں جیتھی عائزہ کا جیز کی بقایا رہ جانے وائی چیزول کی لسك بنا رای تھی جب ای كمرے كادروانه کھول کر اندر داخل ہو تیں ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا 'وہ پچھ فکر مند د کھائی دے رہی تھیں۔ "اي آب "آيئے... ميں بس باہر آني والي تھي ارات کے کھانے کی تیاری کرتی ہے۔ دونهیں تم آرام کروشائزہ... تھک جاتی ہو بہت ابھی بچیوں کو پردھا کر فارغ ہوئی ہواور اب کجن میں کھس جاؤ کی میں نے عائزہ اور فائزہ (آیا) کو کمائے وہ يكن بين بين بين - تم بير دوده بيو ويلهو كيسي ذراسي شكل نظل آئی ہے تہماری ۔"وہ اس کے برابر بیڈیر بیٹھ وارے نہیں ای میں بالکل ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا بچھے بس ذرا کام زیادہ ہو تاہے۔ آپ مجھے پیرہتا کیں كه عائزه تے جہزمیں واشنگ مشین 'مانتیروویوادون' تی وی کے علادہ اور کوئی بھاری چیزرہے تو تہیں گئی تا اسٹینڈ والے دو تنکھے 'سلائی مشین اور بقایا کجن کی مشینری توساری مکمل ہے تااس نے اُن کے ہاتھ سے وودھ کاگلاس لے کرایک طرف رکھ دیا۔ " مون ہاں....وہ کیب ٹاپ کی بات کررہی تھی عائزہ <sup>ی</sup> ای نے بات کرتے ہوئے سرجھکا دیا وہ سمجھ کئی کہ صبحےسے ای کوبیہ ہی فکر تھی۔ لی موبائل اور تمیبوٹری شاہے میں اس

''جی ای .... مگر آب ایسے مت سوجا کریں '

الهاسكون 97 مارچ

اور ابنی محنت کے رنگ لانے پر شائزہ بھی بہت خوش "احیها… گرایس کی کیا ضرورت تھی؟" " ضرورت تھی۔۔ آپ کا حق ہے۔۔۔ آپ بہت الجھی ہیں۔'' وہ بہت سنجید کی ہے کمہ رہا تھا۔اس کی بات کے آخر میں شائزہ نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھور کر دیکھاتھااور پھردوبارہ کانے لگالیا۔ "اس كأ كفف قبول كربيجيه كايليز ... بغير مال باب کے بچی ہے اس کی دنیا 'میرے 'اسداور اپنے ٹیچرز کے گروہی کھومتی ہے۔" "اسد؟"اس نے سوالیداندازمیں یو چھا۔ "میرا چھوٹا بھائی گریجوایش کر رہاہے ... میرا نام احدے ... احد ابراہیم میں سب سے برطاہوں .... ذمہ داریاں ہیں بہت جھیر ۔۔۔ اس کیے عمرے کھے زیادہ ہی ميحور بوكما بول-" "جی-"وه شایداس کی طرح کی زندگی گزار رہاتھا۔ "اوے میم ... تھینکس اکین-"وہ بہت مظکور ہورہاتھا۔ ''ارے نہیں ۔۔ میں کون سامفت میں بردھا رہی ہول محقیں کے رہی ہول ... سب سے لیتی ہول ... کام ہے میرا ... ضرورت ہے میری ۔ "بولتے بولتے زبان نجيسل کئي تھي۔ "جي ميں سمجھ سکتا ہول ... آب اين بزييز كا ساتھ دے رہی ہول گی گھر کی ذمہ داریوں سے لیے الچي بات ہے ... خوش قسمت ہيں آپ کے شوہرجو کوئی ان کی ذمہ داریاں بانٹنے والا ہے مجھے دیکھیں' اسد اور صلہ کے لیے بھی بھی ماں بھی بنتار ہاہے۔'' وہ کیا سمجھ رہاتھا اس نے ٹوک رہا۔ " جی نہیں .... میں غیرشادی شدہ ہوں .... گھر کی ذمەدارىدل مىں ايناحصە ۋال رہى ہول .... چھوتى بهن کی شادی ہے اس سلسلے میں ذرا زیادہ محنت کررہی ہوں " بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ''جھولی بہن ۔۔ اوہ برس بہن 'جیسے مجھے ان دونوں

"آپ کوپریشان نهیں د مکھ سکتی-'' ہوں ۔۔ اچھاسنو ۔۔ وہ لوگ این بیٹی کے رشتے کی بات کررہے تھے کہ کہیں ڈھونڈرے ہیں رشتہ کیا کہتی ہوتم عادل کے لیے بات کروں ۔۔ آخر کہیں نہ کمیں تواس کارشتہ بھی کرناہے تا۔" '' جج ....'' دودھ کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے اچھو لگا۔ امی نے تواہے بالکل ہی ایک طرف رکھ دیا تھا۔ عائزہ تو چلواڑی تھی مگرعادل کا نام امی نے اس سے پہلے لے لیاتھا۔ شایدوہ مجبور تھیں۔ "جی امی اچھی بات ہے آپ عادل سے پوچھ کر بات کر دیکھیں 'لڑکی تو اچھی ہے ' خوب صورت ہے۔"وہ سربید کی بشت سے تکا کردودھ یینے لکی۔ " ہوں ... چلوتم تھوڑی در آرام کرو پھر کھانے کے لیے آجاتا بریائی اور شامی کباب بنا رہی ہیں دونوں ... "امی اتھتے ہوئے بولیں وہ لیب ٹاپ کی خریدارمی کے لیے ناصرہ کانمبرطلانے کاسوچنے لکی موبائل اٹھایاتو تني مس كالزية تي موتي تحيي -بيدتوصله ابراميم كالمبرتها-' خدا خبر کرے ... آج توصله کار زلت بھی تھااوروہ میوش بھی شیں آئی۔"اس نے کال بیک کی "السلام وعليكم السلام ... جي مين شائزه احسان ... صله كي نیوٹریات کرزہی ہوں۔" "دوجی \_\_ کیسی ہیں آپ میں پہلے بھی کال کر رہاتھا ممرآب شايد بري تعين-"جی وہ میں پڑھا رہی تھی اور موبا کل اندر کمرے مِن تَقَا" آج صله کار زلث تَقااوروه آئی نهیں پڑھنے؟" امپردد کیاہے صلہ نے ۔۔اس کی ٹیجیرز بہت خوش تھیں ... يملے رزلن 50 اور 60 پر سينٹ كے در ميان ہو يا تھا'اس مرتبہ 75 برسینٹ رزلٹ آیا ہے آپ نے بهت محنت کی اس کے ساتھ "آج اسی خوشی میں میں اسے ٹاینگ کے لیے لے گیاتھا 'ای وجہ سے ٹیوش نہیں آئی 'اسنے آپ کے لیے بھی سوٹ خریدا ہے ای پیند ہے بکل لے کر آئے گی۔ "وہ بہت خوش تھا

ع ابنا*سكون* 98 مارچ 2015 🚼

کی ماں بنتایر آ ہے اس طرح آپ کو اپنے کھر کا بیٹیا بنتا

تاریخ بارات اور ولیمه کی ہاں کر دی ہے۔ مهندی اپنے اپنے گھر میں ہوگ۔" آیائے کیلے کا چھلکا آبارتے ہوئے اطلاع دی۔

ہوئے اطلاع دی۔ ''ہول ۔۔۔ اچھا ٹھیک ہے۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"امی نے میرج ہال کے سلسلے میں توباقل بھائی سے بات کی ہوگی نا۔"

ودکھاں؟ بازل توایک مفتے ہے فون ہی البیند سمیں کر رہا 'حنا بھا بھی الگ بریشان ہیں 'بے چاری کوشاوی کی تیاری کے لیے بھی رقم نہیں بھیجی بانل نے ایک جو ڈا تك نهيس بناسكيس" وه جويليث مين اين كے كھانا نكال ربي تهي اس كاما تقد رك كيا-"اور عادل؟" "ارے وہ بے چارہ کیا کرے گا۔ اس کی توانی شادی کا بیٹے بھائے خرجہ آگیا۔"عادل کی شادی ؟ ای نے سرسری سا ذکر تو کیا تھا اس سے محرعادل کی شادِي ہے ہو گئی تھی اس کو خبرای نہ ہوئی تھی۔ وران آئی نے رشتہ دیے برجھٹ سے ہال کردی اور عائزہ کے ولیمہ بربی ہم بارات لے کرجائیں کے عائزه كاوليمه موجائے كااور عادل كى رحصتى كرواكركے آئیں کے عادل نے اپنے ولیمہ کے لیے خودہی ارہنج کر لیاہے وہ بتارہا تھا کہ اس میرج ہال میں عائزہ کی بارات کے کیے بکنگ نہیں ہوسکی ال پہلے سے اس ڈیٹ کے لیے بک ہے۔" آیانہ جانے کیا گیابو لے جارہی تھیں وه بكابكا عنهي تهي-

# # #

صلہ نے اسے بہت فوب صورت جوڑا گفٹ کیاتھا 'ویکھنے میں ہی بہت نیمی لگاتھا اس نے شکریہ کی نیت سے احدا براہیم کے نمبرر کال کی تھی۔ "ارے اس میں شکریہ کی کیابات ہے جصلہ تارہی تھی کہ آپ ٹیوشن سے چھٹیاں دیں گی۔ صلہ گھر میں بالکل نہیں راھتی 'سارا دن کمپیوٹر گیمز اور کو گئے۔۔۔ بالکل نہیں راھتی 'سارا دن کمپیوٹر گیمز اور کو گئے۔۔۔ اسے کو گئے کے نام پر تجربے کرنے کا بہت شوق ہے ۔۔۔ آپ چھٹیاں کیوں دے دہی ہیں ؟" ر ماہو قا۔ " "جی ۔۔ نہیں الیمی بات بات نہیں ہے 'ماشاء اللہ سے میرے دو بھائی ہیں۔ "وہ رور ہی تھی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔

"جی ...?" دوسری طرف سے برئی حرت سے
بوچھاگیاتھا۔وہ خاموش ہی رہی۔
"دوسے میچر ... کل میں صلہ کو لے آول گا .... اللہ
دافظے"

"الله حافظ-"اس نے کال منقطع کردی۔ پہلی بار کسی ہے اس طرح بات کی تھی اس نے 'ایک عجیب سا'نیا سااحساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس سے اس کے بارے عین جانتا چاہ رہا ہو۔" وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ٹی دی لاؤرنج میں سب ہی جیٹھے تھے 'وہ بھی مسکراتے ہوئے سب کے در میان بیٹھ گئی۔

# # #

"آج عائزہ کے سسرال والے دن مقرر کرنے آ رہے ہیں اب تو سارا سامان بھی مکمل ہے بس درزی سے کیڑے اٹھالیڈا اور جیولر سے بوچھ لیڈا۔" "جی ای میں آج ہی کالج سے والیسی پر مید دونوں کام کرتی آوں گی۔" وہ کالج کے لیے نکل رہی تھی جب ای نے آوازدی۔

روجیتی رہو۔"ای نے اسے آیت الکری کے حصار میں دیااور وہ مسکراتے ہوئے باہرنگل گئی۔
کالج سے واپسی ہروہ عائزہ کالیپ ٹاپ اور درزی سے کیڑے لیتی آئی تھی جیولر نے ابھی دودن اور مانگے سے گیڑے لیتی آئی تھی جیولر نے ابھی دودن اور مانگے سے گھرواپس آئی توسب ہی بہت خوش تھے۔ لاکے والے جاتھے تھے۔

دوراً می شائزه... بھی ای عائزہ کی ساس توبوی آ مادلی موئی جار ہی ہیں۔ ای نے بھی اسکلے مہینے کی بانچ اور جھ

ابند کرن 99 ماری 2015 ا

آپ این زندگی کو بهتر طریقے سے بینڈل کر سکتی ہیں۔۔ الله حافظ-"اس ئے برامنائے بغیر نمایت شاکستگی سے بات سمینتے ہوئے کال منقطع کردی۔ شائزہ کو محسوس ہواجسےوہ ایک وم سے بہت اکیلی ہو گئ ہو۔ "شایدوه تھیک ہی کمدرہاہے مگرکیوں کمدرہاہے؟ ا سے مجھ سے کیا بمدردی ہے۔۔ کیوں وہ میرا براجھ لا اور تقع نقصان سوچ رہاہے؟"وہ سرجھنگ کریا ہر نکل گئ۔

عائزہ اور عادل کی شاوی خبر بیت سے انجام یا گئی تھی عائزہ بیاہ کر سسرال تی اور ٹانیہ رخصت ہو گران کے ہاں آئی۔ کھرمیں اس کے آنے سے رونق اور ہلجل س ہو گئی بازل بھی شادی کے تیسرے روز ہی اجانگ ہے آگیا۔اس کاوالیس جانے کاکوئی ارادہ نہیں تھا 'حنا بھابھی نے بتایا تھا کہ ان کی ملازمت حتم ہو گئی تھی۔ عادل اور ٹانیہ ہنی مون ٹرپ سے دالیں آئے تو امی نے باورجی خانہ دونوں بہوؤں کے حوالے کر دیا "آیا بھی شادی کے بعد ڈھیروں تحا نف اور مضائیاں لے کر

''اب تو مجھے شائزہ کی فکرہے' یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو۔ "ای اتھتے میصفے ایک ہی بات کرنے لکیں باذل في توصاف ساديا-

ودای آپ کونوچائے ہیں بالکل دیوالیہ ہو گیا ہوں۔ نے سرے سے کاروبار جمار ہا ہوں اور آپ جانتی ہیں كه بيرسب كتنامشكل موتايي في الحال تومين اس سلیلے میں بچھ بھی نہیں کر سکتائی ماز کم چار پانچ سال آپ مجھ سے تو کسی قسم کی معاشی معاونت کی توقع نہ

میری طرف کیاد مکیه رای ہیں ؟ ابھی شادی پر میرا

''جی وہ میری بمن کی شادی ہے ۔۔۔ بھیائی کی بھی۔'' اس نے جان بوجھ کرانے دل کی بات کی تھی۔ "اجھا... بمن کی بھی اور بھائی کی بھی ... بھائی آپ سے برا ہے؟"وہ بھی جان بوجھ کر کریدرہا تھا۔ "جى تىيى بىيى جھ سے جھوٹا ہے۔" " أيك بات كهول شائزه فيجرب آب كى يرسل لا ئف میں مجھے بولنے کا کوئی حق تونہیں مکرایک مخلص دوست كامعوره سمجه كرس يجيك آپ اين بهن بھائیوں کے لیے جو کھے کر رہی ہیں اس کی قدر تہیں كريں گے وہ 'جب وقت كزر جائے گاتب نہ صرف آپ اکہلی رہ جانتیں گی بلکہ بیرسب بھی آپ کے کیے کئے احسانوں کو بھول جا میں گے ' آپ اپنے ساتھ نا انصافی کررہی ہیں۔"اس کی بات ابھی جاری تھی شائزہ کی آنگھول سے آنسوردال تھے۔ "آپ بھی توکررہے ہیں سب چھے۔"

'' کیوبنکہ میری زندگی میں سے سب ذمیہ داریاں انخانے والے اس دنیا ہے ہی جلے گئے اور کوئی ہے مہیں ہے سب کرنے کے لیے عمر میں آپ والی علظی نہیں کروں گا ... ایک دو سالوں میں ان دونوں کے فیوچر کے لیے معقول رقم محفوظ کرے اسے بارے میں بمی سوجوں گا میلی بناؤں گا مگر آپ ... شائزہ بیہ سب آپ کی ذمہ داری تہیں ہے "آپ کے دو بھائی ہیں آب کو ہے و قوف بتارہے ہیں وہ۔" وہ جو بھی کمہ رہاتھا شائزہ کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ دافعی اس کوسب ہے و قوف ہی تو بنار ہے تھے 'مگراس نے اپنے کہیجے کو سخت كركإب فيدوا-

" الس مائي برسنل ميٹر .... پليز آپ آئنده اس ٹا کی پربات نہیں کریں گے۔ "اس محے اس طرح كنے بردو سرى طرف چند كيے خاموشي جھائى رہى۔ '' نمیں تو بہت خلوص سے کمہ رہا تھا شائزہ ' میرا مقصد آپ کوایئے رشتوں سے دور کرنا نہیں تھااور نہ ہی ان سے بدخلن کرنا 'وقت ہاتھ سے جب ریت کی طرح بیسل جاتا ہے توسوائے تنمائی اور پچھتاوے کے مجھ باتی نہیں رہتا۔ خیر آئندہ ایسا کھے نہیں ہو گا'

پونادہا۔ "میر 'بھائی آئے ہیں آپ سے کچھ کمنا جاہتے ہیں۔"صلہ نے تو عام سے کہتے میں کہا تھا گراس کا خلوص یاد کرکے شائزہ کاول عجیب لے پردھڑ کاتھا۔ "مول۔"وہ وہ دو ٹا درست کرتی گیٹ کی طرف برچھ "می۔وہ اس طرح نظریں جھ کانے کھڑا تھا"السلام علیکم "

'' وعلیکم السلام … کیبی ہیں آب ؟'' وہی عزت وینے والالہجہ … شائزہ تو بھی بھی کسی کے لیے اتنی اہم نہیں رہی تھی کہ کوئی اس سے یہ پوچھتا '' کیسی ہیں سے ''

" "جی الحمد لللہ تھیک ہوں اور آپ؟" " جی شکر ہے ۔۔۔۔ وہ میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ صلہ کالج میں داخلہ لیٹا چاہ رہی ہے 'اس کی رہنمائی کریں مضامین کے انتخاب میں بھی اور کون ساکالج بمتر رہے گا وہ بھی ۔۔۔۔ اور یہ کچھ گفٹ ہیں آپ کے لیے۔ "اس نے دو تین شائیگ بیگ اس کی طرف بردھا

مستودید؟"وہ اس کی طرف دیکھنے گئی 'نہ جانے کیوں اس سے بات کر کے 'اسے دیکھ کر آئکھیں بھیگ جاتی تھیں ۔

" الب به مت كينے گاكه گفٹ بھی نہيں دے سكتے آپ كو بى برستل مسكلہ اللہ كو بى برستل مسكلہ اللہ كو بى برستل مسكلہ نہيں ہوتا۔ "وہ جس لہج میں بولا تھاوہ شائزہ كو شرمندہ كر گما۔

" نایک گھنٹے تک آگر صلہ کو لے جائے گا میں اسے سب ایک گھنٹے تک آگر صلہ کو لے جائے گا میں اسے سب سمجھادی ہوں۔ "وہ آ تھوں کی نمی چھیانے کے لیے اندر مزائنی "حمد ابراہیم کتنی ہی دیر کھڑا رہا اس نے اسے اندر سے یڑھ لیا تھا۔

# # #

بارش دو دن سے لگا مار برس رہی تھی۔ اس نے کالج سے چھٹریاں لےلیں۔ ٹیوش کے لیے بھی فون کر اتنا خرج ہو گیا ہے۔ سب نے عائزہ کی شاوی کے لیے
تو خوب کیا مگر میری شاوی کے لیے جو پچھ کیا میں نے
خود کیا 'کسی نے میری ذرہ برابر مدد نہیں کی 'میں تو پہلے
ہی مقروض ہو گیا ہوں 'بے چاری ثانیہ کو صحیح طرح
کہیں تھما پھرا بھی نہیں سکا 'سلای کی رقم بھی خرج کر
دی آنے جانے میں۔ "وہ پہلے سے تیا بیٹھا تھا۔

"اوہوای اتنا بریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے! شائزہ اپنا کمائی ہے کچھنہ کچھتو بچاکرر کھاہو گااس نے اپنے کیے اور پھر آگے آنے والے سال میں بھی کچھنہ کچھ جمع کرلے گی "سمجھ دار ہے۔" حنا بھابھی نے نمایت شائشگی سے کماتھا۔ای نے ایک بار پھراس کی سمت ویکھا 'اس کے اندر بکدم خاموشی سی چھا گئی

وراپ کو ہے و توف بنارے ہیں وہ۔ "احمر کا کہا ہوا جملہ ذہن میں کو شخنے لگا۔ پھر آیک ایک کر کے سب وہاں سے اٹھ گئے اور وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہی 'امی بھی شرمندگی سے اس سے نظریں چراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں۔

ون مینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ عادل اور فانیہ کو خدا نے بنی سے نوازا 'عائزہ کے ہاں بھی شخص بری آئی تھی۔ آئی کے بال اس ایک سال میں پچھ زیادہ ہی سفید ہو گئے تھے۔اس کی اب بھی وہ ی رو نین تھی۔ حنا بھابھی نے اپنے اسید کو اس کے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھابھول ان کے دہ شائزہ سے بہت انوس ہے۔

رات میں وہ اس کا فیڈر بناتی 'ڈانپو تبدیل کرنے اسمی تو نیند بھی پوری نہ ہوتی 'صبح کالج جانے کے لیے جلدی اٹھ جاتی 'اپنا تاشتا خود بنا کروہ کالج کے لیے نکل جاتی۔ شام میں ٹیوش کے لیے لڑکیاں اب بھی آ رہی تھیں مگراب وہ تھکنے گئی تھی۔ صلہ کامیٹرک مکمل ہو گیاتھا'وہ اے گریڈ لے کریاس ہوگئی تھی 'ایک اواس کی شام وہ صلہ کے ساتھ آگیا۔ مضائی کا ڈبا اور پچھ گفٹ اٹھائے 'وہ اس طرح لان میں جبھی لڑکیوں کو گفٹ اٹھائے 'وہ اس طرح لان میں جبھی لڑکیوں کو گرھا رہی تھی جب صلہ نے اچانک سلام کر کے اسے پڑھا رہی تھی جب صلہ نے اچانک سلام کر کے اسے

ابناركرن 102 مارچ 2015 🔞

ده لوث گیا ہو گا اس کا دفت نکل چکا تھا۔ دہ فرش پر گھٹنوں میں منہ دسیار د تی رہی۔

مینے کا سورج بہت ہی روش تھا۔ بارش کے بعد آسان دھل کرصاف ہو گیا تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ گھر میں سب خلاف معمول جلدی اٹھے ہوئے تھے 'کچن میں بھی بہت ہلچل تھی' وہ گھرسے باہر نکلی توایک بردی گاڑی کھڑی تھی۔

" دخیر ہو ... سب مهیں کوئی رشتہ دار توانقال نہیں کر گیا مجھے بوچھنا جاہیے۔" وہ الٹے بیروں واپس مدک

"ای بھی رات گھر نہیں گئیں 'خیریت تو ہے تا؟" وہ آیا بھی رات گھر نہیں گئیں 'خیریت تو ہے تا؟" وہ سیدھی ای کے پاس آئی تھی۔

"اوہ بیالور آپ؟"اس نے دیکھادہ ابھی تک بستر بیٹھی تھیں-

دوارے نہیں بیٹائیں اس عمر میں کہاں ماری ماری پھروں گی ' پھرتم نے بھی تو کا نج جاتا تھا 'شام میں پھر بچیوں نے بھی آنا ہو تاہے 'تم بھی تو نہیں جارہی نا۔" انہوں نے وضاحت دی۔

روہ کی نے ہوجائی نہیں ای ؟'اس نے افسردگ سے کہا۔ کل تک کسی کے پاس کے لیے آیک روہ بھی نہیں تھااور آج سب پکنک منانے جارہے خصر کی میں بریانی اور بروسٹ کی تناری ہورہی تھی وہ بھیگی آنکھیں سب سے چھپاتی نکل گئے۔ کالج میں بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل بات

بات بر سوب سے موبائل نکال کر آن کیااس کے اس نے بیک سے موبائل نکال کر آن کیااس کے ڈھیروں میسیج آئے ہوئے تھے' وہ بار بار یہ بی پوچھ رہا تھا کہ 'کلیا ہوا؟' اور آخری میسیج میں اس نے یہ بی لکھا تھا کہ وہ اس کی ای سے رشتے کی بات کرتا جا ہتا ہے کے اڑکیوں کو منع کردیا۔ وہ دوران سے اپنے کمرے میں بند تھی گھروالوں کے رویے کچھ بدلے بدلے سے تھے 'اس نے بھابھی کو بھی منع کر دیا کہ وہ اسید کو اس کے 'اس نے بھابھی کو بھی منع کر دیا کہ وہ اسید کو اس کے کمرے میں نہ بھیجا کریں۔ میں نہ بھیجا کریں۔ دوروی بیٹھے بٹھا کے بید کیا دورہ پڑگیا شائزہ کو ؟اچھی دوروی بیٹھے بٹھائے بید کیا دورہ پڑگیا شائزہ کو ؟اچھی

"الوجی بینے بٹھائے ہے کیادورہ پڑگیاشائزہ کو؟اچھی خاصی مہینے کی آمدنی ہوجاتی تھی'نہ کالج جارہی ہےنہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے۔ گھرکے کاموں سے بھی ہاتھ محینج لیا ہے۔" وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب ٹی وی لاؤ بجے حنابھا بھی کی آواز آئی۔

وی لاؤن سے حنابھا جی ہی اواز الی۔ ''اور کیا؟اب اس عمر میں کوئی رشتہ تو آنے سے رہا' جب ساری عمراس گھر میں گزار نی ہے توسب سے لگا کر

تورکھے۔ "میر ثانیہ تھی اس کاول تھم ساگیا۔
"دوہ تو یہ مجھتی ہے کہ بہت کچھ کیا ہے اس نے اس فراس کھر کے لیے اربے خاک کیا ہے؟ عائزہ کی شادی پر جیز کھر کے گئے: ہی سوٹ میں نے اپنی طرف سے بنوا کر رکھے سے اور تو اور دو لیے کو اٹکو تھی بھی میں نے اپنی طرف سے دی تھی۔ "یہ آیا کی آداز تھی وہ وہ یں وردازے کی

چو کھٹ پر بیٹے گئی۔

"" آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ کر رہی
ہیں 'اس کی قدر نہیں کریں گے وہ 'آپ اکمیلی رہ جائیں
می ' آپ کے احسان بھول جائیں کے سب ' کوئی
اس کے شانے پکڑ کر جمنجو ڈرہاتھا 'وہ سسکنے گئی 'باہر باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باول بہت زور سے کر جے تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باور ہائے ہو تھے اور وہ وروازہ بند کرکے باور وہ وروازہ باور وہ وروازہ بند کرکے باور وہ وروازہ بند کرکے باور وہ وروازہ باور وہ باور وہ وروازہ باور وہ باور وہ وروازہ باور وہ با

اندر حلی کئی۔

"شاید وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا میں آکیلی مو اس نے احمد کے خت اس نے احمد کے خت اس نے احمد کے نمبر فیکسٹ کیا تھا 'شاید اس کے علاوہ اور کوئی تھا نمبر سیکسٹ کیا تھا 'شاید اس کے علاوہ اور کوئی تھا نمبر اس کے ان احساسات کو بیجھنے کے لیے 'پھراس نمبر اس کے ان احساسات کو بیجھنے کے لیے 'پھراس نے ان اس کے ان احساس کر وہ اس کا لگناہی کیا تھا جو رہ اس کے سامنے روتی اور اپنول کی بے مموتی کا گلہ وہ اس کے سامنے روتی اور اپنول کی بے مموتی کا گلہ وہ اس کے سامنے روتی اور اپنول کی بے مموتی کا گلہ تھی 'اس کے سامنے روتی اور اپنول کی بے موتی کا گلہ تھی 'اس کی محمود کی ہوگی کہ تھی 'اس کی محمود کی گاہ کے اور دو سردل کا احساس کرنے میں آئی مصوف تھی کہ اور دو سردل کا احساس کرنے میں آئی مصوف تھی کہ اور دو سردل کا احساس کرنے میں آئی مصوف تھی کہ

ع ابنام **كرن 103 مارچ 2015** 

وہ جانی تھی کہ وہ اس پر ترس کھا کر ایسی بات ضرور کرے گا'اس نے آنکھیں صاف کرکے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اس کانمبرملایا تھا اور چھوٹے ہی رہی تھی۔

" آپ جھ پر ترس کھا رہے ہیں ۔۔ اتنے بڑے فیلے اتی ذراس جان بھان پر نہیں ہوتے ۔۔ ہم نے آپ سے ددچار مرتبہ بات کیا کرلی آپ ۔۔ آپ کو کوئی ضردرت نہیں ہے جھ پر ترس کھانے کی۔ " وہ بات کے آخر میں روہی پڑی یہ آنسو ۔۔۔ بے قابو ہو رہے شے آج کل۔

'' ذرای جان پیجان ....میں آپ کو تب سے جانتا ہوں شائزہ جب آپ خود کالج میں پڑھتی تھیں۔ میں اس دفت این دوست کے ساتھ کر آز کالج کے باہر کھڑا ہوا تھا۔وہ عمر تھی البی عمر پھرجلد ہی مجھے احساس ہو گیا كهين ابيخ راست سے بث رہا ہوں مستقى سى صله میری چھوٹی بمن مجھے این بٹی کی طرح محسوس ہونے کی میں نے کراز کالج کے باہر کھڑا ہوتا چھوڑ دیا۔ مر آپ کے بارے میں سوچتا نہیں۔ زندگی کی بھول مهلیوں میں محومنے لگا 'ابو کی دفایت کے بعد مجھ پر اجاتک سے اور زیادہ ذمہ داریاں آگئیں میں خود کو بھول گیا مگر آپ کو تہیں بھولا عیں آپ کے بارے میں سب کھے جانتا تھا کیونکہ میرادی دوست آپ کے بھائی بازل کا بھی دوست تھا 'وہ آکٹر بچھے بازل کے خیالات کے بارے میں بتا تا تھا آپ کے گھریلو حالات ہے میں واقف تھا۔ پھرجب باذل نے اپی شادی کے بعد کھرمیں رقم جمیجنی بند کردی تو بچھے اس دوست کے توسطت پاچلاکہ وہ آئی بیوی کے نام اس کے میکے میں ایک معقول رقم ججوا دیتا ہے۔ بازل کا خیال تھا کہ آگر اس نے ایبانہ کیاتوایک کے بعد ایک آپ تیوں بمن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے کی 'ان ذمہ داربوں سے بیخے کے لیے اس نے بیہ ہی طریقتہ سوچا جس سے بوی بھی خوش رہتی اور کھردالے بھی مجبوری من کرناراض نه موتے۔ خرمیں آپ کے لیے بہت فکر مندرہ تاتھا۔ محبت

کریاتھا آپ سے لاپردا کسے رہ سکتاتھا؟اکثر کرمیوں
کی دوہروں میں میں نے آپ کا پیچھاکیا ہے کہ آپ
خیریت سے کھر پہنچ گئیں اکثر دھند بھری قبیم میں آج کو
موسم میں آفس سے آپ کے لیے کام چھوڑ کرکھاگا
موسم میں آفس سے آپ کے لیے کام چھوڑ کرکھاگا
موں اور جب تک آپ گھر میں داخل نہیں ہو جاتی
میں محبت سے بھی وامن نہیں چھڑا سکتا اور ذمہ
میں محبت سے بھی وامن نہیں چھڑا سکتا اور ذمہ
داریوں سے بھی ۔ آپ سے بات کرنے کا آپ کو
دیکھنے کا ایک بی راستہ دکھائی دیا کہ جملہ کو آپ کے پاس
رشھنے کے لیے چھوڑ دوں 'میں آپ کے دل کی بات
رشھنے کے لیے چھوڑ دوں 'میں آپ کے دل کی بات
را بیات کرنے کا آپ کی بات

شائزہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھاہے میں آپ کے بغیرادھوراہوں۔ کیونکہ میری سیمیل كرنے والى آكر اس زمن پر كوئى ہے تووہ آپ ہیں 'آكر الیانہ ہو آلومیرارب آپ کے لیے میرے دل میں پیر جذبه بی نه بے دار کر تا۔وہ جتنے بھی گفٹ میں صلہ کے نام پر آپ کو دیتا رہا 'وہ میری پہندیے تھے اور ان میں ميرا خلوص ادر ميري محبت شامِل تھي عشائزہ بيس كوئي لا ابالی ' نیمن ایجر نهیں ہول کہ کسی بھی ایکسٹریم پر پہنیج جاؤں مرسی کہ تاہوں کہ آپ جو بھی کہیں تی میں مانوں كايليزايك باراينها آنے كى اجازت وے دي \_ بهت سال موسحيَّ أب تو مجھے انظار كرتے كرتے "وہ بول رہا تھا اور شائزہ ہے حس د حرکت جیتھی سن رہی سے "جی...میں امی ہے بات کر کے بتادی<sup>ں</sup> گی۔" " تحسنك بوشائزه به تحينك بوسونج ... "ده بهت خوش تھا'اس کی خوش اس کے لیجے سے عیال تھی۔وہ بے بھینی کی کیفیت میں تھی جو کچھ اس نے ساوہ کہیں کوئی خواب تو نہیں تھا۔ گھر چینجی تو امی اکملی تھیں۔وہ ان کی گود میں سرر کھ کرلیٹ گئی۔ "کھانا کھاؤگی ' تھک گئی ہو بہت آج ؟"امی نے

یارے اس کے سربرہاتھ چھرا۔ کھانے کے بعداس

نے ای سے سرسری ساؤکر کیا تھا۔وہ اکلی تھیں اور سہ

ن ابتاركون 104 مارى 2015 (

وراچھا۔ تووہ صلہ کا بھائی ہے؟۔ تنہیں کیے

"امی ظاہری بات ہے ملدمیٹرک تک میرے پار رہی ہے 'اس عمر کی بچیاں اتن سوجھ بوجھ تور تھتی ہیں بجراسے بیر بھی علم تھاکہ میری شادی نہیں ہوئی ... ہو سكتاب كداس في اين بهائي سي ذكر كيابو؟ "مول.... ہو ماہے رشتے وغیرہ کے سلسلے میں گھر

میں سب ہی انی رائے دیتے ہیں ہو سکتاہے کہ جب کھرمیں اس کے لیے بات ہوئی ہوتو ... خیر چھوڑو ... كب أربى بين اس كى والده؟

ووامي وه ... اس كي امي نهيس بين مطلب آپ كوبتايا تو تھا صلہ کے بارے میں 'جب وہ ٹیوش آئی تھی۔" اس نے یاد کروایا۔

ودان السلعن وه خودای آی گاسه چلوخیر مر شائزہ بیٹی تم اینے بھائیوں سے تو کوئی امید مت رکھنا اؤر میرے پاس تمهارے کیے سوائے دعاؤں کے اور کھے نہیں ہاں یہ ہوسکتاہے کہ میں اس مکان کو جے کر ... "ان کی آنگھیں بھرا گئیں۔ دونہیں امی آپ ایسا چھے نہیں کریں گی 'اس مکان

میں سب کاحق ہے۔اے اگر واقعی مرف جھے غرض ہوئی توبیہ جیزوغیرہ کے مسائل ہوں محے بی نہیں " آپ بس دعا کریں۔" وہ بات مکمل کر کے کچن میں محس مئی اس کا اراوہ اپنے اور ای کے لیے جائے

دو تھیک ہے تم اسے کمہ دو کہ کل ہی آجائے۔۔ میں ملول تو سہی ' میصول تو کیا ہے ؟"امی اس کے یجھے، آگئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں۔ پیچھے، آگئیں اور مسکراتے ہوئے اثبات درجی ای۔ "اس نے بھی مسکراتے ہوئے اثبات میں سرملادیا۔ احمہ نے جو پچھ بتایا تھا 'وہ سوچ کرہی بہت خوش تھی وہ اسے عرصے ہے اسے پیند کر ما تھا اور وہ ئتنی بے خبر تھی۔ وہ چائے بناتے ہوئے گنگنانے کلی 'امی اس کے جرے کی مسکان و کھے کر ایک نئی سوچ میں دوب

ِ اَمِی نے عادل اور بازل سے اس سلسلے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا احمد شام کوبتائے محصوفت پر آگیا۔ ای نے اسے ڈرائنگ روم میں بھایا تھا 'شائزہ نے چائے کے ساتھ چکن رول 'دہی برے اور گاجر کا حلوہ سرد کیا تھا اس نے سکیقے سے دویٹا سریر جمایا ہوا تھا احمہ نے ایک تظراسے دیکھااور پھرامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چائے سرو کر کے یا ہر نکل گئی۔

"احِيها تونهيس لكناكه مين يون اكبلا آيا مونٍ عُرآني فی الحال میں آپ کی اجازت کینے آیا ہوں 'اگر آپ اجازت دیں کی توتیس خالہ امال کو لے کر آؤں گا 'خالّہ المال مارى براني ملازمه بين ميس الهيس ايني والده كابي ورجہ دیتا ہوں مکی سالوں سے ہارے ہاں کام کردہی

'' ہاں بیٹا ضرور لے کر آناتم انہیں 'مجھے تو تم بہت ہی بیند آئے ہو بالکل میری شائزہ کے جوڑ کے مگر بیٹا مارے گھرمیں کچھ مسائل ہیں ۔۔۔ میں شائزہ کی شادی وهوم دهام سے نہیں کر سکتی اگر بچ کمول توجیزاور زبور بھی ہیں دے سکتی۔ اگروہ تھوڑا بہت کھے کرے گی بھی تو خود ہی ۔۔ در اصل اس کے بھائیوں کے معاشی خالات .... "وه پر بھی بیٹول کاپر دور کھ کئیں۔

ود آپ بریشان نه ہوں آئی 'میں کوئی کم عمر از کا نهیں ہوں جوانِ باتوں کو سمجھ نہ سکوں 'آگر آپ رضا مند ہیں تو بس گھرے افراد اور قریبی دوستوں کی

موجود کی میں سادگ سے نکاح کرداکرر حقتی ... ودالله تمهيس خوش رهے بيٹا ... ميں کل بي تمهيس نكاح كى تاريخ بتادول كى ... تم بدلونا... "انهول ين خوتی ہے اس کے سامنے پلیٹ کی وروازے سے لکی شائزہ کے جرے پر مسکراہٹ جمعر گئی وہ جلا گیا توامی ڈرائنگ روم سے بہت مسرور تطبیں ان کے ہاتھ میں شاير تنصى وه خالي ماتھ خهيں آيا تھا بلکه مٹھائي اور ڪھل

ا ابنار کون 105 مارچ

ہے۔''ای نے لفظ پر پشان پر زور دیتے ہوئے کما۔ "اس نے جیز کاسارا زبور چویا درنہ بمن کو کوئی گفٹ وغیرہ ہی دے ویق 'حالات بہت ٹائٹ ہیں آذر کے ....اورعائزہ بھی ہے، ی کمدرہی تھی کہ آج آگراس نے میکے میں مالی مدد کی تو کل کو فاند بھی سال نے وہال وسے ولانے میں جھجک تہیں کرے کی ... خیرتم لوگ بریشان نہ ہو احمد کوسوائے ہماری شائزہ کے چھے تہیں غاسے وہ سادگی سے نکاح اور رحمتی چاہ رہا ہے۔ بس کھر معے ہی افراوہوں مے۔ نکاح کے دن کے کھانے کا انظام اور دلبهاکے لیے کپڑے اور تخا نف وغیرہ شائزہ خووہی کرے کی عروسی جو ڈااور زبوروہ کے آئیں گے، سی کو بریثان مونے کی ضرورت شیں۔ "انہول نے بات حتم کی سب ایک دوسرے کودیکھنے لگیں۔ "ایک بات اور ہے ای "آج کل کے اور اؤكيوں کے گھرانے كمانے والى لؤكياں بى تلاش كرتے ہیں ماکہ شادی کے بعد ان کے تھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں احر بھی بیہی جاہتاہو گا یا تووہ سلے سے شادی شده اور بچون والا مو گایا چرکوئی اور ذمه داری موکی اس یر جس کے لیے دہ شائزہ کو سمارا بنانا جاہتا ہے۔" حنا بھابھی کی بات بن کراس کے اندر کی طرف برمضے قدم م مسئے۔ اس کے چرے پر بھی فکر مندی دکھائی دیے ہوں ... ہے تو وہ غیرشادی شدہ مگراس کے دو چھوتے 'بہن بھائی ہیں اور ان کی ذمہ داری احدیر ہی ہے کیونکہ احمد کے والدین حیات سیس ہیں۔ ''او .... تو بیہ پات ہے' وہی بات نظی نا'موصوف شائزہ کی کمائی پر نظرر کھے ہوئے ہیں شادی کے نام پر سادگی کا کمہ کر ہم پر احسان بھی کیاجا رہاہے اور اصل فائدہ خود اٹھانے کی منصوبہ بندی ہے۔ "حتا بھابھی کی بات رفائزہ آیا اور عائزہ بھی اتفاق کرنے لکیں۔ "نو چرتھیک ہےای آب اس سے صاف کمدریں

"بیسب کیاہے ای ؟" حنابھا بھی نے دیکھالوان کا معاطعہ-"شائزہ کی بات کی کردی ہے میں نے-"انہوں نے گویا بم مچوڑا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو

" ہے کیسے ممکن ہے؟ شائزہ کی شادی اتنی جلدی کیسے ہوسکتی ہے؟" "ارے اچھاہے تا سرسے بوجھ مفت میں اتر جائے

اكا-" النياني في الله المولوك ويا-« کمال کرتی ہوتم 'عادت ہو گئی ہے اس کی ' کھر کی ا تی ذمہ داریاں اٹھار تھی ہیں اس نے اس کے جانے ہے یہ سب عیش حتم ہوجاتیں مے 'پرہم جو کمائیں کے وہ اس کھر میں خرج کرناروے گا ومدواریال اٹھانی برس کی اور اب اس کی اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے اس عمرمیں کوئی ایسائی رشتہ آئے گاجو پہلے سے شادی شدہ رندوا یا طلاق یافتہ ہو گا 'تو چردد سروب کے بیچیا گئے ہے بھتر ہے تا کہ یمال اپنوں میں رہ کر ان پر خرج

"باتِ تو آبِ کی تھیک ہے 'میں ابھی آئی۔"حتا ای وقت کرے سے نکل گئے۔ "ای میں آجاؤں۔"اس نے اجازت جانی ای کے پاس فائزہ آیا جیتھی تھیں عائزہ بھی شادی کے بعد اور سھی پری کے بعد پہلی مرتبہ ای کے بلانے پر رات رہنے آئی تھی درنہ تو وہ بس دن دن میں ہی مل کر جلی

" ہاں ہاں آؤ ' میں ان دونوں سے شائزہ کے سلسلے میں ہی بات کر رہی تھی۔'' ''میں بھی اسی سلسلے میں بات کرنے آئی تھی 'شائزہ

کی شادی ہوجائے ہمارے کیے اس سے بردی خوشی کیا ہوگی مگرامی ابھی حالات .... "وہ چرے پر دنیا جمال کی ہے جارگی آکھی کرتے ہوئے بولی-

ورتم فكرنه كرة \_ فائزه بهي اي وجه \_ بريتان

2015 ئ ابنار كون 106 ماري

کہ اینے بمن بھائیوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر

آئے آگر شائزہ سے غرض ہے تو" فائزہ آیانے بات

کردی ای کے چرے سے ساری خوشی غائب ہو گئ

آب لوگول کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا 'ہونا بھی نہیں ملول گا مبادا آب لوگ مجھیں کہ میں شائزہ سے نہیں ملول گا مبادا آب لوگ مجھیں کہ میں شائزہ سے کھ لینے آیا ہوں 'میں تمام چیزیں اور ماہوار خرچ خالہ امال کے ہاتھ مجھوایا کروں گا 'شائزہ کی ہر طرح کی ضرورت کاخیال میں خود رکھول گا ۔.. جھے اس سے فون پر بات کرنے میں خود رکھول گا ۔.. جھے اس سے فون پر بات کرنے میں کرسکتا ۔.. اگر آپ لوگول کو ان سب باتوں پر کوئی اعتراض نہ ہو تو جھے کے روز نماز جمعہ کے بعد ہم لوگ نکاح کے لیے آجائیں گے۔ "وہ اس کے بعد ہم لوگ نکاح کے لیے آجائیں گے۔ "وہ اس کے بعد ہم لوگ نکاح کے لیے آجائیں گے۔ "وہ اس کے باتیں من کررو پڑی تھی۔ اس نے ابنا کمانچ کرد کھایا

۔ ''فیک ہے۔ اس میں اعتراض کی کیابات ہوگی۔ نکاح توہو چکاہو گا'ر خصتی دو تین سال تک سادگی سے ہو جائے گئے۔''

بازل سے "ساوی ہے" کہنے پر وہ مسکر ادیا۔ اس کی مسکر اہٹ کے پیچھے چھپے مطلب کو امی نے پڑھ لیا تھا' انہوں نے بھیکی آنکھوں سے احمد کے سربر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شرمندہ تھیں' عادل اور باذل وغیرہ کے کہنے بر انہوں نے اس سے بیہ سب با تنبس کر تو دمی تھیں مگر اس نے شائرہ کا خرچ اٹھا کراچھا طمانچہ ماراتھا ان سب

# # #

رو کیا آنا کھی۔ "فالہ ای کے جاتے ہی وہ بیک موجہ کچھ آیا تھا کھول کر بیٹھ گئی۔ نکاح کے بعد بید بہلی مرجہ کچھ آیا تھا وہاں سے احمر نے دوریڈی میڈسوٹ کھانے بینے کی اشیا کے ساتھ ایک نیا موبائل فون اور بائی ہزار رو پے بھی بھیجے تھے۔ اس نے نمبر طلایا تو وہ بہت نوش تھا۔

میں بھیجے تھے۔ اس نے نمبر طلایا تو وہ بھیج کر ۔۔۔ یول محسوس ہوا کہ اصل حق دار کو تو اب حق ملا ہے۔" وہ واقعی خوش تھا 'وہ بھی خوش تھی 'بہلی مرجہ کسی نے واقعی خوش تھا 'وہ بھی خوش تھی 'بہلی مرجبہ کسی نے اس راتنا خرج کیا تھا۔

ونیں بھی بہت خوش ہوں۔'' ''خوش رہا کروشائزہ اور میرے لیے دینا کیا کرو کہ "مانتا ہے تو تھیک ہے درنہ ہماری طرف ہے انکار
سمجھے 'اتنی بھاری نہیں ہے ہمیں شائزہ کہ دو سرول
کے نیچے بالنے کے لیے بھیج دیں۔ " حنا بھابھی نے
مشماس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ان سب کی اصلیت
جان چکی تھی 'وہ سب مطلی اور خود غرض تھے مگراب
احمد کے بارے میں وہ لوگ جو بچھ سوچ رہے تھے نہ
جانے وہ سن کرکیار دعمل ظاہر کرے۔
جانے وہ سن کرکیار دعمل ظاہر کرے۔
"مان جائے تہ ممکنی کی دیں اور ایک دیں اور ا

"مان جائے تو متلنی کر دیں ادر آیک دوسال تک اینے فرض اداکر کے آجائے 'ہم سادگی سے رخصت کر دیں گئی مسلسل بول رہی متحصی مسلسل بول رہی متحصی دہ "سادگی" ہے ہی بیا ہے جگر میں تھیں۔ آیک دو سال بعد بھی دہ "سادگی" ہے ہی بیا ہے گئی میں۔

بیاہے کے چکر میں تھیں۔
''موں ۔۔ خیرا یک دوسال تو نہیں اس کی بہن ابھی
ایف الیس سی کر رہی ہے' نین چار سال تو لگیں گے
اور شائزہ ۔۔ چھتیں سال کی ہوجائے گی۔"امی کے
مانتھے پر لکیریں نمودار ہو گئیں۔

ووقیل بات کریں اسے بلا کر۔"وہ تنیول مطمئن کی

وو کل بات کرس اسے بلا کر۔" وہ میزوں مصمئن کی ہو گئیں۔شائزہ آئکھیں مسلتی وہاں سے ہٹ گئی۔

دوس ہے مجھے اس بات کی امید تھی باذل صاحب ہے تو کو بمن کامعاملہ ہے۔ آپ کاحق بنیا ہے اس کا اچھا براسوجنا۔"ان کی تمام باتوں کے جواب میں وہ مختل ہے بولاتھا۔

ر الكل "باذل اس كے طنزكو سمجھ نہيں سكا-د مجھے آپ كى ہر شرظ منظور ہے 'میں اپنی ہر ذمہ دارى سے فارغ ہو كرشائزہ كولينے آول گا گرميرى بھی دارى سے فارغ ہو كرشائزہ كولينے آول گا گرميرى بھی آپ شرط ہے۔ "وہ جو درواز ہے ہے كان لگائے گھڑى من جو نگ گئی۔

تقی جو نگ گئی۔ دو وہ کیا؟'' تقریباسب ہی ہولے تھے۔ دو میں مثلنی نہیں کروں گا بلکہ نکاح کروں گا اور دھتی اس وقت لوں گا جب تمام ذمہ دار یوں سے فارغ ہو جاؤں 'انی بیوی کو میں ہرماہ اس کا خرچ بھی فارغ ہو جاؤں 'انی بیوی کو میں ہرماہ اس کا خرچ بھی تصیبوں گا'اس کے علاوہ میں آسے جو بچھ بھیجنا چاہوں تصیبوں گا'اس کے علاوہ میں آسے جو بچھ بھیجنا چاہوں

ابندكرن 107 ماري 2015 (

میں جار از جار اٹی ذمہ داریوں سے فارغ ہوجاؤں اور تمہیں گھرلے آوں 'مجھے اب تمہاری دعاؤں کی مرورت ہے۔"وہ بہت سنجیدگی سے کمہ رہا تھا۔ اس کادل کٹ کیا۔

" مجمعے معاف کروں احمد... آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا'اس وقت ججھے آپ کے ساتھ ہوتا چاہیے
... میں نے ان سب کے لیے اتنا کچھ کیالو کیا آپ شکے
لیے کچھ نہیں کر سکتی میاں ہوی زندگی کی گاڑی کو مل
کر چلاتے ہیں تو پھر۔ آپ کے ساتھ جھے بھی مل کر
یہ سب کرتا چاہیے۔اب اسد اور صلہ میری بھی ذمہ
داری ہیں۔" وہ دل سے کمہ رہی تھی۔

'' مَعْ بَسِ ان کے لیے دعا کیا کرداور میں نے پہنے ہی ہی ہی ہمیں نہیں کہا تھا تا کہ شن ایجز کی طرح جاند آرے تو نہیں کر سکما مگر تم پہنے ہی ہمیں کر سکما مگر تم پہنے ہی ہمیں کر سکما مگر تم پہنے ہیں ہمیں کر سکما مگر تم پہنے ہیں ہمیں کر سکما مگر تم پہنے ہیں۔''

" آپ خودی تو کہتے ہیں احمد کہ ہم ایک دو سرے سے ہیں اور کہ ہم ایک دو سرے سے تو پھریہ کیے ایک دو سرے سے ہے تو پھریہ کیے ایک دو سرے سے ہے تو پھریہ کیے ایک دو سرے سے ہے تو پھریہ کیے ایک کو کیے ایک کو کارٹی میں ایک کو کارٹی میں ڈال رہی ہوں۔" وہ رودی۔

"افوه .... أيك توتم موتى بهت بهوشائزه - "وه دُمِيْتِ عيولا-

"اچھاسنو" کلے او کے خرج کے ساتھ ہیں بیزن کے کیڑے بھی اور الکھا اور کا ایھی کی ڈیرا انگل کرواکر سلوانا ... مہیں بتا ہے جو اچھے شوہر ہوتے ہیں انہیں برا شوق ہو آئے اپنیوی پر خرج کرنے کا اسے شاپنگ کروانے کا۔ "وہ اسے خوش کرنے کی نیت سے بولا تھا۔

" آب داقعی بهت ایجھے شوہر ہیں۔" اس نے صدق دل سے کماتھا۔

''کچھ سنائم نے۔''وہ اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی جب امی کمرے میں داخل ہو کئیں''وہ کیاای ''

"احرصلہ کی شاوی کررہاہ۔۔۔ابھی تو بھی تو ایم میں ہے۔۔۔ دیکھنے میں بھی اتن کم عمر لگتی ہے۔۔۔احمہ نمیک شمیں کررہا اور وہ بیسب صرف تمہاری خاطر کر رہا ہے۔۔۔ شائزہ ۔۔۔ وہ تمہارے۔لیے اپ بمن بھائی کا بوجھ دفت سے پہلے اتار رہا ہے۔۔ بنی بیہ زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ان سب کی باتوں میں آگر۔۔ اس بے جارے کو آزمائش میں ڈال دیا۔" ای کی پریشانی دیکھ کروہ بھی پریشان ہوگئی۔۔ اس کو کس نے بتایا ای جی"

" وہ احمد کی خالہ امال آئی تھیں " یہ تمہمارے لیے خرچ کی رقم اور کچھ سامان بھیجائے احمد نے ... شائزہ ... تم ایک بات مانو گی میری ۔ "امی پر سونیج انداز میں بولیں "وہ کیاامی؟"

"تم اجر کو منع کروبیٹی .... وہ بخی کے ساتھ ظلم نہ کرے چلواگر رشتہ اچھائے تو مثلنی کردے انکاح کر دے مگراتن ہی بی کی گار کرنے دے مگراتن ہی بچی کی شادمی ... بصلہ کاتو ماسرز کرنے کے ارادہ تھا نا جب آخری مرتبہ ملی تھی تو بتارہی تھی ۔ "

" بین ابھی بات کرتی ہوں ۔" وہ فورا" فون کی رف کیکی۔

''تو پھرکیا کروں؟ اور دوسال انظار کروں ۔۔۔ نہیں ہو باجھ سے اب میری بھی کوئی زندگی ہے شاکزہ۔۔ اور تہماری بھی ہم دونوں گی۔ '' وہ شدید غصے میں تھا۔ ای بھی دوبار دواہی آگئی تھیں۔ '''پچھ بھی تھیک نہیں ہو رہا بٹی 'وہاں احمد صلہ کے '''پچھ بھی تھیک نہیں ہو رہا بٹی 'وہاں احمد صلہ کے

" کھی تھی تھیک تہیں ہورہائی وہاں احد صلہ کے ساتھ زیادتی کررہا ہے اور یہاں تہمارے بہن بھائیوں نے جب یہ سنا ہے کہ احد اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو رہا ہے توان کے دل میں یہ ڈر ہے دار ہو گیا ہے کہ وہ اب تہمیں لے جائے گا وہ لوگ تمہاری رخصتی کو مزید التوامی ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں 'فائزہ کو جمی باذل کے کمرے میں سرجو ڑے جمیعے ہیں 'فائزہ کو جمی کال ملائی ہے دکھ تواس بات کا ہے کہ ہرکوئی ا ہے مفاو کے لیے تہمیں اس کی ضروریات اور خواہشات تو میں مردوریات اور میں مردوریات تو میں مردوریات



اینے شوہرکے گھر میں رہ کر بھی بوری کر سکتی ہوں مگر تبان کی انا آڑے آئے گی نا۔ اب میں کیا کرسکتی ہوں احمہ نے تو ٹھان لی ہے۔" "تم ایک کام کروشائزه ... تم ... تم ایناسامان بیک ود کیا مطلب ای ؟ اوه حیرت سے انہیں ویکھنے تم ابھی اسی وقت احمد کو فون کرد .... وہ تمہیں لے جائے تمہیں ایں وقت اس کے پاس ہونا جا سے۔۔ تم لوگ صله کی منکنی کردو-" "امی لوفون می سرب بر می این اس من است من اس وواس نے صلہ کا نکاح رکھاہے ابطے جعد کو۔اس کے بی اے ممل ہونے کے بعد رحصتی ہوگی ایک سان کے بعد\_اور ایک سال کے بعد ہی وہ مہیں بھی لے جائے گا ۔۔ صلہ کے ہونے والے شوہرنے وعدہ کیا ہے کہ وہ شادی کے بعد اس کی تعلیم پر کوئی پابندی نهیں نگائے گا وہ اپنا ماسٹرز مکمل کر سکتی ہے۔۔ احمد اتنا احیاہے۔ خدا اس کی بمن کو بھی اچھے اور قدر دان لوگوں کے جوالے ہی کررہا ہے۔"

\$ \$ \$

(ایک سال کے بعد)
کادانی ہوڑے میں کارائی ہوڑے میں کارس اخری شکت میں ہستی مسکراتی شائزہ گھرمیں کا خوب صورت کارائی شائزہ گھرمیں کارخل شائزہ گھرمیں کارخل ہوئی توامی اسے دیھتے ہی نہال ہو گئیں 'احمہ نے ایم حطائیا اساراعلا تعلیم کے لیے باہم حطائیا کا ایک کارخلا گیا تھا۔ اسداعلا تعلیم کے لیے باہم حطائیا ہی تھا اور صلد رخصتی کے بعد اپنے گھرسدھارگی تھی۔ ''دواہ شائزہ ۔ سیٹ تو ہوا بیارا ہے۔'' حنا بھابھی نے اس کے نہ کلس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے تعریف نے اس کے نہ کلس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے تعریف کے اس کے نہ کلس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے تعریف کے اس کے نہ کلس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے تعریف کی ۔ کی خاطر تواضع میں مصوف تھیں۔'' دوائرائی۔ای اخمہ کی خاطر تواضع میں مصوف تھیں۔'' دوائرائی۔ای اخمہ کی خاطر تواضع میں مصوف تھیں۔'' کی خاطر تواضع میں مصوف تھیں۔'' کی خاطر تواضع میں مصوف تھیں۔''

ابناركون 109 مارچ 2015

"اور کیاملا؟ تمهارے تو بری تھاتھ لگ رہے ہیں ا أكيلاً كُمر ُنهُ ساس نه نند... أكيلَ ما لكن ہوائے كُفر كى ''

" تینوں ؟" فائزہ اور بھابھی نے یک زبان ہو کر " خالہ اماں جی .... احمد انہیں اپنی امی کی جگہ ہی

وہتے ہیں۔` " بِ شِک احمد ہے ہی بہت نیک مال کی اولاو میری بچی کواپنے صبراور محنت کا کھل ملا ہے۔"ای اس کے دارمی جارہ کھیں۔ رات میں احد اے لینے آگیا وہ اہرے ہی جارہاتھا ای زبردستی کے آئیں۔ "احمد بھائی" آذر کے لیے جگہ بنادیں گے۔"فائزہ آیااس کے کان میں گھس کر پولیں۔ " بِيَا نهين .... آپ متيول جاب کيول مهين کر لیتیں۔"اس نے آیا ' فانیہ اور حنا بھا بھی کی طرف و يمحاك احمر كاجائے كى طرف برده تا الته رك كيا-" ہاں آگر بہن ' بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے جاب كرسكتى ہے اس كى معاشى مدد كرسكتى ہے توبيوي كيول مُنَيْل .... اب ميرے بعد آپ سب كا فرض بنمآ ہے کہ بازل بھائی اور عادل کا ساتھ دیں۔ اس کھر کو طلانے کے لیے آب لوگ بھی کھے کریں میں نے اپنی محنت کی کمائی اور اپناوقت دیا ہے اس کھر کو .... کوئی

احسان مہیں کیا 'اگر قدر کرنے والے لوگ ہوں تو انسان خوشی سے آبنوں کے کیے اور محنت کر تاہے ... آپلوگ بھی احسان نہیں کریں گی اینے گھر کے لیے اہے شوہروں کے لیے محنت کریں گی۔ میراوفت وگزرگیا اب میرے آرام کے دن ہیں ' اب آپ کا دفت شروع ہواہے ... کیوں ای میں ٹھیک

كمه ربي مول نا آپ نے بي كما تھا نا كه مشكل وقت میں بیوی کوشو ہرکنے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔"اس نے اپنے ول کا درد نکالاتھا۔احمہ نے خاموثی ہے اس کا

''بہت ہو گیا ....اب چلیں۔''وہ سرگوشی کے انداز میں مسراتے ہوئے بولا - ای زر لب مسرانے لگیں۔وہ نتیوں شرہتر ہو گئیں۔ ''میں نے کہاتھا تاسب شہیں کے وقوف بنارہے

مِن جَبِ خُودِيرِ بات أَلَى تَوْ كَانُونَ مِينَ مِنْ مَا روى \_ شَكْرٌ

" ہوں ... سیج کمہ رہی ہیں آپ احمد نے میری جاب بھی حتم کروادی ہے کہتے ہیں فی الحال ضرورت سيس جب تمهارا إيناول عليه مي توكرليما ... جهي عاب کی ضرورت بھی ہنیں ہے بھابھی اللہ کا دیا سب کھھ ہے احرنے پرانی گاڑی جھے دے دی ہے 'ڈرائیوراق ان کی فیکٹری کا ہے مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں بلوا لیتی ہوں خود بنی گاڑی لے رہے ہیں 'صلہ کے سرال جانا ہے اسے لینے اسکے ہفتے کو تعنی گاڑی میں ی جامیں گئے۔ "وہ بھی جلے پر نمک چھڑک رہی تھی اور سب سیج تھا۔ حتا بھابھی کی تا تکھیں کھلی کی کھلی رہ ا

کھانے کے بعد احمر چلا گیااور اسے شام میں واپسی کے لیے تیار رہنے کا کیہ گیا۔

''اس کے پاس شادی ہے پہلے کا زبور تھا جو چھوٹی مُولِی جِولِری حِینتی تھی وہ کمان گئی ؟" ٹانیہ نے سر کوشیانہ انداز میں پوچھا۔ فائزہ آیا کے بھی کان كفرائية

''ہاں شائزہ جیز کی جیواری کھاں ہے بھئی؟'' ممرسے پاس ہے میری محنت کی کمائی ہے کسی کوتو بھی بھی نہیں دول کی آل کوئی ضرورت مندملاتواں کے بارے میں سوچوں کی اور بال امی کالج والوں نے بجصے الوداعی پارٹی میں عمرے کا تکٹ گفت کیا ہے میں نے وہیں کمہ دیا کہ میں اپنی والدہ کو بھیجنا چاہوں گی آپ اپنی تیاری پوری رکھیے گا۔اسٹاف میں سے کچھ لوگ عمرو پر جارہے ہیں 'آپ بھی جارہی ہیں۔"اس نے ای کوساتھ لگالیادہ خوشی ہے روبریں۔

"اورتم ...؟"انهول نے محبت ہے اس کی سمت

دوبس احمر کوبرنس میں تعوری مصروفیت ہے انہی وه فارغ ہو جائیں تو ہم متیوں بھی عمویہ ہی جائیں گی سے پہلے۔ "اس نے ان کاماتھ وبایا۔

ابنار كون 110 مارى 2015 H

دول گا 'اعتبار دول گا .... ماکه ایجهے شوہروں کی صف میں داخل ہو کر سیدھا جنت میں جاؤں اور وہاں ۔۔۔ حورول کے ساتھ ..." اس کی بات کے آخر میں شرارت كاعضرواصح هوتمياب ''اسے <u>غصے سے احمہ کوم</u>کاوکھایا۔ "فتم سے غصے میں توتم ..." دہ اسے مزید تیانے WWW.PAKSOCIETY.COM " آئی..." وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شوخ ہو رہا

ور آئی... نو "وه اس کیبات کامطلب سمجھ کرجواب دے کی۔۔ احد اس کی مسکر اہث پر فداہو گیا۔ شائزہ نے اپنا سربیک سے نکالیا تھکن انرنے لگی تھی۔وہ انے رب کا شکر اوا کرنے گی۔ احد نے اس کے چرے پر بھیلی مسکان دیکھی "اس کے چیرے کو اثنا ترو تازہ اور مسرور اس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اپنے رب کا شکر ادا کرتے وہ بھی مسکراتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ زندگی آب ایسی ہی سیدھی سڑک کی طرح تھی جس پران دونوں کو ساتھ جلنا تھا۔ زندگی کی گاڑی کے لیے اس سروک پر مشکلات بھی آسکتی تھیں مكر شكرانه اس بات كا ادا كرنا تها كه وه دونون ساتھ ہیں۔"میری محیل تم سے "احد نے پر سکون ہو كرايك بار يفرونى جمله وبرايا تقا-

سرورق كى تخصيت

كروحتهيس هي مل كميا- ورنه توتم ابھي تك اپناوفت اور بیدان تاقدرون برلٹارہی ہوتی۔"احدے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میک کمه رہے ہیں آپ میری سمیل آپ سے ہے خدا کرے ہراس آئری کے جیون میں آپ جیسا ساممی آجائے جو میری طرح کے حالات میں زیدگی كزار رى ب-"اس خاجر كے القريا تقريكا

"أمن-"احدية مسكراتي موسع كما

'' ویسے میں نے حمہیں پہلی مرتبداس طرح بولتے بوے ساہے "وہ شرارت سے ہما۔ '' منروری تعا<sub>ی</sub>سب میں نے ای کے لیے کیا ۔۔۔ اگر نہ کرتی تو وہ لوگ امی کو بھی وھوکے میں رکھتے ۔۔ سب کی منروریات بوری مور بی بین سب انتھی خاصی کمانی والے ہیں۔ بس مجھے اند میرے `ں رکھ کرآئی کمانی ہے بک بھرے جارے تھے ۔۔ خیراب ایما کھ نہیں ہوگا ام کے سامنے معاشی تنگلاسی کارونانہیں رو عیس مے اگر روئی سے تومیں ای کو اپین دے آئی ہوں۔ وہ بافل اور عادل کو کمہ دیں کی کہ آگر بمن ساتھ دے سکتی ہے تو بیوی کیوں نہیں ۔ کراؤ جاب ... كيما؟"وه بحى بات كي آخر مين بنس دى-وربو آر...وري جالاك "وه جالاك يرزوردي ہوئے بولا 'وہ بنس دی دو کبھی ہے و قوف کہتے ہیں بھی عالاك " أخر كهناكيا جائت بي .... ؟" وه مصنوعي خفكي وو میں کہنا ہے جاہتا ہوں کہ مجھے اس بے وقوف

جالاک اوی ہے بہت محبت ہے ۔۔۔ نہ جانے میں اب تک اس کے بغیر زندہ کیسے تھا ۔۔۔ اس لڑکی ہے محبت نے مجمعے جینا سکھایا ہے 'احساس کرنا سکھایا ہے عورت کی عزت کرنا اور اے اس کا اصل مقام دینا سكمايا ہے ... ميں كمناب جابتا موں كر مجھے ... احمد ابراہیم کوشائزہ احمہ ہے انتامجت ہے اور میں م تے دم تک اس محبت کو بردھا تارہوں گا... میں ای بوی کو ہر طرح سے خوش رکھوں گا کیارووں گا عونت

ابندگرن 111 مارچ 2015

پر صرف بحث ہو سکتی ہے بات نہیں۔" باسلانے موبائل سونے آف کرتے ہوئے بے زاری سے کہا۔ ''کیا تمہیں بتا ہے وہ کیا بات کرنے والی ہیں۔" رمیض نے پوچھا۔

''ہال جھی تو فون کاٹ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ جھے گھر آنے کی ہدایت دیں گی میں انکار کروں گا' وہ غصہ کریں گی۔ میں بحث کروں گااور وہ فون برند کردیں گی۔ یمال تک تو تھیک ہے مگراصل مسئلہ گھرجانے کے بعد شروع ہوگا۔

وہ میرے گھر میں گھتے ہی میری جان کھانا شروع کر دیں گی اور پھر میرے منہ سے بچھ نکل گیاتوا گلے ایک بینتے تک کے لیے ان کاموڈ خراب ہوجائے گا۔" " تو اسے جھمیلوں سے گزرنے کی بجائے تم شرافت سے اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے۔"اعفر شرافت سے اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے۔"اعفر

''شرافت کھرجانے کی صورت میں'مجھے جس معیبت سے گزرنا پڑے گااس کے سامنے یہ جھمیلے کچھ بھی نمیں ہیں '' باسط کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہث ابھر آئی گھردہ سیدھا ہوتے ہوئے وضاحت کرنے نگا۔

"اصل میں ام نے میرے لیے پھر کوئی اڑکی پند کر ای ہے اور میں مسلسل شادی سے انکار کر رہا ہموں میں ان کے ساتھ کوئی اڑکی دیکھنے جاتا ہی نہیں چنانچہ انہوں نے لڑکیوں کوان کے گھروالوں سمیت ہمارے گھریلانا شروع کردیا ہے۔

گھر بلانا شروع کردیا ہے۔
مگر بلانا شروع کردیا ہے۔
جب گھر میں کسی خاص مہمان کو آنا ہو تا ہے توان کی جب تیاریاں مبح سے بھی مشروع ہو جاتی ہیں جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج صبح سے بی گھر سے نکل جانا جا میے اور آئی دیر سے گھر میں آنا چا ہیے کہ مہمان میرا انظار کرتے کرتے خود ہی تھک کر لوث جائیں "میرا انظار کرتے کرتے خود ہی تھک کر لوث جائیں "میرا انظار کرتے کا اختیام بڑی بھرپور مسکر اہمان ساتھ کیاتورمیض نے ہوئے ہیں۔
ساتھ کیاتورمیض نے ہنتے ہوئے کہا۔
ساتھ کیاتورمیض نے ہنتے ہوئے گیا۔

سالگرهفاين



فوزيه ياسمين



باسط کے موبائل پر تیسری بار مام کا نمبر نظر آیا تو باسط برئ طرح تلملاً گیااوراس کے یہ ماٹزات اصفراور رمبیض کی نظمول ہے پوشیدہ نہ رہ سکے جہمی اصفر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔

'' الیمی کیا ایم جنگی ہو گئی ہے کہ تمہاری مام کو شہریں ہوا اور کوئی کام ہی نہیں ہچا ہے۔ '' اس کی بات کا جواب دینے کی ہجائے باسط صرف سرجھنگ کرروگیاتورمیض کہنے لگا۔ '' جنٹی بارتم انی مام کا فون ڈسکنیکٹ کرو گے وہ تنہ کا اس کی بارتم انی مام کا فون ڈسکنیکٹ کرو گے وہ تنہ کی کا کہ اس کی ساتھ کی کرو گے وہ تنہ کی کا کہ بارتم ان مام کا فون ڈسکنیکٹ کرو گے وہ تنہ کی کا کہ بارتم ان مام کا فون ڈسکنیکٹ کرو گے وہ تنہ کی کرو گے دہ تنہ کرو گے دہ تنہ کی کرو گے دہ تنہ کرو گے گے تنہ کی کرو گے دہ تنہ کی کرو گے کہ تنہ کرو گے دہ تنہ کرو گے کرو گے

''' بارنم انی مام کافون ڈسکنیکٹ کرو گے وہ اتن بار کال کریں گی تم ایک بار بات کیوں نہیں کر لیتے۔''

لیق" ''کیونکہ جس موضوع پر انہیں بات کرنی ہے اس

ابنار کرن 112 ارچ 2015



بعر میں جب مام <del>یکھے لیکھ</del>ے اوچھٹے آئمیں ٹ<u>ب مجھے</u> علم ہوا کہ بیرتووہ شاہ کارہے جس پرسب فدا ہوئے جا

میں نے مام کوصاف انکار کردیا مام سمیت سارے

خاندان کاخیال تھا کہ وہ بہت حسین ہے۔ اگر اس کے حسن کی بیائش کی جائے تو میں بھی كهول كاكه وہ بهت جنوب صورت تھى۔ ليعنى كه ليب بال الحجى بائيك ' پرفيكك فيكر ' خوب صورت آئميس' كفرا كفراناك نقشه ادر تفلق بوئي رنگت مگر! اس میں کوئی چونکانے والی بات نہیں تھی۔

لعن میں اس ہے مل کرا ہے کمرے میں بھی آگیا اور بجھے ایسا کھ لگاہی نہیں کہ جنسے میری دل وہ اغیس یا میرے سویتے میں کوئی فرق آیا ہو۔

ميري انكار پر خاندان ميں گويا ايک اور بم بھٹ گيا لوكول كوليس ميں آرہاكداس حسن كے مجسمہ كو بھى كونى زنجيك كرسكنات

اب بولوگ میر کہنے گئے ہیں کہ میں بھی شادی ہی نسیں کروں گاای لیے مام زیادہ فکر مندرہے گئی ہیں اور زیادہ میزی سے ارکی ڈھوعدے کی مہم میں لگ ائی میں آج بھی انہوں نے کسی کوبلالیا ہے پیانہیں کون "باسط كمتا جلا كيا-

''ابھی توشام کے ساب بجرے ہیں تمہارے ڈیٹ ك سوت من والمعنى كان يائم إلى الم ما تك الى مام کے فون آنسر نہیں کروھے ؟ اُمعفر نے ریسٹ واچ پر تظرو التي بوئے كما-

ور ہوں مشکل توہے اتن در مواکل سونج آف ر کھنا۔ حر محر جاکر اس اوک سے ملے کے بعد اسیں منع کرنا زمان مشکل امرے مجھے خود بھی کسی کو ر بحركث كرناا حجانبيل لكنا-بس مين جابيتا بول مام روز روز کی پریڈ جھوڑ دیں جھے جب شادی کرنی ہوگی میں خود کر کون کا مکریہ بات ام سمجھتیں نہیں اور غصہ كرنے لگتى ہيں"باسط نے لاپروائی ہے كما-

رات کے ساڑھے ارہ ہے یوں پیس گاڑی کمٹری

كرتے ہوئے باسط خاصا مطمئن تھا تکر گھر میں قدم رتهجة بي اس كاسارااطمينان موامو كيا\_

اس کے دس بجے سوجانے دالے ڈیڈ ' بردے بے تکلفانہ انداز میں اینے ہی ہم عمر شخص کے ساتھ لیونگ روم میں شطرنج کی بازی کھیلنے میں مصوف تھے ان موصوف کے ساتھ ہی سنگل صوفے کے ہتھے پر

ايك لۇكى ئىكى بھوئى تھى۔

سفید کاٹن کے سوٹ میں برا سیا دورٹا شانوں پر پھیلائے بالوں کو کیور میں قید کے وہ گھٹنول بردونوں كمنيال ثكائ بتعيلول كايياله بناكراس ميس جره تكاثير بوانهاك يان كالفيل دبكيوري تفي معے کے ہزارویں جھے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ڈیڈ كوطويل عرصے بعد كوئي اچھا شاطر ملا ہے درنہ وہ ہر

ایک کے ساتھ بازی شیں کھیلتے تھے۔ اور یقینا از کھیل برا اچھا جا رہا ہے جھی ان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک شیں ہے اس کے برعکس مام کی غیر موجودگی بیه ظاہر کر رہی تھی کیہ دہ سونے جا چکی ہ<u>یں یا</u> پھریہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی والده بج سائھ كى كمرے ميں محو كفتكو بول باسط أب اِس منظر کودیکھنے کے بعد کچھ بھی یقین سے نہیں کہ سكتاتها.

اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا دہ ست روی سے جلمان کے زویک آگیااس کے سلام کرنے یروہ تنیوں ایسے خونک اٹھے جیسے گھری میند سے جاگ

'' وعليكم اسلام تم اتن جلدي ٱكئے۔''اس كى تيجيلي حرکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیڈی نے خاصی حرانی ہے کما۔

"رات کے ساڑھے بارہ بجرے ہیں۔" باسطے سات کہم میں کہتے ہوئے اپنی رسٹ واچ ان کے الصحري تووہ الحکیل پڑے۔

''ادہ گاڈ کھیل میں وقت *گزرنے کا احساس* ہی نہیں ہوا۔"اس لڑکی کے والد بھی تعجب ہے ہولے۔ " الوربيه بازي تواجعي بھي ختم بهوتي منيل لگ ربي

ليے بی ارہے ہو۔ "ان كى بات ير ديد ندر عصف اور

""آزما کرد مکیم لوخود ہی بتا جل جائے گا۔"وہ تو یہ ک*ہ* كراويري منزل كوجاتي سيرهيان جرمه يحنئ جبكه باسط فاموتی سے ان کے صوفے برجرا البین گیا۔

" فكرمت كروبيني أكر تنهيس كھيانا نهيں بھي آيا تب بھی کوئی بات نہیں تمہارے والد کھیل بردی اچھی کنڈیشن میں چھوڑ کر گئے ہیں جیت تمہاری ہی ہو گ-"انہوں نے مسکراتے ہوسے اسے طور براس کا حوصله برمهايا توباسط شطرنج يربجي مهول كوبغور ويلهن

کھیل کا بوری طرح جائزہ لینے کے بعد اسے لگا وہ صاحب تھیک کمہ رہے ہیں تبھی باسط انہیں دیکھ کر الواجعة لكا-

وركيا آپ كويفين بيداري ديد جيس ك-" « آثار تو نمی بتارے ہیں۔ "ظهیرصاحب خوش دلی

باسط کھ در ان کی شکل دیکھا رہا بھراس نے ہاتھ برمها كرشطرنج كابورة كحبومادياب

ابِ باسط ان کی جگہ پر بھااور وہ باسط لعنی اس کے

"بيكياني انهول نے حرانی ہے باسط كوريكها. "جيتي ہوئي بازي ڪيلنے ميں کوئي مزانميں ہے جيلنے تو تب ہے جب انسان ہار کو جیت میں بدلے مج<u>م</u> دوسرے کی کامیابی کاسرااینے سریاندھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔" باسط نے سنجیر کی ہے کماتو انہوں نے ہنکار بھرتے ہوئے اسے ستانتی نظروں سے دیکھااور

ماسط بہنھاتو بڑی ہے دلی کے ساتھ تھا مگر تھو ڈی در اس کے سراتیات میں ہلانے کے بعد ہی مہرہ آکے

اییا کرتے ہیں باقی کا کھیل صبح پورا کر لیتے ہیں۔ یا پھر الياكروباسط تم آجاؤ-ميري أكر نيند بوري نه موتو بورا ون مريل وروستا - "بلاكي آر فالهيل والعي چونكاديا تقان كى تھن أيك دم عودكر آئى۔ اور ان کی بات نے باسط کو بری ظرح چوتکا دیا وہ

سوچنے لگا کیاان لوگوں کا پیس قیام کرنے کاار ان ہےجو ویدبازی صبح کھیلنے کی بات کررہے ہیں۔

'' نہیں میرے خیال سے اس بازی کو رہے ہی وسية بي اب بم بحى چليس عي "وه صاحب صوف ہے اٹھنے ہی لگے تھے کہ ڈیڈ کے ٹوکنے پروہیں رک

"واغ خراب ہو گیاہے تہارا۔ نیوز میں دیکھا ممیں بم پلاسٹ ہونے کے بعد تمہارے ہوئل کی طرف جانے والی ساری سرئیں بند ہو گئی ہیں اور کھل بھی جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں ہو تااب جیب تک تم جارے شہرمیں ہو ہارے کھرمیں ہی رہو کے میرا کھ کسی فائیواشار ہو تل ہے کم نہیں۔" باسط کافیوزا ڈگیا وه مونق بناان کی شکلیس دیکھنے لگا جمال دونوں حضرایت کے بیج نہیں نہیں۔ ہاں ہاں کی تکرار شروع ہو گئی تھی اور باسط کا وجدان کمہ رہا تھا کہ جیت ڈیڈ کے ہی جھے میں آئے گی۔ ہام نے اس کڑی کی تعلیم دغیرہ بتاتے وقت بالکل ذکر

شیں کیا تھا کہ وہ کب اور کمال سے تشریف لارہی ہے اوراب بإسط كولك رما تفاكه انهول فيدانسته إيهاكيامو گاوہ میں اراوہ کیے بلیٹھی ہوں گی کہ جبوہ آئیں کے تب انہیں روک لیں کے اور شومئی قسمت کہ ان کے آتے ہی بلاسٹ بھی ہو گیا کاش بددھا کاان کے ہوئل <u>سے نگلنے سے سملے ہوجا آاتودہ یمال آئی نہائے۔</u>

مے کو کچھ آیا بھی ہے یا

ا ابنار کرن 115 ماری

اس كا رماغ خراب حهين تقا جو وه جاتا البيته وه برسكون بوكر كمر أكيا-کیکن جب اسے ملازم سے بیہ بتا چلا کہ اقرا گھر پر موجودہے تووہ کوفت میں مبتلا ہو کیا۔ اسے اس کے رکنے پر سخت اعتراض تھا بلکہ اسے ان سب کے بہال رکے رہے پر اعتراض تعابھلا بہ کوئی بات ہوئی کہ ڈیڈنے کہ ااب تم ہمارے گھرمیں رکو عے اور وہ واقعی رک گئے۔ انہیں خوداری دکھاتے ہوئے راستہ بحال ہونے بر تسبح الحصيين هوتل حيلے جانا جا ہے تھے۔ باسط بكزے مود كے ساتھ اسے كمرے ميں آگيااور او کی آواز میں ٹی دی آن کر کیا۔ تبھی رمیض کافون آنے لگاس نے اٹینے کرنے کی بجائے مسم کردیا۔ "ابھی بات نہیں کر سکتامصروف ہوں۔" جس کے جواب میں رمیض کا بھر کتا ہوا میسیم آ "الیی بھی کیامصوفیت ہے۔" باسط البھی جواب دینے کاسوچ ہی رہاتھا کہ دروازے ير ہونے والى دستك نے اس كى توجه اپنى جانب تھينج لى۔ اس کے اجازت دیے پر جب آقرائے اندر قدم ر کھاتوباسط حرانی سے آئی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ "اگر آپ بزی نہ ہوں تو بچھے آپ سے چھ بات الله- "اس نے کھ جھکتے۔ ہوئے لوجھا۔ ' آل ۔ بری تو ہوں خیر آجا میں۔'' باسط نے قدرے رکھائی سے کہتے ہوئے ٹی دی بند کر دیا اور خود کو معروف ظاہر کرنے اور ایک طرح سے اسے نظرانداز كرنے كے ليے اس نے موبائل ير رميض كے مسبح کاجواب دے شروع کردیا۔ "آفرامیرے کمرے میں آئی ہے جھے سے کھیات کرنے "باسط میسج سینڈ کرکے بھی ایسے کھڑا رہا جیسے ابھی بھی موبائل میں مصوف ہو جبکہ اقرااہے مقروف دیکھ کر بھی ڈھیٹ بی کھڑی تھی اور باسط کواس

ان کی اس حرکت پر باسط نے تنی بارا بی ہے ساختہ مسكرابث كو ابحرنے سے روكا تھا كيونگه وہ يورى سنجد كي اور خاموشي سے بازي حتم كرنا جا بتا تھا زيا وہ بول كروه انهيل اور خاص طورير اقراكو خود سے بے تکلف ہونے کاموقع نہیں دینا جا بتا تھا حالا نکہ خلاف توقع وہ بری خاموشی ہے جیتھی تھی پھر بھی باسط کو اس کی موجود کی سے کوفت ہورای تھی۔ وه بالكل وليي المحى جيسي عموما "الزكيال موتى من البتير حليم سيوه كأفي صوبرا دربازوق لك ربي تهي-محمر چھکے مہینے جب باسط نے خاندان کی سیب سے حسین لڑگی کومسترد کرکے سارے خاندان کوانگشت بد نداں کر دیا تو بھلا اسے اس لڑکی میں کیا دلچیبی ہو سکتی

البیتہ کھیل کا اختیام ہونے تک ظہیرصاحب کو باسط میں خاصی دلچیپی ہوگئی تھی۔ جب اس نے اہمیں شکست دیتے ہوئے اپنا مہو ان کے یادشاہ کے سامنے رکھا اور برے سکون سے

" شہ اور ماتِ " تب بے زار ہونے کی بجائے انہوں نے بڑے کھلے ول سے اس کی تعربیف کی وہ بار بارايك ي جمله كي جارب تق

''کمال ہے بھی تم توہاری ہوئی بازی بھی جیت گئے باسط کواینے جیتنے کا پہلے ہی تقین تقااس کیےوہ برے مطمئن اندازمین انہیں شب بخیر کمد کراہے کمرے کی طرف برمه كيا۔ 🜣 🜣 🜣

الکے دن وہ صبح ہوتے ہی اس کے لیے نکل گیا ماکہ مام اس کے پاس اس کی رائے کینے یا دو سرے لفظول میں اس کا دماغ کھانے نبہ آجا کمیں اور پھروہ بیہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تاشتے کی میزیرِ اس کا اقرابے سامنا موورنه مام يك تك ان دونوں كو كھورے جائيں گ ان کے تاثر ات سے ان کے احساسات کا اندازہ لِگانے کی کوشش میں۔لندامیج صبح نکل جاناہی بهتر تھا محرشام میں اس کے مویائل پر ڈیڈ کامیسے آگیاکہ وہ ب و تریر حشام صاحب کے کھر انوا پیٹٹر ہیں وہ بھی آ

🖰 ابنار کون 116 مارچ 2015 🗧

کی نہی ڈھٹائی بری لگ رہی تھی جو مطمئن انداز میں

''کیابات ہے مساقرا۔ ایل براہم'' باسط تو پہلے ہی اس کی آر پر حیران تھااب اس کے انداز دیکھ کر تو مزید مُفٹک کیا۔

وران باسط صاحب آپ کویہ تو معلوم ہی ہوگا کہ میرے گھروالے 'آپ کے گھرکیوں آئے ہیں۔'' اس کے پوچھنے پر فوری طور پر باسط کی سمجھ میں نہ آیا کیا حدالہ میں م

جواب و۔۔ وہ یقینا "کسی اہم بات کی تمید باندھ رہی تھی اس لیے باسط کو انجان بننا مناسب نہ لگا لاذا اس نے خاموشی سے سراثبات میں ہلادیا البتہ بولا کچھ نہیں۔ تو دہ کچھ جھکتے ۔ ہوئے کہنے گئی۔

"دراصل میں چاہتی ہوں کہ آپ اس شادی سے
انکار کر دیں۔" باسط بری طرح چونک اٹھا جو اقراکی
نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا چنانچہ وہ فوراً سَصْفَالَ دینے
والے إنداز میں کہنے گئی۔

وائے انداز میں کہنے گئی۔
''دو یکھیں آپ یہ ہر گزنہیں سیمیسے گاکہ میں آپ کو رہی ہوں بھلا آپ کو گوئی لڑکی کسے انکار کر سکتی ہے آپ کا سماتھ تو کسی بھی لڑکی کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہوگا گر۔۔''

والمكر آب ده خوش نصیب الركی نهیں بنتا جا بہتیں۔" اسے الجھتاد مجھ كرباسط نے خود ہى اس كاجملہ مكمل كرديا تودہ ایک بار پھرجلدی جلدی كہنے لگئ۔

دو تنہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل ہیں ' میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میں شادی کرنا ہی نہیں جاہتی بلکہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں جاہتی تھی تکریایا اپنے برنس کے سلسلے میں آپ کے شہر آ رہے تھے وہ جھے بھی تقسید شالے

مجھے بھی گفسیٹ لائے تب میں نے سوجا انہیں سمجھانے سے بہتر ہے میں آپ کو منع کردوں۔

کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جس رشتے کے
لیے کمامیں نے اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کرا سے
مسترد کردیا مگراب مسئلہ ہیہ ہے کہ میری شمجھ میں نہیں
آرہامیں آب میں کیا خای نکالوں۔
یا یہاں آنے سے پہلے ہی اس شادی کے لیے
لیا یہاں آنے سے پہلے ہی اس شادی کے لیے

الماركون 117 ماري 2015 B

باسط کی کتابوں کے شامت کاجائزہ لینے گئی تھی۔ دوسری طرف رمیض اس کاجواب پڑھ کرخوا مخواہ جوشیلا ہو گمیا اور بردے معنی خیز میسیعین وھڑادھر بھیجنے لگا۔ لگا۔

''ادہوہو۔کیابات ہے بھئ۔'' ''مجرتو داقعی تم مجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔''

" ویسے بیر اب تک تمہارے گھر پر کیول موجود ہے۔"

"ان کا از کم بیر توبتادود یکھنے میں کیسی ہے۔"اس کا آخری سوال بڑھ کر باسط ہے اختیار اس کی طرف دیکھنے نگاجواس کی جانب پشت کیے ایک کتاب کی ورق کر دانی کر دانی کر دائی ک

"دبس الین ای اس ہے یوں سمجھ لوکوئی چواکانے والی بات نہیں ہے۔"اس رہے نظرس ہٹائے بغیرای باسط کی انگلیوں نے حرکت کرنی شروع کردی تھی۔ "" انتی ہی عام سی ہے تو تنہاری مام نے اسے کیوں پیند کرلیا" رمیض کا ایک اور سوال آگیا۔

"مام کی بند تو آئیں ہی ہے میرے ڈیڈ کو مت دیکھنا وہ ناتا کی پند تھے۔"ابی بات پر باسط خود ہی مخطوظ ہو کر ہے ساختہ ہنس دیا۔

اقرانے چونک گراس کی جانب کی کھاتو باسط سنبھل عمیا اور رمیض کو فورا" بائے ٹائپ کرکے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا۔

''نائی ایم سوری۔ آپ کو انظار کرناپڑا۔'' ''د نہیں نہیں سوری تو مجھے کہنا جا ہیے میں نے ''آپ کوڈسٹرب کردیا۔''ا قرافورا''شرمندگی سے بولی۔ ''د مجھے ڈسٹرب کرتا آپ کے بس کی بات نہیں۔''

باسط بردبرطایا-"جی-"وه سن نه سکی-"د جی پچه نهیں- آپ پچھ کہنے آئی تھیں-"باسط نرٹالا-

نے ٹالا۔ '' ہاں۔'' وہ ممراسانس تھینچ کرایسے اپنے ہاتھوں کو رکھنے ملکی جیسے سمجھ میں نہ آرہا ہو بات کہاں سے شرہ ع کرے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTIAN PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

خاموش دیکھ کروروازے کی طرف بردھتے ہوئے کہنے

«میں بیر یقین رکھوں کہ میرانام کمیں بھیمیں نہیں آئے گا" باسط کا سربے اختیار اثبات میں ال کیا تووہ ایک بار پھراس کاشکریہ اواکرتی مرے سے نکل گئ-باسط کھ دیر وروازے کی طرف دیکھا رہا بھرہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو دیکھنے لگا جمال تھوڑی ور سلے اس کے اور رمیض کے در میان ہوئی بات چیت میسیجز کی صورت میں اس کی اسکرین پر موجود تعيس اور جهال ابھی تک اس کاجملہ لکھا صاف نظر آ رہاتھا۔

ودبس الیی ہی عام سی ہے یوں سمجھ لو کوئی چو نکانے والىبات ختيس ہے۔"

اس کی خواہش کے مطابق باسیط نے مام کوصاف انكار كردياوه تھو ڈاساناراض ہوئيں مگر پاسط پر زيادہ زور نہ دے سلیں۔ وہ ان کا بے حد لاؤلا اور نسی حد تک ضدى بيٹا تفاده اسے مجبور نہیں کر سکتی تھیں اور پھران معالموں میں وہ زبردسی کی قائل بھی نہیں تھیں۔ البِتہ باسطِ انکار کر کے عجیب تحکمش میں تھیس گیا اسے لکتاجیے سی بے چینی نے اس کا احاطہ کر لیا ہو۔ ظهيرصاحب دودن بعدوابس الميغ شركوث كياور ان دو دنول میں اس کا سامنا اقراسے بہت کم ہوا پھر بھی اس کے جانے کے بعد باسط کولگاجیے صرف اس کے گفترين بي نهيس بلكه يوري دنيايس سنانا چها گيامو وه يُولَى بهت بنس مُهم ' بانوني اور جيچل شوخ حسينه اس کی موجود کی میں جیسے ایک پوری کائٹات ہی ھی جو ی غیرموجودگی میں اجڑ کر کھنڈرات بن گئی تھی۔ وہ کوئی بہت ہث دھرم نہیں تھاجو اس کے انکار کو رئی تھیاہے لگتا جیسے اقرانے انکار کی سیجے وجہ نہیں تو پھر یہ کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں جا ہتی اور بس '' بتائی اور جیسے اس کا روم روم یہ جاننے کے لیے ب

بوری طرح راضی تھے اور آپ سے ملنے کے بعد تو وہ آپ ہے بہت ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دیں کے۔ جبکہ آپ کی طرف سے ایبا کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نه صرف میری بات سمجد عطیم بیل بلکه آب انکار بھی آرام سے کرسکتے ہیں۔ ' آپ مہیں کے مجھے آڑی پیند نہیں آئی تو کسی کو حيرت بھي نهيں ہوگی جبکہ ميں آگر...." " بس بس اتنے ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نهیں آپ فکرنہ کریں میں انکار کردوں گا۔" باسط نے اس کی طول بکڑتی وضاحت کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا تو وہ جیسے ایک دم کھل اتھی شاید اسے امیدنه تھی کہ باسط اتنی آسانی سے ان جائے گا۔ '' تقینک یو – تقینک یو سونچ – " وه تشکر بھری نظرول سے اسے دیکھنے کی۔ ودانس او کے کین میری ایک شرط ہے۔" باسط اب بھی سنجیدہ تھا۔ ووكيسي شرط"وه چھ ٹھنگ گئ۔ و آپ کو بوری ایمانداری سے انکار کی دجہ بتاتی ہو ی-"وہ جانے باسطے سی بات کی امید کردہی بھی كه باسط كامطالبه من كراس في اليسي ديي بوئي سالس با مرخارج کی جیسے وہ ایک دم ملکی پھلکی ہو گئی ہو۔ '' وجہ بتائی تو تھی کہ میں ابھی شادی تنہیں کرنا " یہ کوئی دجہ نہیں ہے۔ کیا آپ کسی اور میں

انٹرسٹڈ ہیں" باسط نے کھل کر یو چھاتو وہ بے ساختہ ہنس وی اور پہلی بار براہ راست اس کی آنگھوں میں و<u>نکھتے</u>

ی شکل و مکھ کراپیا لگتاہے کہ میں

اس نے خوش دل سے کندھے اچکائے اور باسط کو چین تھاکہ اس نے ایسا کیوں کیا۔

🙀 ابتار کرن 118 مارچ 2015 🙀

وه کھسیانی بلی کھمبانونے کی تغییر بنا جھینپ کر کہنے لگا۔ ''آپ لوگ جھے و مکھ کرہنس کیوں رہے ہیں میں کیا جو کرلگ رہا ہوں۔''

'' ہم ہنس نہیں رہے بلکہ خوش ہورہے ہیں کیونکہ تم جوکر نہیں بلکہ آج پہلی بار انسان لگ رہے ہو۔'' ڈیڈ خوش دلی سے بولے۔

" آپ بس فورا" ظهیر بھائی سے بات کریں کہ وہ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی بھی تیاری کرلیں اتن مشکل سے یہ مانا ہے کہیں پھریدک نہ جائے "مام خوشی کے مارے بے صبری سے بولیں۔

ور نہیں مام۔ آپ ابھی ظہیرانگل سے کوئی ہات نہیں کریں گی بہلے میں خودا قراسے ہات کرون گا پھر آپ کاکام شروع ہوگا۔" باسط نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے انہیں تو منع کر دیا گر خوداس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اقرا سے کہا بات کرے اسے کیے سمجھائے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہوگئی ہے بتانہیں وہ یقنین بھی کرے گی یا نہیں۔

کیکن آب وہ مزید دیر بھی نہیں کرنا جاہتا تھا ابھی بھلے ہی ظمیرصاحب اپنے بیٹے کی شادی کررہے تھے لیکن کل کوواقعی اقراکی بھی ہو سکتی تھی بیہ خیال اس کے لیے اس قدر ہوش رہاتھا وہ اگر واقعتا "ہو کمیا تووہ کسید ارکا

آخر بردی مشکل ہے اس نے ہمت کر کے اقراکو فون کرلیا جب اس نے اپناتعارف کرایا تواقع الیے اس کانام دہرایا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو کون باسط باسط کواس رد عمل پر خاصاد کھ ہواتھ آمگروہ دل کڑا کر کے اپنے والدین کاحوالہ دینے لگتا۔

" "جی " جی جی جی جی جی او آگیات باسط صاحب آپ تو جیھے شرمندہ کررہ ہیں اصل میں میں آپ کی کال کی توقع نہیں کرری تھی اس کیے تعوری حیران رہ گئی اور سب خبریت تو ہے تا۔ "وہ ایک ساتھ جلدی جلدی یولے گئی۔

"اقرامیں آپ ہے کچھ کمنا جاہ رہا تھا۔" باسط کو زندگی میں بھی کوئی بات کرنااتنامشکل نہیں لگا تھا۔ شروع میں اے لگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے احساسات اعتدال میں آجائیں مے مگر جتنا وقت گزر ما جا رہا تھا اسے اپنا آپ اندر سے اتنا خالی ہو تا محسوس ہورہاتھا۔

پھر بھی وہ بیہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ جسے
اتنامعم ولی ادرعام سی کمہ رہاتھا وہ اس کے اعصاب پر
پوری طرح سے چھا گئی ہے وہ اس کے خیال کو جھٹکنے
میں بری طرح سے ناکام ہوگیا ہے۔

کیکن آخرا کی دن اُس آنکھ مجولی کاخاتمہ ہوہی گیا وہ جو خود سے بھی ہے اعتراف نہیں کریارہاتھاا کی دن غیر ارادی طور پرمام اور ڈیڈ کے سامنے وہ آشکار ہو گیا۔ وہ بہت جلدی میں ناشتا کرنے نیبل پر آیا تھا جب اس نے ام کو یہ کہتے سا۔

'' فلمبرصاحب کے ہاں شادی اتن اجانک طے بائی ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ جانے کے لیے ٹائم 'کال سکیں کے یا مجھے اسلے جانا پڑے گا۔''

ووظلمبیرصاحب کے ہاں شادی "باسط کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا اور وہ خود نہیں جانیا تھا کہ وہ کتنی زورسے بولا ہے کہ مام اور ڈیڈ دہل کراسے دیکھنے لگے۔ بولا ہے کہ مام اور ڈیڈ دہل کراسے دیکھنے لگے۔ ''کیا اقراکی شیادی ہو رہی ہے۔" باسط کے دل پر

جیسے گھونسا پڑا تھا تھی وہ اپنے احساسات پر قابونہ رکھ سکااور خاصا جنجملا کربولا۔

دوبنائیں نامام کیاا قراکی شادی ہوری ہے۔"مام اور ڈیڈ سلے تو ہونق ہے اسے دیکھتے رہے پھرام سیاٹ المح میں کہنے لگیں۔

وونهیں۔ ظهیرصاحب کا بیٹا جو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی شادی طے ہوئی ہے لینی اقرا سر بھالی کی۔''

معین گاؤی اسط کولگااسے جیسے نی زندگی مل گئی در تعییا گاؤی اسط کولگااسے جیسے نی زندگی مل گئی وہ بے ساختہ بولا اور تعجمی ام اور ڈیڈ کی نظریں خود پر جمی رکھے کر اسے احساس ہوا اس نے اپنا آپ عیاں کر دیا در کھے کر اسے احساس ہوا اس نے اپنا آپ عیاں کر دیا مہاریں لیے کچھ خجل ساہو کر کھنے لگا۔

ہے، سے ہوری ہے۔ "

در آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں دہ بات نہیں ہے۔ "

ان دونوں کے چروں پر مسکر اہث ایک ساتھ ابھری تو

ا بند كرن 119 مارى 2015 (

" جو ميري خاموشي نهيس سمجھ سکٽاوہ جھے کيا سمجھے گا-"بِإسطاس كول مول جواب ير حقيقة أسجر كيا-''اگر میں اتنا ہے و قوف ہوں تو تم سمجھادو نا کھل کر'' اقراایک بار پھر کھلکھلا کرہنس دی۔ ووخاموشی كامطلب اقرار موتاب بوقوف "اقرا نے کہتے ہی فون بند کردیا۔ تو چھ در توباسط واقعی بے وقونوں کی طرح کھڑا رہا چر جب سمجھ میں آیا تو خوشی سے تعرومار تامام کو اطلاع وين لكاتما لله الله الله بھرسب کچھ جیسے ملک جھکتے میں ہو گیاا قراکے بھائی کے ساتھ ہی باسط اور اقراعی بھی شادی ہو گئ اور وہ اس کی شریک حیات بن کراس کی زندگی میں شامل اس کے لیے بیرسب کسی خواب کی طرح تھادہ اقرا کی رفایت میں بہت خوش تھا دہ تا صرف ایک انھی بيوى تھى بلكيدائيك بهت التھى بهو بھى تھى۔ دہ مام اور ڈیڈے ساتھ بھی بڑی جلدی ایڈ جسٹ موتي تفي درنهام كامزاج ايساتهاكه باسط كولكتا تقاا قراكو ان کے ساتھ رہنے میں مشکل ہوگی۔ مام کو ہرمعاطے میں ای جلانے کی عادت تھی باسط بیٹاہو کران سے خاتف ہوجا ٹاتو پھرایک غیرلڑ کی کوان كي حكمراني برداشيت كرناكتنا تخص لَكُ كًا-مراقران كمهمالي نوبت بي نهيس آنے دي اس کیے گھر کا ماحول قابل ریٹنگ حد تک برسکون تھا بلکہ اب باسط کو جیرائی ہوتی تھی اس نے اقرا کو پہلی نظر میں بى اسپنے کیے منتخب کیوں نہیں کر لیا دہ تواسی قابل تھی كهاسے دیکھتے ہی پسند کر لیا جائے ہاں البتہوہ بھی باسط کے ایک سوال کاجواب نہیں دیتی تھی کہ دوباسط سے شادی کرنے کی خواہش مند لیوں نہیں تھی اس نے بیہ سوال کئی بار یوچھا مگرا قرا آپ ہے کیا کسی ہے بھی شادی کے لیے تیار

«میں بیر کمہ رہاتھا۔۔اصل میں۔۔میں بیر کمنا جاہ رہاتھاکہ آپ کے والد آج نہیں توکل آپ کی شادی طے کر ہی دیں محے تو کیوں نہ آپ ایک ایسے مخص کا ہاتھ تعامتے ہوئے اپنے فی الحال شادی نہ کرنے کے ارادے کو ملتوی کرویں جو آپ کاشدید خواہش مندہو ادر صرف ادر صرف آب كاساته جابتا مو-"باسط كو خودلیمین نہیں آرہاتھاکہ وہ بیسب کمہ رہاہے۔ اس نے بھی سوچانہیں تھاکہ اسے محبت ہوگی اور وہ کسی لڑکی ہے اس قدر انکساری ہے خود کو قبول کر لینے کی درخواست کریے گااس کیے اس کی سمجھ میں میں آرہانھاکہ اب آگے کیابو لیے کین خود خاموش ہونے پر اسے احساس ہوا کہ اقرا بھی بالکل حیب ہے اور اس کی بیہ خاموشی ظامر کررہی تھی کہ وہ باسط کا اگلا جملہ سمجھ چکی ہے اسے زیاوہ کچھ كمنے كى ضرورت سيں۔ جہاں اس سوچ نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی وہیں اس فکرنے اسے پریشان بھی کردیا کہ وہ اسیے تنصلے یر آئل رہتے ہوئے اے انکار ہی نہ کر دے اس کیے اس نے بری دھیمی آواز میں بوجیا۔ "اقِراكيا آبِ آينا فيصَلمُ بدل نهيں سکتيں ميں آپ کے سواکسی سے شادی شیس کرنا جاہتا آب اگر فی الحال شادی نہیں کرتا جا ہتیں تو صرف منکئی کرلیں کیکن مجھے براعماددے دیں کہ آپ کی اور کی شیں ہوں گی۔ باسط كے لہج ميں زمانے بحرى التجاموجود تھى۔ عمردومري طرف ده بجه بول ہی نہیں رہی تھی آگر وہ سامنے ہوتی تووہ اس کے باٹر است سے کچھ اندازہ بھی لگالیتا مگراب توسوائے صبر کرنے کے اور کوئی جارہ میں تھا۔ میں تھا۔ میں باسط سے صبرنہ ہواتو وہ ایک دم زج ہو گیا۔ میں میں میں اور اور مال ہوائی ہوئی ہے ا ''ارے یار کچھ توبولویسال جان پرا ملی ہوئی ہے اور تمهاری آدازی نمیں نکل رہی۔"اس کے اندازیر اقرا کی معنتی ہے ساختہ ہسی جیسے کانوں میں رس کھول

رن 120 مارچ

لی اور ڈیڈ کی آسان جیت کو بھی فنکست میں تبدیل کر کیونکہ انہیں کی ایکائی کھیر کھانے کا کوئی شوق نہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں جو ان کی دسترس سے باہر ہو۔ اس کیے اگر ایسے مخص کو کسی کام کے لیے اکسانا ہوتواسے اس کام کو کرنے سے منع کردووہ اسکے دن ہی اس کام کوکرنے سے لیے کمرس لے گا۔ بس میں ویکھتے ہوئے میں نے سوجا جو اتنی مسین ائری کور بحیکٹ کر سکتاہے وہ مجھے کیا پیند کرے گا کیوں نہ میں خود ہی شادی سے انکار کردوں ہو سکتا ہے اس طرح وہ میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔"اقراکی آدازمیں جوش ادر خوشی کے باعث کئی آبار چر محادی تھے وہ روانی سے بولے جارہی تھی۔ "اور اکر تمارے انکار پر دہ سوچ میں بڑنے کی بجائے مہیں بلسر فراموش کر دیتے تو۔ "اس کی دوست نے شوحی سے بو چھا۔ "نوکیا فرق پر تاہے میں پہلے ہی دہنی طور پر ان کی طرف سے انکار کے کیے تیار تھی ای کیے تو میں نے الساني سے فیصلہ کر لیا۔ کیا ضرورت ہے بچھے ان کے منع کرنے کا انظار كرنے كى- بير كام ميں خود بھى تو كر سكتى ہول-اس طرح كم إزكم انسين أيك چينج بي ال جائے گا-اورد كيولوم كان كي نفسات كوبالكل صحيح يركها ہے۔"ا قرانے اعتاد سے بھرپور جبکتی آواز میں کہا۔ بامر كفراباسط جيسے بقراكرره كياتھا۔ جب ہے ا قرانے انکار کیا تھا یہ سوال اس کے اندر تحلبلی بحارمانها که اس نے ایسا کیوں کیا۔ کتنے ہی اندازے لگا ڈالے تھے اس نے عمر یہ بات تواس کے کمان میں بھی نہیں تھی۔ وه حيران سا كفراسوج رباتها كيا شكست اليي بهي موتي ہے کہ انسان ہار بھی جائے اور اسے بیا بھی نہ چلے کہ اسے مات ہو گئی ہے۔

ہوں-"باسط اصلاح کرتا۔ "توبه توبه اتناغرور"ا قرابنس پر<sup>د</sup>تی۔ ایک وان وہ اس سے گھر آیا توا قراکی کوئی دوست اس سے ملنے آئی ہوئی تھی دِہ سی کام کے سلسلے میں كراچى آئى تھى اور اقرائے كھر بھى الى تھى اتنے غرصے بعد اپنے شہرہے آئی اپنی پرانی دوست کو و مکھ کر ا قرااتنی خوش ہوئی تھی کہ باسط کے آمس ہے آنے کا وقت بھی ہو گیااوراسے علم ہی نہ تھا۔ باسط كمريه سے آتى آوازيں من كروايس ورائك روم میں جانے کے لیے بلٹنے لگا تھا کہ اپنا نام س کر كمري كاوردازه تعوزا سأكهولا مواتها چنانجه كمري میں ہونے والی تفتکو باسمانی سی جاسکتی تھی اور اقرا خامصيحوش مين قدرب بلند آوازمين بول ربي تقي و باسط کی بیوی بننے کی امید تو خود مجھے بھی نہیں تھی استے بوے خاندان کی بہو ہونا اور وہ بھی ایک ایسے تعخص کی جس پر تمام لڑکیاں مرتی ہوں۔ایک خواب ہی ہوسکتا ہے۔ اور پھرجب مجھے یا چلا کہ باسط نے خاندان کی سب ہے حسین لڑی کو بھی مسترؤ کردیا تب تو بیں بالکل ہی مابوس ہو گئی مجھے تواہینے والدین کا باسط کے گھر آنا ہی بے کارلگ رہاتھا۔" " پرتم نے ایباکیا کیا کہ ایک دم کایا بلٹ گئ اور باسط بھائی مان سے۔"اس کی دوست کے مہم میں بلاکا د بس میں تو میرا کمال ہے۔ میں انسان کو اس کی نفسات سے مطابق بینڈل کرتی ہوں جب میں پہلی بار باسط سے ملی تھی جھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی طبیعت میں مد بہت ہے انہیں اس کام میں کوئی ر کچی نہیں جو آسانی سے ہوجائیں انہیں آئی زندگی یں جی سد ہے۔ میرے پایادران کے ڈیڈ کے پچشطرنج کی بازی جل رہی تھی ڈیڈ نے کیم آدھا چھوٹر کرباسط کو بیٹھادیا تو ہاسط نے بور دی محوما کرمایا کی مشکل بوزیش ایسے حصے میں۔

ابنار کون 121 مارچ 2015

امریکہ نے فلائٹ لینڈ کر چکی تھی ارد شیر بجھلے
ایک گھنٹے سے فلاور ہو کے لیے کھڑا تھا۔ زاوین دوسال
کے بعد امریکہ سے ابنی تعلیم عمل کر کے آرہی تھی

... بلا آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو میں اوروہ سلیولیس
. ٹاپ یہ نیرو جینز ... اور لانگ شوز پہنے ماتھے پہ گلاسز
تکا کے ہینڈ کیری ہاتھ میں نھاہے باہر آئی تولوگوں کے
ہجوم میں سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہ ویسٹ کو ب
ہجوم میں سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہ ویسٹ کو ب
ہجوم میں سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہ ویسٹ کو ب
ہجوم میں سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہ ویسٹ کو ب
ہجوم میں سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہ ویسٹ کو ب
ہوت رہا ہے اور اور کی کھڑے
اس نے تاہ زیب کو کال کرکے ابنی فلائٹ کا ٹائم بتا
اس نے تاہ زیب کو کال کرکے ابنی فلائٹ کا ٹائم بتا
دیا تھا مگروہ فی الحال اسے کہیں دیکھائی نہیں دے رہا
قیا۔ اسے جس شخص سے سخت چڑ تھی ملک ہوایت
دیا تھا مگروہ فی الحال اسے کہیں دیکھائی نہیں دے رہا
تھا۔ اسے جس شخص سے سخت چڑ تھی ملک ہوایت
مقا۔ اسے جس شخص سے سخت چڑ تھی ملک ہوایت
مقا۔ اسے جن خور کی کو بھیج دیا

"السلام علیم!"اردشیر مسکراتے ہوئے زاوین کے قریبِ آیا۔ طلبہ تواس کا پیکے جیساہی تھاالبتہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی اردشیرنے اس سے شين جرھے کوانی بصار نؤں میں مقید کیا۔ " بائے!" بڑے توروں کے ساتھ ماتھے یہ بل ڈالے چیونکم چباتے ہوئے محتفر جواب رہا گیا۔ "کیسی ہو زاوینِ ؟"وہ اس کی ہے رخی کو نظرانداز دو سال ٹھیک رہی ہوں .... مگراب نہیں لگتا ٹھیک رہوں گ۔" ہنوز بگڑے تیوروں کے ساتھ ب دیا گیا تھا ''ایی وے ڈیڈ نہیں آئے؟'' " وہ بہت مصروف تھ ... جائینہ ہے ایک ڈیلی کیش آیا ہواہے اُن کے ساتھ میٹنگ تھی ان کی۔" اردشيرنے وضاحت کی۔ ''جانی ہوں میں... ڈیڈ کے لیے ان کا برنس ہیشہ سے اہم رہاہے بچھ سے ۔۔ "زاوین نے غصے سے شکوہ کیا ... دو نمیں الی بات نمیں ہے ماموں واقعی بری

تحصید اور ممانی بھی آتا جاہتی تھیں مگرید "وہ جند



# 31/1 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTIAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

سوچ سوچ کر جاگتا رہا تھا اس نے چند کمحوں میں اسے آسان سے زمین پہ لاپنجا تھا وہ اس سے تمین سال براتھا مگروہ ابنی عمریا اس کے اور اسے پیچر شنے کالحاظ کیے بغیر چند کمحوں میں اس کی بے عزتی کردیا کرتی تھی۔

# # #

"زادین تم بهت خوب صورت ہو گئی ہو ... "شاہ نیب نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھاتو وہ دھیرے سے مسکرادی۔
"تم بھی تواجھے خاصے ڈیشنگ ہو گئے ہو۔"
"ویسے میں نے تمہاری تعریف اس لیے ہر گز نہیں کی تھی کہ جوابا"تم بھی میری تعریف کرد۔"شاہ نیب نے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا

"ایی بات نمیں ہے میں کی کمہ رہی ہوں ۔۔
ویسے میری غیر موجودگی میں گرل فرینڈز تو خوب بنائی
ہول گی ہم نے ؟"زادین نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"ہم انھی طرح سے جانی ہو کہ میری صرف ایک
ہی گرل فرینڈ تھی 'ہے اور رہے گ۔ زاوین ملک!"شاہ
نیب اسے محبت پاس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔
نیب اسے محبت پاس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔
"ویسے لڑکی پٹانا تو کوئی تم سے سیکھے۔" زاوین

' کی۔ مجھیں تم۔''شاہ نیب نے مصنوی خفکی دیکھائی۔ ''شیناکیوں نہیں آئی اسے بھی ساتھ لے آتے؟' زاوین کو جیسے اچانک یاد آیا تھا۔ ''شیناکو فیور ہو رہاتھا وہ آنا چاہتی تھی مگر نہیں آسکی '' شاہ زیب نے اسے اطلاع دی۔ ''اد ۔۔۔ الس او کے۔'' زاوین نے اثبات میں سر

المجالية بناؤاب اس" بينيڈو "كاكياكرناہے؟" شاہ نيب نے اسے يادولايا۔ "ميرانوسوچ سوچ كرداغ شل موجا تاہے ہيں جس شخص كے ساتھ يانچ منك نہيں گزار سكتی اس كے حول کے بیارہ اپنی سوکالڈ این جی او کی کسی میٹنگ میں بڑی ہوں گی؟ 'زاوین نے جھنجلا کر اس کی بات مکمل کی توجوابا ''وہ خاموش رہا ۔۔ وہ بچھ غلط کمہ بھی نہیں رہی تھی ملک ہدایت اور فوزید بیگم نے اسے بیشہ آگنور کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی برتمیز ۔۔۔ خود سرہوگئی تھی۔۔

" میر پیمول میں تمہارے لیے لایا تھا۔" اردشیرنے پیمول اس کی جانب برمعائے۔ "حالا نک اس کی الکا بھی ضب میں شہر تھر "

''حالاً نکہ اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔'' زادین نے ناکواری سے پھول اس کے ہاتھ سے لیے تو ارد شیر کاول بچھ ساگیا۔اسی اثنامیں شاہ زیب اس کے قریب آیا۔

ہے ہوائے فرہند سے معے می رہی ہی۔ ''قبلیں زاوین؟''شاہ زیب نے اس کے ہاتھ سے ہنڈ کیری لیا۔ ہنڈ کیری لیا۔

ہینڈ کیری لیا۔ "اوکے لیٹس گو۔۔" زاوین نے اسے جوابا "محبت پاس نظموں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" زاوین میں تنہیں لینے آیا ہوں۔"اردشیرنے سنجیدہ چنرے کے ساتھ اسے باور کردایا۔

" منووات؟ تم والبی چلے جاؤ ... دُید کو تہمیں یہاں بھیجنائی نہیں چاہیے تھاوہ اچھی طرح سے جانے ہیں کہ تم میرے نالبندیدہ لوگوں کی لسٹ میں سرفہرست ہو ... بھربھی انہوں نے تہمیں یہاں بھیج دیا ... ؟ ربش ... میں شاہ زیب کے ساتھ گھر آ رہی ہوں۔" زاوین رعونت ہے کہتی ہوئی شاہ زیب کے ساتھ جلی

اور وہ جیرت وافسوس کابت بنا جانے کتنی ہی در وہاں کھ اربا تھاساری رات وہ جس لڑکی کے بارے میں

ابنامكرن 124 مارى 2015 <u>- 3</u>

## Art With you

### Paint with Water Color 8. Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of B Painting Books in English





Art With you کی یا نجوں کتابوں پر جیرت انگیزرعایت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

ن كتاب -/150 رويي نياا يُدِيثن بذريعه ذاك منكوائے يرڈاك خرج



بذر بعیدڈ اک متکوانے \_

مكتنبهءعمران ڈائجسٹ

32216361 :اردد بازار، کراجی -فوان: 32216361

ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟"وہ زچہوئی۔ " ولیے تمهارے ڈیڈ اور مام نے تمهارے ساتھ بست زیادتی کی ہے امونسل بلیک میل کرے زروستی تمهاری منتنی اس پیندوسے کردی۔"شاہ زیب نے

" بہانہیں اس اسٹویڈیپنیڈونے مام اور ڈیڈیپہ ایساکیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں ..."زاوین جھنجلائی در نفرت ہے جھے ملک اردشیرے "

ود تمهار ابھی توقعمورے تا۔ نیک پروین اور مشرقی اوی بنے کے چکرمیں تم نے اپنی زندگی کا آنا برا فیصلیہ بغيرسوج مجهم كرلياتها ؟ "شأه زيب كاغصه بنوز قائم

" شاہ زیب میں کیے اس رشتے کے لیے ال نہ کرتی ؟ ميرا انكار من كر ديد كو بارث انيك مو كيا تعا آكر خداناخواسته الهيس لجمه موجا بانو ... نومس خود كو بهي معانب شرتی-"زاوین کے انداز میں ہے ہی تھی۔ وولو بهر كرليماس بينيدوس شاوي ميس كياكرسكما موں ... تمهارے ڈیڈ اور مام توریسے بھی جھے پیند سیں كرتے "شاہ زيب نے كن الليوں سے اسے ديكھا جو کچھ سوچ رہی تھی" زینب تم کچھ ایسا کرو کہ۔ اردشیر خود ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دے۔" زاوین نے مروطلب نظروں سے شاہ زیب کوریکھا۔ ومطلب بيركه سانت بهي مرجائ إورلا تقى بهي نه ٹوٹے ؟ "شاہ زیب نے آیک جگہ بوٹرن کیتے ہوئے اس كيات آكے بردهائي-

ورال وسے آئیڈیا تواچھا ہے۔ زادین تم اسے این ثیوٹ ہے اروشیر کواتنا تک کرداتنا زج اور ذلیل کرد کہ وہ متنفرہو کرید منگنی توڑوے اس طرح منگنی توڑنے ے وہ تمہارے ڈیڈ اور مام کی نظروں میں بھی گر جائے گااور ہمارا مقصد بھی بورا ہو جائے گا۔ نہیں ؟ نشاہ زیب کی بات پرزاوین دهیرے سے مسکرائی۔ دور وشیر بہت ڈھیٹ انسان ہے بچین ہی سے مجھ ے ہے عربی کروا یا آرہا ہے وہ میری بے عربتوں کا

ابنار **كرن 125 بارچ 2015** 

عادی ہے۔ اس ہار کچھ بہت الگ کرنا پڑے گا کچھ ایسا کہ اس کاغون کھول اسٹھے اور وہ اموشنیل ہو کر ہیر رشتہ تو ژوے۔ ''زاوین پر سوچ انداز میں بولی۔

ر پر است سے دریاں ہا ہے۔ ''ہاں ڈھیٹ تو بیہ واقعی بہت ہے درینہ جتنی تم اس کی انسان کرتی ہو کوئی غیریت مند ہو تاتو بھی تم سے بیہ

رشتہ نہ بوڑ آ ۔۔ بسرطال تم پریشان مت ہونا اس بار اے ایسامزا چکھائیں کے کہ یاد کرے گارہ پینڈو۔۔۔ "

دو سال بہلے تھے۔" زاوین کی بات پہ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا ''اس محبت نے رائحے کو جوگی بنا دیا تھا اور مجنوں کو کاسہ پکڑا دیا تھا گر

تہماری محبت نے کمینہ بنا دیا ہے مجھے بابالہا ہے۔ "شاہ

زیب نے اپنی ہی بات یہ قبضہ نگایا ''کم آن یار راستوں میں آئے پھرتوہٹانے ہی رہتے ہیں نا؟''

شاہ زیب اب محبت پاش تظروں سے زادین کو رکھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔

" مجھے تمہاری دوستی ہے ہیشہ سے تخررہا ہے شاہ نیب ۔۔ " زادین اس کے محبت بھرے اندازیہ

مسكراني-

"میں تہمارے آنے کی خوشی میں اس دیک اینڈیہ پارٹی دے رہا ہوں"اس نے اطلاع دی۔"ارے اس کی کیا ضرورت تھی زیب ؟"

"میری جان ضرورت بھی۔ اس کے توبار ٹی دے
رہا ہوں۔ نیناوی اربہ اور علی کے ساتھ مل کرخوب
ہلا گلا کریں گے چل شل ماریں گے اور پرانی یادوں کو
مازہ کریں گے ۔۔۔ اور ویسے بھی ان چند کمحوں کی
ملاقات سے میراول نہیں بھرا۔۔ میں تمہارے ساتھ
زیادہ سے زیادہ وفت گزارنا چاہتا ہوں۔ "شاہ زیب
محبت بھرے انداز میں زاوین کی جانب جھکا۔ "میں
تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زادین!" زاوین نے
مسکراتے ہوئے اسے بیچھے کیا۔

"اہے ول کو سمجھاؤ میں سارا دن تہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایک بار اس پینیڈو سے میری جان

چھوٹ جائے پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے\_"

۔۔ "زادین ایک وقت آئے گاجب تم جوہیں گھنے میرے ساتھ رہو گی۔" میری نظروں کے سامنے میرے ساتھ رہو گی۔" میری نظروں کے سامنے میرے باس اور جانی ہو میں نے سوچ رکھا ہے شاوی کے بعد کم از کم چھ مہینے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔۔ ہم منی مون نوریہ پوریہ جا میں گے اور ابنی لا نف کو انجوائے کریں گے ۔۔ "شاہ زیب نے فیصلہ ساتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھا۔ اور آنے والے موے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھا۔ اور آنے والے

دنول کوبلان کرنے لگا۔

"اگر کام نہیں کردگے ۔۔ ڈیڈ کابرنس نہیں سنبھالو
کے تواس بینیڈو کی چھٹی کیسے کردا نیں گئے ہم ؟ جہیں
ابنی قابلیت سے ڈیڈ کو متاثر کرنا ہو گا۔" زاوین نے
مشکراتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ "ایک تو یہ بینیڈو ۔۔۔

ہر طرف سے ہماری خوشیوں میں روڑے انکانے کے
ہر طرف سے ہماری خوشیوں میں روڑے انکانے کے
ان کھڑا ہو تا ہے۔" شاہ زیب نے جھنجلا کر
اسٹیرنگ یہ مکامارتے ہوئے کہا۔

"د وُونٹ وری عنقریب بیہ ہماری لا نف سے نکل جائےگا۔"زاوین کے کہیج میں بقین تھا۔ جائےگا۔"زاوین کے کہیج میں بقین تھا۔ "ہاں امیریہ دنیا قائم ہے۔"شاہ زیب نے شائے اچکائے۔

"ارے ہاں زاوین جھے تم سے ایک کام تھا۔" "کیساکام؟"

" بجھے کھ پیمول کی ضرورت تھی۔ ما اور بایا میں سانھویشن ہوئی تو میں نے علی سے کھ رقم ادھار لی تھی۔ بجھے الگ فلیٹ میں شفٹ ہونا تھا ۔ علی نے بجھے بائے لاکھ دیے تھے تمہیں تو معلوم ہے تی الحال میں جھے بائے لاکھ دیے تھے تمہیں تو معلوم ہے تی الحال میں جاب لیس ہول اور وہ مجھے سے اپنی رقم کا نقاضہ کر رہا جاب کیس ہول اور وہ مجھے سے اپنی رقم کا نقاضہ کر رہا ہے۔ اس کی سسٹر کی شادی ہے آگر تم ۔ مجھے آئی مین آگر تم بیائے لاکھ مجھے ادھار کے طور یہ ۔۔۔ "شاہ زیب آگر تم بیائے لاکھ مجھے ادھار کے طور یہ ۔۔۔ "شاہ زیب نے جھے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔۔

" ڈونٹ وری زیب تمہیں میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہیں کل بانچ لاکھ مل جائیں کے۔" زاوین نے

مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کی توشاہ زیب کے چرے ہمری اور خوشی سے بھرپور مسکراہ میں دور گئی۔ "مینک بوسونچ میری جان ..." شاہ زیب نے اس کاہاتھ پکڑ کر کہا۔

''جان بھی کہتے ہو اور تقینک یو کمہ کر پرایا بھی کردیتے ہو؟''

زاوین نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہاتووہ مسکرادیا۔

### # # #

ابھی سورج نہیں ڈوبا فرہ سی شام ہونے دو میں خود ہی لوٹ جاؤں گا مجھے ناکام ہونے دو مجھے برنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں میں خود ہو جاؤں گا برنام پہلے نام ہونے دو ابھی مجھ کو نہیں کرنا ہے اعتراف شکست میں سب سلیم کرلوں گا یہ چرچا عام ہونے دو میری جستی نہیں انمول پھر بھی بک نہیں سکتا ہوئے دو دفائیں جی لیما پر فرمہ نیکام ہونے دو دفائیں جی لیما پر فرمہ نیکام ہونے دو دفائیں جی ایماز میں ہے حوصلہ کیوں توڑ بیٹھے ہو دفائیں جی جیت جاؤ کے ذرا انجام ہونے دو اردشیر کادل بچھ گیا تھا وہ مایوس ہوگیا تھا وہ ایک نہیں سکتا ہوئے دو اردشیر کادل بچھ گیا تھا وہ مایوس ہوگیا تھا وہ ایک نہی جس سے دہ چیکے جیت کر ایمان میں ہوگیا تھا وہ ایک نہیں سے دہ چیکے جیت کر بیٹھا تھا وہ ہرروز نود کو تعلی دیا تھا اس کے سدھرنے کی جیت کر دورکو المیدول کے دیول خورکو امید دلا یا تھا مگروہ ہرروز اس کی امیدول کے دیول خورکو امید دلا یا تھا مگروہ ہرروز اس کی امیدول کے دیول خورکو امید دلا یا تھا مگروہ ہرروز اس کی امیدول کے دیول

کو بجھادتی تھی۔

ویسال امریکہ میں گزار لینے کے بعد وہ اور خود بمرہو

میں اس کی تخصیت ۔۔۔ اس کے مزاج اور اس کی

سوشل ایڈوئیز میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی

سوشل ایڈوئیز میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی

سوشل ایڈوئیز میں رتی بھر بھی بدتمیزیوں کو کم نہ کیا تھا

اس کی بچپن ہی سے عادت تھی کہ آگر اسے کوئی کی

بھی بات یہ سمجھانے کی کوشش کر آلو وہ وہ منٹ میں

اس کو بے عزت کر دیا کرتی تھی اس کے باوجود کو ٹر بیکم

زادین کی پھو پھی ہونے کے باوجود سوج سمجھ کر اس

زادین کی پھو پھی ہونے کے باوجود سوج سمجھ کر اس

سے سامنے بولا کرتی تھیں اور اس سے بہت محبت جمایا

کرتی تھیں اور کیوں نہ جماعی وہ اردشیر کی مال تھیں اور زادین ان کی ہونے والی بہو تھی جس سے بہرطال انہیں بہت بیار تھا زادین کی آمد کا کوٹر بیکم کوعلم ہواتو وہ خوش سے قصور سے دوڑی جلی آئی تھیں زادین مبح اٹھ کرڈا کنگ نیبل یہ آئی اروشیر اور کوٹر بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں جرا مجھے سے وہ سلیولیس

نائی میں ڈائنگ نیمل پہ آئی تھی۔
اردشیر کے ساتھ بھو بھی کوٹر کو بعیفاد مکھ کر ذاوین کی بھنویں سکر گئی تھیں ناگواری کے باٹرات اس کے چرے سے داختے عیال ہو رہے تھے ۔۔ جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے کوٹر بیکم اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھیں اور انہوں نے محبت سے ذاوین کوایٹ سے نگالیا تھا۔

درمیں صدقے جاداں۔۔ میری شنرادی آگئی۔۔ کی طال اے میری بیٹی کا؟"کوٹر بیٹم نے اس کے ماتھے یہ بوسہ ثبات کیا آدر بیارے اس کا حال ہوچھا۔۔۔ اس کا مود ہنوز خراب تھا۔۔ دو تھیک ہول" محتصر جواب میری شنرادی کفنی سوٹریں ہوگئی میں داری جاواں میری شنرادی کفنی سوٹریں ہوگئی میں داری جاواں میری شنرادی کفنی سوٹریں ہوگئی میں دوری ہوگئی میں دوری جاواں میری شنرادی کفنی سوٹریں ہوگئی میں دوری ہوگئی ہوگئی

من من ملے بھی برصورت نہیں تھی۔"
زاوین نے منہ پھلا کر جواب دیا توکوٹر بیکم کھیا گئیں
۔ "ارے نہیں میرے بیٹر .... میری رانی میرامطلب
تھا کہ تو ہور سوڑیں ہو گئی ہے ".... کوٹر بیگم نے
مسکراتے ہوئے اسے ویکھاتو بگڑے تیوروں کے ساتھ
چیئر کھیدٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔

'' جانتی ہوں میں پھوپھی ۔۔۔ کہ میں ہت خوب صورت ہوں۔ آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ۔۔۔۔ اس کے گتا خانہ انداز پہ ملک ہدایت اور فوزیہ بیکم نے جزبر ساہو کرایک دو سرے کو دیکھا۔ کوثر بیکم شرمندہ انداز میں پھرسے اردشیر کے پاس کا مدید گئی تھو

با ربیط میں۔ ''ہائے۔۔ گڈ مار ننگ۔'' زاوین نے ملک ہوایت اور فوزیہ بیکم یہ سرسری سی نگاہ ڈال کر دھیرے سے کہا اور ساتھ ہی بگر کو آوازدی۔

ع ابنار کرن 127 ماری 2015 B

نکل کئی تھی آج کل کی کڑیاں ہوئی سیا ڈیس ہیں اپتاجنگا " رشید کہاں ہو؟ کانی لاؤ میرے لیے۔"اردشیر نے چائے بیتے ہوئے کن انگھیوں سے اس کے ماتھے ماڑا جاتی ہیں ... ہم تو پراڑیں زانے کے لوگ ہی سوریے سوریے دودھ اُور کسی بننے دالے لوگ یہ يديرف على ديلي-" رشید ہے میں نے تمہاری پیند کا ٹالین آملیٹ ہمیں کیا تیا ہے شہری کڑیاں آج کل کیا کھاتی پیتی ہیں ... "كوثر بتيم نے زردستی مسكرانے کی کوشش کی ... بنوایا ہے.... یہ توفوزیہ بیکم نے پلیٹ زاوین کے آگے اردشیر کی بھوک جتم ہو گئی بھی زاوین نے بیشہ اس کے ساتھ اس طرخ کا روبیہ روا رکھا تھا اور دہ " تھینکس "اسنے آملیٹ کا ایک فکرا کانٹے كى مدوسے اٹھاكراني بليث ميں ركھااسى اثناميں رشيد ( برداشت کر بھی لیا کر ہا تھا تمراین ہوہ ماں کی انساٹ بنک کانی کے کر آگیاتھا۔ اس سے برواشت نہیں ہو رہی تھی ... وہ عصے سے " نوین بتریه منج ہی منج کانی بی کے اپنا کلیجہ کیوں زاوین کو ہی دیکھ رہا تھا تگر دہ ڈھٹائی سے انجان پنی چھری کانٹے کی مدو سے ناشتا کرنے بین مصوف تھی ساڑتی ہے؟ میے لے میہ مالٹے کا جوس فی ... " کوٹر ہیگم اسے ول ہی دل میں ایک خوشی ہور ہی تھی۔ نے محبت بھرے انداز میں جوس کا گلاس اس کے شام کواردشیر کوٹر بیٹم کی دجہ سے جلدی آفس ہے مبررس " پھو پھی … ہا کیس سال کی ہو گئی ہوں میں …. آگيا تفايك وه باك بيڻائي وي لادر جي ميں جيتھے لي وي و ملھ رہے تھے کوٹر ہیکم ملازمہ کی وی پیر پنجالی مودی دہلیے آپ کو میرا نام لینا خمیں آیا اور پلیز تجھے اینے یہ بپیڈو آنہ سم کے النے سیدھے مشورے ہر گزنہ دیا رہی تھیں ...اردشیران کے ساتھ بنیٹھاتھا جب دوہائی میل پنے بیک لیس ٹاپ یہ لانگ اسکرٹ پنے معلم ریں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے میں موتوں کامیجنگ، ہار پننے اپنے کمرے سے تیار ہو کرلاؤر بچیس آئی تھی۔ لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ...." زاوین نے عصے سے بولتے ہوئے اچتی ہے نگاہ ار دشیریہ ڈالی جو <u>عصے ہے</u> " بير گھرے کوئی سيما ہال نہيں ... آپ مال ميٹے لال بيلا بمورما تعاب " تی تو رابلم ہے کہ تنہیں اپنے اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔"ملکی دایت نے نہائن نے میراسٹویڈسی مودی دیکھنی ہے تؤوالیم کم رکھیں۔ وه ماك معول يرها أل بول-دواچھاتو یہ گھر تمہارے لیے گھر کب ہوا؟ تمنے تو منہ صاف کرتے ہوئے اسے محود اللک ہدایت کے بیشہ اے ایک ہوال ہی سمجھا ہے تا ... جمال تم كبيح مي درشت كلي تهي -" وِیْد آپ کوتوویے بھی میری ہریات بری لگتی ہے صرف سونے اور کھانے مینے آتی ہو۔"اروشیرنے بھی آپ کے لیے شروع سے بی مجھ سے زیادہ آپ کے طنريه اندازم بولتے ہوئے غصے کما۔ "ان او تو چینتیوں کے بھی پر نکل آئے ..."اس نے بینڈو بمن بھائی اہم رہے ہیں۔اس کیے میں آپ کی تنفرسے اردشیر کودیکھاجو آج بھی کاٹن کی شلوار کمیص بات کا برا منیں مناوں گی۔'' زاوین نے جھنجلا کر گانی کا مك اٹھایا اور لیوں سے نگالیا۔

یہ ویسٹ کو ٹ پنے ... اسے اتا ہی ہے ہودہ اور برا فوزیہ بیکم کو بھی اس کے کہیج ادریکتنا خانہ انداز پہ لگ رہاتھا جنناں بخیین سے لے کراب تک اے لگتا شرمندگی ہو رہی تھی \_ معا" کوٹر تیکم خفیف سے " میرا نام اروشیر ہے ۔۔۔ ِتم ابھی جانتی نہیں ہو "نیربا برایت ... میری شنرادی پیه غصه نه کری<u>ن م</u>ی

مجھے۔"اس نے اپنی مو چھوں کو ماؤدیتے ہوئے جمایا۔ اسے بھی زادین پر ہے انتہاعظیہ آرہاتھا۔

المارى 2015 ارى 2015

تو تم عقل ہی عورت ہوں میرے تو آبویں منہ سے بات

انداز میں پولیں۔

وهازا

''کیا بکواس ہے یہ ؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنے ''وہ غصے اور بے بیٹنی سے پینی۔ میں میں میں کی ہے۔

میں کے بیات کان کھول کر س لو۔ بیس بچین میں ہے۔ ہیں بچین ہیں سے تمہارے یہ گستا خانہ رویے برداشت کریا آرہا ہوں۔ بسی برداشت کی حد ختم ہو گئی تواس میں برداشت کی حد ختم ہو گئی تواس دن بہت براہو گا۔ اور ہال آئندہ آکر تم نے میری ہال سے بر تمیزی کی ان کی شان میں کوئی گستاخی کی تو تم خود دیکھو گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ "اردشیر نے ایک جھلے ہے اسے بیچھے دھکیلا تھا اور دابس چلا نے ایک جھلے ہے اسے بیچھے دھکیلا تھا اور دابس چلا گیا تھا۔ گیا تھا۔

اس نے اردشیر کو ہمشہ ذلیل و رسوا کیا تھا گراہے یوں غصے میں وہ بہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی۔ آج وہ اس کے رویے یہ بھٹ پڑا تھا۔ اب اسے آپنے ایٹی ٹیوٹ مصلے مزید غصہ دلانا تھا زچ کرنا تھا۔ ماکہ وہ خود ہی اپنے اور اس کے بچی وہ نام نمادرشتہ ختم کردے۔

# # #

''اماں آپ فکرنہ کیا کریں ایک بار نکاح ہوجائے میرا زاوین سے ۔۔۔ تیرکی طرح سیدھانہ کردیا تومیرا نام بھی ملک اردشیر صفد رینہیں۔''اردشیر کے انداز میں غصے کے ساتھ ساتھ لیٹین تھا۔

سے ہے ما ھو ما ھے۔ ان ھا۔
" پتر مجھے تو یہ سدھرنے والی کڑی نہیں لگتی ۔۔ تو
کہنا ہے تو میں یا ہدایت سے کل کرتی ہوں۔ زوین
شادی سے پہلے ہمیں لیتو (جوتے) یہ لکھتی ہے تو
شادی کے بعد ہماری مت مار کر رکھ دے گی ۔۔ ؟

زادین جمسخرانه انداز میں ہمبی ... "مجھے تم جیسے اسٹویڈ آور تان مدینس پینڈو مخص کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ " منرورت بھی نہیں ہے۔ "

"اجھاجھٹرمیری جی اس کی گل کاکیوں برامناتی ہے؟ یہ بتااتنا تیار شیار ہو کر کمال جارہی ہے میری شنرادی ... ؟ ادهر آ دو کھیری میرے کول وی آگر بیٹھ جا۔ کل میں نے واپس قعمور چلے جانا ہے۔" کوٹر بیکم نے اس کی توجہ مبنول کروائے ہوئے پیارے اپنے اس بیضنے کا شارہ کرتے ہوئے کہاتواس کامود مزید بگڑ گیا۔ " پھو چھی میں کہاں جا رہی ہوں سے بتانا میں آپ کو ضروری جمیں مجھتی ... اورویسے بھی جابل لوگوں کے پاس بیٹھ کر بچھے اپنا وقت برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ "اس کے انداز پہ کو ٹر بیگم شرمندہ ہو کئیں۔ '' حِلِ نبرِ بِنا پنر ... میں توبس ایویں پوچھ جیمی ... تت تو تھیک کہتی ہے ہم تھہرے پینڈوادر جاہل لوگ \_ ہمارے ماں بیٹھ کر تیرا دفت ہی برباد ہوتا ہے حارے ماں بیٹھ کر تونے کونسا چنگی گل سیھنی ہے؟ امار) اور تمهارا بھلا كيا جوڙ؟ وكھ سے كوثر بيكم كي آنکھوں میں آنسو آگئے تھے ....اردشیر کاخون کھول انھاتھا...وہ این جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔

بعیا ما سدده بی جہ سے مطاعتر ہوتا اور سمجھادیں تو مہریانی ہوگئی آپ کی ''دہ رعونت سے کہتی ہوگی باہرنگل مہریانی ہوگئی ایسان کے بیچھے آیا۔ گئی ۔۔۔ اردشیر غصے میں اس کے بیچھے آیا۔ ''در کو اور میری بائت سنو۔۔ ''عقب سے اردشیر نے

اسے آوازدی۔
''تہماری نفنول بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔''
میرے پاس۔ شاہ زیب باہر میرا انظار کر رہا ہے۔''
زاوین نے اسے تیانے کے لیے جان بوجھ کرشاہ زیب
کانام لیا تھاار دشیر عصے سے اس کے آگے آگھڑاہوا۔
''دیے کیا برتمیزی ہے؟ راستہ چھوڑو میرا۔'' وہ غصے سے دیرا۔'' وہ غصے سے دیرا۔''

ے دھاڑی۔ "بر تمیزی کیا ہوتی ہے؟ جس دن میں نے تمہمارے ساتھ کی تو تمہمارا دماغ ٹھکانے آجائے گا کہ بدتمیزی کہتے کیے ہیں؟" اردشیر اسے شانوں سے دیوج کر

ابنار كرن 129 مارى 2015 كارى 2015 كارى الم

آٹائے کر آجاتی ؟ پر ایٹھے الی چیزیں لانے کادی کیا فائدہ؟ تجھے یاد ہے جارسال پہلے میں اہتھے ساگ پکاکر دیسی تھی کا تروکانگا کر لائی تھی۔ رات کو میں نے فریج میں رکھاتھا اور سویرے زوین نے ساگ اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں سٹ دیا تھا۔ "

وہ شلوار قیص پنے والا ایک سیدھا ماوا سامیٹرک

پاس گاؤں کا ایک اڑکا تھا جے ملک ہدایت اس کے باب

گی دفات کے بعد گاؤں سے اپنے ساتھ شہراپنے گھر

سیدھے ماور لڑکے کو بالکل بھی سمجھ بوجھ نہ تھی۔

زاوین عمر میں اس سے کئی مال چھوٹی تھی مگروہ ارد تیر

کو بے دقوف بنانے اسے زچ کرنے ۔ یا اس کی ب

عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوٹری تھی اس

ینیڈو کمہ کر چھڑا کرتی تھی۔ وہ کالج لا کف میں آیا تو

زاوین اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں

زاوین اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں

جاکر اس کے نولس وغیرہ بھاڑ دیا کرتی تھی۔ اور اس

وقت گزرنے کئی تھی۔ وقت گزرنے کے شاخھ ماتھ ارد شیر کی برداشت کی مد

وقت گزرنے کئی تھی۔

# # #

ا کلے دن کوٹر بیٹم واپس قصور چلی گئی تھیں۔ ہال کے واپس جلے جانے سے ارد شیر کادل بھی اواس ہو گیا تھا ہی وجہ تھی کہ وہ شام کو آفس سے لیٹ گھر آیا تھا پورج میں گاڑی لگا کر جب وہ گھر کے اندر جانے لگا تو اس نے زاوین کولان میں شملتے ہوئے ون پہرسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا مگر جو چیزاس نے زاوین کے باتھ میں دیکھی تھی اسے دیکھ کر ارد شیر کا میٹر گھوٹم گیا باتھ میں دیکھی تھی اسے دیکھ کر ارد شیر کا میٹر گھوٹم گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دو سرے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دو سرے

میرے بیز میں اب اتنے جو گی نہیں ہوں۔ برے عم وطھے ہیں میں نے ۔۔اباور تمیں سبسلی۔ کور بیکم کیڑے چھوڑ کر اردشیر کے پاس آ بیٹھیں۔ زاوین کے انداز واطوار اور اس کی بر زبان عادت سے وہ شخت مالال نظر آ رہی محمیں۔ ان کے لهج میں دکھ کے ساتھ افسروگی کاعضر نمایاں تھا۔ '' نہیں امال آپ ماموں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آج میں جو پچھ بھی ہوں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہوں۔انہوں نے ہمیں اس دفت سارا دیا جب ہم ابا کی دفات کے بعد بے آسرا ہو گئے تھے ہمیشہ انہوں نے فنانشلی ہمیں سپورٹ کیا۔ جھے براھایا لکھایا ... میری ہر ضردرت میری ہرخواہش کو آیک باپ کی طرح پورا کیا۔ اتنے احسانات کیے ہیں ماموں اور ممانی نے ہم یہ میں کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتا ہوں اماں ؟ اردشیرنے بے بسی سے اسیس یاو ولایا تو کوٹر بیکم نے ایک طویل سائس کیتے ہوئے اشبات مين سرملايا-

"المال مجھے پہ ترس نہ کھایا کرو۔ جنتے بڑے احسان کیے جلتے ہیں ان کے بدلے بھی اتنے ہی بڑے چکائے جاتے ہیں۔"

چکائے جاتے ہیں۔" وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تو کوٹر بیکم نے اسے خودسے لیٹالیا۔

"اجھاچل اب تو بریشان نہ ہو اللہ چنگی کرنے والا ہے۔ اللہ اس کوہ ایت دے میں نے سورے چلے جانا ہے۔ اللہ اس کے سامنے ایسے سرسٹ کر (جھکا) بیٹھے گاتو والیس پینیڈ جاکروی جھے چین نہیں آئے گا۔"
والیس پینیڈ جاکروی جھے چین نہیں آئے گا۔"
ار دشیران کے آبدیدہ انداز یہ مسکرادیا۔
"امال اب میں گاؤں آؤل گاتو جھے ساگ کے ماگ کے ماگ کے ماگ کے ماگ کے ماگ کے ماک کے مانوں کے مزے ہی بھول کئے ہیں۔ اور ویسے بھی مائوں کے مزے ہی بھول گئے ہیں۔ اور ویسے بھی استے عرصے سے میں نے آب کھاتھ کے ملے کھانے استے عرصے سے میں نے آب کھاتھ کے ملے کھانے اس نہیں کھائے۔"ار دشیر نے فرمائش کی۔
"ہو آلو میں اہتھ میں واری جاوال اپنے بیتر کے ۔۔ جھے ہا ہو آلو میں اہتھ میں واری جاوال اپنے بیتر کے ۔۔ جھے ہیں۔ ہو آلو میں اہتھ میں آئے سے پہلے ساگ لگاگر اور مکی کا ہو آلو میں اہتھ میں واری جاوال اپنے بیتر کے ۔۔ جھے ہی

ابنار **کون 130 مارچ** 2015 🗧

ار دشیر غصے میں اے لان چیئر پہ پھینک کرانڈر بردھ گیا متر ا

اس کے اندر جاتے ہی ذاوین کے چرے پہ
مسکراہ ف دور گئی تھی۔ اسے اپی منزل بہت قریب
دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے جھوٹ اس کی حرکتیں
اس کی برتمیزواں دن بہ دن متنفر کر رہی تھیں اردشیر کو
اور بہی تو وہ جاہتی تھی۔ اس رات ذاوین ریلیکس ہو کر
سوئی تھی مگرار دشیر اس رات سو نہیں سکا تھا وہ ساری
رات اس نے جاگ کر گزاری تھی بار بار ذاوین کے
ہاتھ میں سکریٹ اور کش لیتی ہوئی ذاوین کی تصویر اس
کی نظاہوں کے سامنے آئی رہی تھی۔ پہلے وہ بد نبانی
کی نظاہوں کے سامنے آئی رہی تھی۔ پہلے وہ بد نبانی
رہی تھی اور بیہ حرکتیں اردشیر کے لیے قابل قبول
رہی تھی اور بیہ حرکتیں اردشیر کے لیے قابل قبول
اس کی عزت تھی اس کی ہونے وہ اس کی مشکیر تھی۔
اس کی عزت تھی اس کی ہونے وہ اس کی مشکیر تھی۔
اس کی عزت تھی اس کی ہونے وہ اس کی مشکیر تھی۔

اگلی صبح وہ اس کے روم کا دروازہ تاک کر کے اس کے کمرے میں آیا تو وہ سلیولیس نائی میں ملبوس بیڈ پ اوندھے منہ لیٹی تھی ... اس کے سامنے لیب ٹاپ رکھا تھا وہ فیس بک پید کسی سے چھٹے کر رہی تھی۔ اس کی ننگی پیڈلیاں و مکھ کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ زاوین نے کردن موڑ کر دیکھا تواردشیر کو کھڑا و مکھ کر اس کے ماتھے پہلی پڑگئے تھے۔

'''تم ہے؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟'' زخ کر نوچھاگیا۔

رباتفااور غصهوه بمفى برقرار تفا-

"تہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ ایبانی ہیو کیوں کرتی ہو؟" بالا خراس نے مجبور ہو کر نوچھا"میرامسئلہ تم ہو صرف اور صرف تم ہے ہاتھ کی انگلیوں میں سگرٹ دہا ہوا تھا جسے وہ اک انداز
سے کش کیتے ہوئے ختم کر رہی تھی ۔۔۔ قریب ہی لان
سے نمیل پہسکریٹ کی پوری ڈبیا اور لا نمرز کھا تھا ۔۔۔ وہ
غصے میں بے ساختہ اس کے قریب آیا۔ تب تک وہ
فون من چکی تھی ۔۔۔ اور اب سگریٹ کے کش لیتے
ہوئے موبائل نمیل پہر کھ رہی تھی۔۔
ہوئے موبائل نمیل پہر کھ رہی تھی۔۔
''دیہ ۔۔۔ یہ کیا بجواس ہے ؟''وہ نمایت غصے میں اس

"بیدی کیا بکواس ہے؟" وہ نمایت عصے میں اس کی انگلیوں میں دیے سکریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔

"اندھے ہو کیا؟اسے بکواس نہیں سگریٹ کہتے ہیں۔" تزوخ کرجواب دیا گیاتھا۔ دوفیز اسی اس نہیں بیزا مجھ کے سال کی جمعی

" دونفول کواس نہیں سننا مجھے کب سے بی رہی ہو میر اور کیوں؟" وہ اس کے سریہ کھڑاغھے سے بوچھ رہا تھا۔

دو مجھے عادت ہے اور میں سموکر ہوں اور ویسے بھی میں جب مرضی اور جتنی مرضی سگریٹ پیوں۔ ہم کون ہوتے ہو مجھ سے تفتیش کرنے والے ؟" زاوین نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے مزید زیج کیا اور غصہ دلایا۔ اردشیر نے نہایت غصے سے اس کی انگلیوں سے سگریٹ جمیٹ کر گھاس یہ بھینک دیا اور اسے کلائی سگریٹ جمیٹ کر گھاس یہ بھینک دیا اور اسے کلائی سے پکڑ کرایک جھٹے سے اپنے سامنے اپنے قریب کر

و المرائد المحصية مت كمناكه تم كون بوت بوجه الور المح بات آئنده تم نے سكريث بيا تو ہاتھ تو دول گاليس تمهار ۔۔ "اروشير غضبناك انداز ميں لب جيبي غصب سے بولا ۔۔ اور اس نے دو ٹوك انداز ميں وارنگ

ی۔ ''تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو۔۔ ؟ بازو بھوڑو میرا۔ "ورد چیخ ہے

چھوڑومبرا۔ "وہ چیخی۔
"اسے میری دھمکی سمجھویا دار ننگ میں نے تہمارے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جتنی جلدی ابنی گھٹیا عاد تیں بدل سکتی ہوبدل ابو گائی شہیں آنے دالاد قت بتائے گا۔"

ابناركون 131 مارچ 2015 🖁

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



شروع سے ہی بہت برے لگتے ہو میں شاہ زیب کو پہند
کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں ڈیڈ نے
زبردستی شہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔"
زادین اب آئینے کے سامنے آگھ دی ہوئی تھی۔
اردشیر کے دل میں خواہشوں کے گھردندے مسمار

"شاہ زیب تم سے قلرٹ کررہا ہوہ اچھالاگانہیں ہے ... میں نے ساہے کہ آج کل اس کا افیر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں بیات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ شاہ زیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کر تاہے۔ "اردشیر نے اسے سمجھ انے کی کوشش کی ... "آئی سویٹر میں نے شاہ زیب کے بارے میں بہت سی غلط باتیں س

دو آگر تہیں شاہ زیب کے بارے میں التی سیدھی بکواس کرنی ہیں تو ابھی اور اسی دفت میرے میں مرے سے نکل جاؤیہ جھے تمہاری اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس نہیں سننی۔" زاوین نے در شتھی سے اے کر اسے نکل جائے گے کہا۔

تووہ چند کہمجا سے بریشانی سے دیکھارہا۔ '' زادین تم بہت بچھتاؤگی۔۔شاہ زیب ٹوٹلی فلرٹ ''

"اساب الله الجمی اور ای دفت میرے کرے سے نکل جاؤ تم فضول میں بکواس کررہے ہو" زاوین نے دونوک انداز میں ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کما۔ تو وہ غصے میں باہر نکل

اسٹویڈ بینڈو۔۔عذاب بن گیا ہے یہ مخص میرے لیے ناجائے کب جان چھوٹے گی اس سے ؟" زادین نے غصے سے ہیربرش ٹیخا۔

ای رات ملک ہرایت اور فوزیہ بیگم کسی آفیشل دُنرید گئے ہوئے تھے وہ کھر میں اکیلا تھاجب وہ رات و بیج کھر میں داخل ہوئی تھی تو اردشیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔۔۔ رات کے اس پیروہ گھر آئی تھی اس نے

بورج میں زاوین کی گاڑی کی آواز سن لی تھی زادین نے اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑاد یکھالولڑ کھڑاتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی ... اردشیر نے اس کی حالت ویکھی تو بھونچکا رہ گیا ... اسے اپنے بیروں تلے حالت ویکھی تو بھونچکا رہ گیا ... اسے اپنے بیروں تلے سے زمین تھسکتی ہوئی محسوس ہوئی ... وہ نشے میں وہدت تھی۔

روهت کی۔

اروشیرنے شدید طیش اور درطہ حیرت سے آگے

بردھ کراس کوبازدوں سے بکڑ کرائی طرف گھماڈالا۔

میں کمری کھائی سے آئی ہوئی محسوس ہوئی۔

میں کمری کھائی سے آئی ہوئی محسوس ہوئی۔

دیاوہ ہی بلادی ہے۔ "زادین اس کی بانہوں ہیں جھول

میں اور بھرے ہے میں نانے گئی۔

اردشیر نے پوری قوت سے اس کے گال یہ تھیٹر

میں جھیڑا تنا

اردشیر نے پوری قوت سے اس کے گال یہ تھیٹر

میں تھیٹر کے ارا تو وہ او کھڑا گئی۔ اس کا مارا ہوا تھیٹر اتنا

شدید تفاکه اس کاستارانشه ہوا ہوا گیاتھا۔
" ہاؤ ڈبر یو ۔۔ تمہماری اتن ہمت کہ تم مجھ یہ ہاتھ اٹھاؤ۔" جوابا" زادین نمایت غصے میں اس یہ جھی ہو اور ارشیر نے اسے اپنے بازدوں میں دیوج لیا۔۔ اور تھیئے ہوئے اس کے کمرے میں لے آیا۔ قد تم انتقائی ڈھیٹ اور خود سمرائری ہو ۔۔۔ بناؤ کیا علاج کردل میں تمہمارا؟" اردشیر نے غصے میں دروازہ بندگیااور اسے بیڈیٹ فیا۔

"اب میں تمہیں بناؤں گاکہ اس طرح کے غلط کاموں کی سزاکیا ہوتی ہے۔ جھے اپنی قسمت یہ رونا آباہ کہ تم جیسی ہے ہودہ لڑکی ایک سزابن کر میری آباہ کہ تم جیسی ہے ہودہ لڑکی ایک سزابن کر میری زندگی میں شامل ہوگئی ہے۔۔ ہرگزر تا ہوا دن جھے تم سے نفرت کرنے یہ مجبور کررہا ہے۔ "اردشیز نے اسے گردن سے دبوج لیا۔

"جھوڑو مجھے ... میرے باب کے گلاوں پر بلنے والے ایک دو گئے کے انسان تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ قبیح تمہاری اس گھر سے چھٹی نہ کروائی تو میرا نام بھی زادین ملک نہیں۔"

وقع من كيابون اور خود كو كيا سمجه تا بهون أكر متهمير

جاتے ہیں۔ زاوین کے ساتھ بھی ایسائی ہوا تھا۔
رات وہ جننی زیادہ خوش تھی آگلی مبح اسے آئی ہی برشی
ریشانی کا سامنا کر تابر اتھا۔ زاوین کی غلط حرکتیں اس
سے اپنے گلے ہی پڑتئی تھیں۔ ہوا چھے یوں کہ ملک
ہدایت اور فوزیہ بیکم اسٹری میں شام کی جائے بی رہے
میں اسٹری میں شام کی جائے بی رہے
میں آیا

''وہ نمایت سنجیدہ تھا۔ ''وعلیم السلام … اروشیر بیٹا تم چھ پریشان لگ رہے ہو خبرتو ہے ؟'' ملک ہدایت نے چائے کی بیالی شمیل پدر تھی۔

'' جی مامول … بریشان نو میں واقعی بهت زیادہ موں۔'' وہ سرجھکا کران دونوں کے سائنے صوفے پہ بیشتہ کیا۔

دو کیابات ہے بیٹا خبر تو ہے؟"اب کے فوزیہ بیگم بھی اس کے چبرے پہنچھائی کمری خاموشی دیکھ کر متفکر جو غیر ہے۔

رونوں کو یہ بتاتے ہوئے جھے خود بہت شرمندگی ہورہ ہے کہ زاوین کاطن بہ طن چرسے شاہ در کے ہورہ کے معلق میل جول بردھ رہا ہے۔ چھون پہلے میں نے زاوین کو اسمو کو نگ کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے زاوین کو اسمو کو نگ کرتے ہوئے دیکھا اور کل کی رات تو اس نے میری برداشت کی انتماکر دی ۔ چھے سمجھ نہیں آراکہ میں آپ کو کیے بتاؤں؟ "وی ریشانی ہے لیے لیے لیے لیے اسکو کیے بتاؤں؟ "وی ریشانی ہے لیے لیے لیے لیے اسکو کیے بتاؤں؟ "وی ریشانی ہے لیے لیے لیے لیے اسکار بتاؤ ۔۔۔ میراول بیٹھا جا رہا ہے!"

فوزیہ بیٹم کادل تیزی ہے دھر کئے لگا۔ ''ہاں بیٹا ۔۔۔ جلدی بتاؤ خبرتو ہے؟'' ملک ہدایت کے جبرے یہ بریشانی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی

سی۔ د' زادین رات شراب کے نشے میں دھت حالت میں گھر آئی تھی۔ آپ دونوں ڈنر پر گئے ہوئے تشے …"اردشیر نے لب بھینچ کر سرجھ کائے انہیں اطلاع دی تو… ملک ہدایت حیرت و بے بھینی سے اردشیر کو سکھند لگہ سمجھانے لگاتو چودہ طبق روش ہو جائیں گے تہمارے
۔ آئندہ آگر تم نے ایسے غلط کام کیے تو جان نکال دوں
گامیں تہماری ۔ بہت خاموش رہ لیا میں نے اب
تہمیں رہوں گا۔ "اردشیر انتہائی غصے میں اسے باور
کروا تاہوا کمرے سے باہرنگل گیاتھا۔

زاوین نے ای کردن مسلے ہوئے اسے ڈھیرساری گالیاں دیں ۔۔ آج کی ایکٹینٹ اسے خاصی مہنگی پڑی تھی۔۔ اسے اردشیریہ شدید غصہ آرہاتھا اس کاجی جاہ رہاتھا کہ اس کی کردن دباوے۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شاہ زیب کو کال کی تھی۔

" آج ڈرنگ کی ایکننگ کرنا خاصی مہنگی بڑی ہے جھے " اس کی اطلاع پہ شاہ زیب نے ہتمہ الگایا تھا۔
" مہنیں میرے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ...
اصولا" تہمیں ارشیر پہ غصہ آنا چاہیے آدر تم ہیں ارشیر پہ غصہ آنا چاہیے آدر تم ہیں ارسی نے اس کے مہنے پہ برامنایا۔
" دیم نے بھی تواس کی غیرت کوللکارا ہے ... غصہ تو اسے آنای تھا۔ "اس کابراموڈ دیکھ کروہ سجیدہ ہوگیا۔
" آنای تھا۔ "اس کابراموڈ دیکھ کروہ سجیدہ ہوگیا۔
" آردشیر نے آج بچھے کہا ہے کہ میں اس کی ذید کی دیا۔

میں نے اس کی اس کے ساتھ برتمیزی کی تواسے

انتا غصہ آیا ۔۔ جس نے جان بوجھ کراس کے
سامنے سیر نے پیا تواس کا پارہ ہائی ہو گیا ۔۔ آج میں نے
سامنے سیر نے پیا تواس کا پارہ ہائی ہو گیا ۔۔ آج میں نے
اکا میں ایک میں میں دورہ اس کا پیمولوں ہو درہ ورہا ہے اوروہ مجھ سے متلی تور لے
اس کا پیمولوز ہو رہا ہے اوروہ مجھ سے متلی تور لے
ماتھ ساتھ ہے

كى سب سے برى سزا ہول وہ جھے سے تك آرہا ہے

انتهایین می در می در می اسی طرح اینے مشین به دانی رہو۔۔ عنقریب ہمارا کام ہوجائے گا۔۔ ''شاہ زیب مسکرایا تھا اور وہ بھی برامید تھا کہ زاوین کی جان ارد شیرے جلد اور وہ بھی برامید تھا کہ زاوین کی جان ارد شیرے جلد ہی چھو منے والی تھی۔

سر میں ہیں ہاری تمام تذہیریں ہارے بالان التے ہو سرمی ہی ہاری تمام تذہیریں ہارے بالان التے ہو

ابتدكون 133 مارچ 2015 B

غلطالائن پدلگارہاہے۔ جمیں زاوین کواس راستے سے منانا مو گا ... ورنه ... ورنه ماری عزت کو ... این بیروں تلے روندنااس کی عادت بن جائے گا۔''اروشیر الب بھینیج برے نے تلے لفظول میں بات کر رہاتھا ملک ہدایت اردشیر کے سامنے خفت اور شرمندگی سے سر تك نه الحايا رب عص فوزيد بيكم كي حالت بهي ان سے کم نہ تھی۔

" فوزییه ... اس لاکی کا گھرسے نکلنا بند کرواؤ .... میں آج .... اجهی اور اسی وقت اس کا نکاح پر هوار با مول .... زبردسی ... ڈرائیورے کمو ... وہ تصور سے بمن کوٹر کو لے آئے ... میری برداشت کی حد حتم ہو گئی ہے ... اس سے پہلے کہ یہ آڑی این کسی غلط قدم سے زمانے بھرمیں میری عزت نیلام کر ہے۔ میں اے اردشیر کے نکاح میں دے رہا ہوں ... بیر اس کو جیسے جاہے سدھارے ... میں آج ابھی اور اسی وقت اے اردشیر کے حوالے کر رہا ہوں ... اردشیر باہر گارڈ کو اطلاع دے دو۔۔اسے اسلے کھرسے یا ہرنہ نکلنے دے۔" ملك مرايت فيش من اينا فيصله سنايا-''مِم ... مَرَبِدابِتِ اتَّن جلدی بیرسب کیسے ہو گا؟''

فوزيه بيكم كه كهاميا مي-"سبہوجائے گا۔۔اردشیر کے ساتھ اِس کا شرعی نکاح صرف اور صرف گھرے افرادی موجودگی میں ہوگا .... جو اولاد والدين كي نافرمان هو ان كي شاديون په بينژ باہے نہیں بجا کرتے ہے۔ سمجھا دینا اپنی بیٹی کو۔"ملک ہدایت اسٹڈی ہے باہر نکل گئے تھے۔

" پیریسا کیا کمہ رہے ہوار دشیر؟"فوزیہ بیکم نے حیرت سے بھٹی بھٹی نگاہوں سے اردشیر کودیکھا۔ 'میں سیج کمندرہاہوں زاوین نے ہاری عزت ہمارے و قار ... مارے خاندانی رکھ رکھاؤ کی دھیاں اڑا دی ہیں ... الس ٹو مج ..."اردشیرنے ہنوز ٹرانس کی کیفیت میں بنايا... توملك مدايت شديد ترين غصے كے عالم ميں اپنی چيزے الله كفرے ہوئے

''کها تھامیں نے فوزیہ بیگم کہ نہ بناؤ اپنی بی<sub>و</sub>نام نهاد این جی او ... میری بنی کوتمهاری ضرورت ہے مگر تہیں ۔ سارا سارا دن تم آیا کے پاس میری بی کو چھوڑ کر اہیے سوشل ورک میں مصروف رہا کرتی تھی ... بیہ اردشیر... اس نے مردہو کر بھی سگریٹ نہیں بیااور میری بنی ؟ تا صرف سگریث پیتی ہے بلکہ شراب جیسی حرام چیز گااستعال کررہی ہے اور حمہیں خبر تک نہیں؟ کما تھامیں نے لڑکی ذات ہے اسپے اتنی آزادی مت دو \_ مت اکیے بھیجوائے امریکا۔ مرتبیں تم نے میری بائت الی ہوتی توبیر سب ہر گزنہ ہو تااس بیٹی کی وجہ سے سی دن میرا نروس بریک داؤن موجائے گا ... ول کا مریض توبہ مجھے این حرکتوں سے پہلے ہی بنا چکی ہے ... تاجانے مس گناہ کی مزادی ہے اللہ نے مجھے۔"وہ غصے میں تان اسٹاپ ہو لیتے ہو گئے تھے۔ میں تان اسٹاپ ہو لیتے ہو گئے تھے۔ "بال سارے قصور تو صرف میرے ہی ہیں ہے۔ میں نے ہی تواسے ٹائم نہیں دیا اس کی تربیت نہیں گی۔۔ میری وجہ سے ہی تو زاوین بکڑی ہے آپ تو بری الذمہ

ہیں... آپ بھی توباپ ہی تھے تا... آپ نے کونسابیمی کو بھی دفت دیا تھا؟ ہمیشہ اپنے برنس کو برمھانے کے چکروں میں بغی کو آگنور کرتے رہے ... میں اکہلی کہاں میری امات تک نهمیر امانتی ہے۔ لکنی امار میں۔ ے لا کمی لڑکے سے دوستی <sup>س</sup> ات میں ستی تومیں کیا گروں؟"فوزیہ بيلم جى زچ ہوتے ہوئے بوليں۔ پلیز آب دونول آبس میں مت کرس آپ کوکول

کوہتانے کا مقصر صرف پید تھا کہ شاہ زیب ا

رہے ہیں؟ "وہ بے یقنی سے انہیں دیکھتے ہوئے ہوئی۔ ''وہ جاال نہیں ہے سی اے کیا ہے اس نے شکر کرو اردشیر جیسا شریف مخص تم سے شادی کر رہا ہے۔''

' ''مام مجھے یقین نہیں آرہاکہ آپاس ونت میری ماں ہیں۔۔اس ونت آپ اردشیر کی وکیل لگ رہی ۔۔۔

ہیں۔ '' فلطی میری ہی ہے۔ اگر میں ایسی ماں پہلے بن جاتی تونوبت یہاں تک ہرگزنہ آتی۔''

" تو تھیک ہے کرلیں جو کرنا ہے میں یہ نکاح ہر گز نہیں کروں گی... "اس نے حتی انداز میں فیصلہ سنایا۔
" نکاح نہیں کرنا تو پھر ہماری موت کے لیے تیار ہوجاؤ

سے تمہارے ڈیڈ کو تین سال پہلے بھی تمہارے ڈیڈ کو پچھ

ہارٹ ائیک ہوا تھا ۔۔ اگر اس بار تمہارے ڈیڈ کو پچھ

ہارٹ ائیک ہوا تھا۔۔ اگر اس بار تمہارے ڈیڈ کو پچھ

ہاری زندگی خوشیوں کو ترسوگی۔ میں ساری زندگی

تمہاری شکل نہیں دیھوں کی اور نہ معاف کروں گی

اور جائیداد سے بھی عاق کردوں گی۔ "فوزیہ بیگم غصے

اور جائیداد سے بھی عاق کردوں گی۔ "فوزیہ بیگم غصے

اور جائیداد سے بھی عاق کردوں گی۔ "فوزیہ بیگم غصے

سے دھاؤیں۔۔

وراس ملک کی مشہور و معروف سوشل در کرکے منہ سے یہ باتیں بن گر چرت ہو رہی ہے جھے ۔۔۔ حقوق نسواں کے لیے ایک این جی او طلانے دالی عورت کی آزادی اور حقوق یہ لبی چوٹری تقریر کرنے دالی ۔۔ میری مال میری مرضی کے خلاف زیروستی میرا نکاح میری تابیندیدہ شخصیت نے کیے کرسکتی ہے؟"
میری تابیندیدہ شخصیت نے تابیہ ہونے گئے تو اس کی لگام میری تابیب کی تابیب کی سے میران کے تام کی نظام میری تابیب کے تام کی خلاف میری تابیب الکل بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔"
درزی کی تنہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔"
درزی کی تنہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔"

" ڈیڈ کاوہ بھانجاہے اور آپ کاوہ بھیجاہے مجھے سے زیادہ تو بمیشہ آپ دونوں کے لیے اردشیر اہم رہاہے میری تو آپ دونوں کو بھی ضرورت ہی نہیں تھی۔" '' وسے تم ہمیں ذیل و خوار کرنے اور کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی کب دین ہو؟'' فوزیہ سیکم برہم انداز میں بولتی ہوئی اس کے ہاں تہ بیٹیس ۔۔ آج وہ بہت پریشان دیکھائی دے رہی تھیں۔ '' اب آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے ہم ؟' وہ جیران ہوئی۔۔ '' دی جہ سے تب سے بانہ با

'' بیہ بوچھو کہ تمہاری کونسی ایسی بات ہے جو ہمیں بری نہیں لگتی؟''

ان آم آن آم ۔ آج آپ ڈیڈی زبان میں مجھ سے
بات کررہی ہیں۔ کیول ؟ وجہ بوجھ سکتی ہوں میں؟ "
دمیں اور تمہیں ڈیڈ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ تم مارے بے جالاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط
استعال کروگی "فوزیہ بیگم اسے ڈیڈے ہوئے ہوئے بولیں۔
درمیں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا کرویا ہے
جس یہ آب اتنا غصیہ کررہی ہیں؟ "

" دو مجھے تمہاری گھٹیا حرکوں کی لسٹ نہیں سنانی ...
تمہاری لیے میں کافی ہے کہ تمہیں یہ اطلاع دی جارہی ہے ... آج تمہارا نکاح کر رہے ہیں ہم اروشیر کے ساتھ۔"

فوزیه بیگم کے الفاظ تھیا بم بلاسٹ ہوا تھا۔۔ وہ حیرت و بے لیکنی ہے آخیل بڑی تھی" واٹ ؟ نکاح؟

میرت و بے لیکنی ہے آخیل بڑی تھی" واٹ ؟ نکاح؟

میر بیر کیا کمہ رہی ہیں آپ؟" وہ رود ہے کو تھی۔

دو تھیک کمہ رہی ہوں ہیں۔ "فوزیہ بیگم نے باور

گروایا۔ ''ہام… آ ۔۔ آپ مم ۔۔ میرے ساتھ ایسا کیے کر مکہ تہ جہ یک'

ملتی ہیں؟'

دختم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہوئی ہو۔
اور ہم اتا بھی نہ کریں؟جانتی ہو تہماری خود سری اور
ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مجھے تہمارے ڈیڈ کے
سامنے کتنی شرمندگی افعانی بڑی ہے؟''
سامنے کتنی شرمندگی افعانی بڑی ہے؟''

دیام آپ اور ڈیڈ میری آیک بات کان کھول کرین
ا

لیں میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں اس بینڈ داسٹویڈ کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتی اور آپ ساری زندگی سے لیے مجھے اس جامل کے لیے باندھ

4 ابنا*رگرن* 135 ماری 2015 ع

تکاح کے بعد ملک ہرایت نے اردشیر اور زاوین کو . حريه تاون مي واقع فرنشد اور لگروري ايار منت مي شفث كردا دما تعازادين ايك رانس كي كيفيت من تقى ... اسے یقین شیس آرہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتا برط فيصليه اتى جلدى اوراتى اجاتك كيي كروالياكياتها؟ بهي بهي يجه چيزول كي سجه بالكل بهي نهيس آتي ... زندكى في جهى اس ايك نه سجه مي آفوالے معم میں ڈال دیا تھا۔۔ اردشراے لیار شمنٹ میں لے آیا تفا ... فوزیہ بیکم نے کھ برانے ملازمین کولیار ممنث میں بھجوا دیا تھا۔ ہاکہ انہیں کسی بھی قسم کے پر اہلم کا سامنانہ کرنایڑے۔ منانہ رہار ہے۔ وہ کمرے میں بیڈیہ بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔۔ جب ارد شر کرے میں آیا تھا اس کے چرے یہ فتح کا احساس نمایاں نظر آ رہا تھا ... وہ حسب سابق کریۃ شلوارمي ملوس تفا ... اوروه جينزيه شرث ينع .... بيد یہ جیمی باربار سوکے ڈے سے سونکالتی اور آ تکھیں صاف کرتی۔ ارد تیربیڈ کے کرد چکر کاٹ کربلا آخیر اس كے سامنے بيزير حيت ليث كيا تھا۔ زاوین نے نفرت سے اردشیر کود مکھاتھا۔ وداکر جہیں یاد ہوتو تم نے مجھے چیلیج کیا تھا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا نام بدل دیا جائے ؟ اب وہ کروث بدلے اس کے چرے یہ نظریں گاڑتے ہوئے او چھ رہا تعازاوین غصے میں اٹھ کریڈے سے اتر نے لکی تواردشیر نے اس کی کلائی پھڑلی ۔۔ اور ایک جھٹے سے اسے اپنی طرف تھینچاتووہ اس کے پہلومیں آگری۔ وچھوڈو جھے۔"اس نے روتے ہوئے اپن کلائی چھڑائی جاہی۔ "مجھے نکاح کر لینے یہ ماتم کرنا جاہتی ہو تومیرے

ساتھ مل کرکرلوسہ جمیں نے جس لڑی سے مجت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دے بات ہے۔
"کلیف دے بات ہے۔
"چھوڑو مجھے جامل انسان ۔۔" زاوین نے نفرت سے الک انسان ۔۔" زاوین نے ایک زور سے ایک زور دار تھیڑا ہے۔ رسید کرتے ہوئے اس کی کوشش کوناکام دار تھیٹرائے رسید کرتے ہوئے اس کی کوشش کوناکام

"فرورت على اور بيشه رب كي سيونكه تم المرى اكلوتى اولاد بو ... جننى محب بهم تم سي كرت إلى اجتنى بمين تمهارى فكر ب كسى اور كونهين بو على ... جب تمهارى اولاد بوكي تو تمهين احساس بوگا كه مان بب كارشته كتناانمول بو باب ي كي اگر آك به مين جو يك نهين دي ... بلكه اس كو آك سي بچاتے بن جو يك نهين دي ... بلكه اس كو آك سي بچاتے بن ... پچر نهين دي ... بلكه اس كو آك سي بچاتے بن ... پچر مهم تمهين شاه زيب جيسے فلرث اور لا في مخص كے مين ادر شير كونساب."

"زاوین تم ایک فضول بحث کردی ہو... شاہ زیب کوار دشیر جیسے نیک اور شریف اڑھے سے کمپیئرمت کردہ میں تمارانکاح کردہ ہیں ... ویٹس اٹ ... مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی ہم ہے۔ "فوزید بیکم اٹھ کر کمرے سے نکل کی تصیل بید اور زاوین اپنی کم کمرے سے نکل کی تصیل بید اور زاوین اپنی کا تھی ... وہ اپنی کا تھی دہ نمایت پریشانی تھی وہ نمایت پریشانی تھی وہ نمایت پریشانی سے جلے پیری بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔۔

یہ دنیا میں ہو تا آیا ہے انسان جس چیز سے چڑتا ہے وہی چیزاس کے آئے آجاتی ہے جس طرح زاوین کو اموشنلی ملک بدایت نے آئی کی لیے مانسی کر لیا تھا۔
کیا تھاای طرح اموشنلی ملک بدایت نے آئی کیٹی پہ نال رکھ کر اسے نکاح کے لیے رضا مند کر لیا تھا۔
زادین نے جو کھیل کھیلا تھا ارد تیر سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ ای کھیل نے اسے شکست دے وی تھی ۔
میل نے اسے الی ہار کا سامنا کر وایا تھا کہ وہ چاروں شمانے کے لیے یہ کھیل کو ایا تھا کہ وہ چاروں شمانے کی وشش بھی کی تھی مگراس کے گھرسے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی مگراس کی یہ گھرسے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی مگراس کی یہ کوشش بھی کی خاطراس نے ارد تیر سے نکاح کر لیا تھا۔

ابندكون 136 ارى 2015 (

ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ وميراموبائل مجھے واپس كرو\_ مجھے ايك ضروري كال كرنى ہے۔"اسے ديكھتے ،ى زادين كے ماتھے يہ بل يو كئے تھے ... اس في جھو متنى ابناموبائل مانگا۔ و کیوں؟ کیا یمال این عاشق کوبلانا ہے فرار ہونے کے لیے؟" روح کرجواب ویا گیا۔ ودمیں تمہاری بک بک سننے کے مود میں نہیں ہول ... سیدھی طرح میرا مویائل دابس کرد-"وہ بگڑے تيورول كے ساتھ بلند آواز ميں بول-" آہستہ بولو۔ آگر آئندہ مجھ سے تم نے اتنی بر تمیزی سے بات کی تو زبان کاف دوں گا تمہناری-" اردشیرنے اس کے منہ یہ ہاتھ رکھ کر غصہ و کھھایا۔ "کرے میں آؤنجھے تم سے بات کرتی ہے۔" ارد تیرنے اس کے منہ ہے اپنا ہاتھ مٹاتے ہوئے اے حکم دیا۔ در مجھے نہیں آبا تمہارے کمرے میں اور نہ مجھے در مجھے نہیں آبا تمہارے کمرے میں اور نہ مجھے تمهاری کوئی بات سنی ہے۔ "زاوین نے کھا جانے والی تظروب اس ويكها-"ملازم بہال کام کر رہے ہیں۔ان کے سامنے تماشا کری ایث مت کرداور سید هی طرح کمرے میں آؤ..." سختی ہے دو سری بار آڈر کیا گیا۔ " تم كون بوت بوجهيداس طرح رعب جها رُنے والے \_ ؟ "وہ نے بولی۔ "تم الجھی طرح ہے جانتی ہوکہ میں تمہاراکون ہو تا ہوں؟"اردشیرنے اسے کلائی سے بکڑا اور تقریبا" مینے ہوئے لیے کمرے میں لے آیاد میمال بیٹھواور بناؤ تجھے کیا مسکلہ ہے تمہارا ؟" اس نے زاوین کو

دوتم آیک جالل اور بینیڈوانسان ہو۔ تمیز شیں ہے

"ميرا صرف ايك بى الركى سے واسطه يزا بيداور

میں نے اس سے سلھاہ۔"اروشیرنے کمرہ

حمہیں تؤکیوں سے بی ہیو کرنے کی ؟ ' زاوین نے اینا

بازومسكتے ہوئے اسے تفرت سے ویکھا۔

بناویا ....وهارے حیرت سے اسے دیکھے گئے۔ "میری ال سے تم نے بہت بدتمیزی کی تھی ۔۔ بیہ تھیٹراس بدتمیزی کاجواب تھا۔"اروشیراے چھوڑ کر بیزے اٹھ کیااے شاہ زیب شدت سے یاد آرہاتھا .... اروشیرنے اس سے موبائل چھین لیا تھا ... لینڈ لائن كى مين تارير ا تاركر تمام فون الني قض مي لے کے تھے۔ ملازمین کو اس کے ایار ٹمنٹ سے نہ نکلنے وسینے کی سخت سے ہدایت کردئی مٹی تھی ... جبوہ ملازمن كوہدایات دے كروايس كرے ميں آیا تووہ اس و طرح بیڈیہ میتھی رور ہی تھی۔ وواقه اور جا کر صوفے یہ بیٹھ کر شاہ زیب سے بچھڑنے کا اتم کرو۔ مجھے نیند آرہی ہے۔"اروشیرنے اے بازوے مکڑ کربیڈے اٹھایا۔ "أور ہال ۔۔ اسے سونے کا کہیں بندوبست کرلیما ... تم اس قابل نهیں ہوکہ تہمیں اس بیڈیہ سونے کا حق وما جائے "اروشربید یہ کٹنے ہوئے بولا تو وہ خاموشی ہے باہر نکل کئی ۔۔ زندگی اس سے چھ نے امتخان لينےوالي تھي۔

زاوس کو این کرے سے نکال دینے کے بعد وہ سوچے نگا تھا کہ کیاوہ اسے اپنول سے نکال یائے گا؟ جواب نفی میں آیا تھا ۔۔ ول میں بسنے والوں کو آنمانی جو اس نکال جا تھا ۔۔ ول میں بسنے والوں کو آنمانی رہا تھا اسے غصے میں ارد شیر نے اپنی کمرے سے نکال تو وہا تھا مگر رات چیلے چیکے اس کے دل میں سوئے ہوئے جد بات سے سرکوشیوں میں معموف رہی تھی۔۔ کی جو اس کے اسے مرافظے ہی لیے باردل نے اس سے سے خواہش کی تھی کہ وہ اٹھ کراسے وہ سے مرب میں لئے آئے مگر الھے ہی لیے مرب میں اور شیر وجا تا تھا اس نے ارد شیر میں میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ الو وہ لاؤنے میں ہمل میں ہوئے ہوئی تھیں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مربی ہوئی تھیں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے مرب میں آیک سے مربی تھیں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے میں وہ بھی آیک سے میں وہ بھی آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے میں وہ بھی آیک سے میں وہ بھی آیک سے میں وہ بھی آیک سے مرب میں اور چیو اترا ہوا تھا وہ اب میں آیک سے میں وہ بھی ہے میں وہ بھی آیک سے میں وہ بھی ہے میں وہ بھی ہی ہے میں وہ بھی ہے میں وہ

المندكرن 137 مارج 2015 B

بے بی سے صوفے یہ بیٹے گئی تھی اردشیر تیار ہو کر
ناشتا کرکے آفس چلا گیا تھا۔وہ آبار ٹمنٹ کولاک لگا کر
گیا تھا ... ہاکہ وہ با ہرنہ نکل سکے ... اس کے جانے
کے بعد اس نے گھر کی صفائی کرتی ملازمہ سے بوچھا
تھا۔" رانی بات سنو۔" ملازمہ لیونگ روم کے ڈسٹنگ
کر رہی تھی جب وہ اس کے عقب میں کھڑی بولی
تھے ،

٤--- كربابر٤

"" تہمارے پاس موبائل ہے؟"
"" بنیں بی بی ... میرے پاس توموبائل نہیں ہے ... مگراسے ہے اس موبائل ہے جی .... مگراسے بھی اروشیر صاحب نے تختی ہے منع کر رکھا ہے کہ ..."
رانی تفصیل بتاتے بتاتے رک آئی۔

"اجھاتھیک ہے تم اپنا کام کرو۔" زاوین اب کیچن میں آئی جمال خانسامہ کھانا بنا رہاتھا۔" رشید تمہمارے باس موبا کل ہے؟" زاوین نے یوچھاتو وہ کر بردا کیا دمن ۔۔۔ میں بی بی جی ۔۔۔"

" جھوٹ مت بولو ... تمہارے پاس موہا کل ہے۔"زاوین نے اسے ڈیٹے ہوئے کہا۔

" بجے ۔ بی بی بی موبائل تو ہے بی ۔ میں معذرت جاہتا ہوں بی ۔ اروشیر صاحب مجھے بھوڑیں گئے نہیں ۔ اور پھر بید میری توکری کاسوال ہے وہوا کل نہیں دے سکتاجی ۔ " رشید نے مجبورد نے بی انداز میں انکار کیا۔

'' دیکھورشید ۔۔۔ مجھے صرف پانچ منٹ کے لیے تمہاراموبائل چاہیے۔۔۔اردشیرکوبالکل بھی پتانہیں طرکا۔''

"نن نہیں بی بی ہی۔ بچھے بجبور مت کریں ہی۔ انہوں نے بچھے جان سے ارنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ جی ۔ دہ میراحشر نشر کردیں گے۔ "زاوین نے اپنی انگلی سے ڈائمنڈ رنگ ایاری اور رشید کی طرف بردھا دی۔ " یہ لواور اسے رکھ لو۔۔۔ اور پلیز بچھے ایک کال کرنے دو۔۔ میں وعدہ کرتی ہوں اردشیر کو میری اس کال کا بالکل بھی پتا نہیں چلے گا۔۔ "زاوین نے اپنی دو کمرہ کیوں لاک کررہے ہو؟" ایک انجانا ساخوف اس کے لیوں پہ آیا۔ اروشیر کے لیوں پہ مسکرا ہٹ عود آئی۔

'' بیچھے ہٹو جھ سے ۔۔۔ اور میرا موبا کل دالیں کرو ابھی ادر اس دفت۔'' زادین نے جھنجلا کر اسے خود سے دور کیا۔۔۔

سے دور تیا۔۔ ''موبائل تو تنہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گا۔'' اس نے فیصلہ سنایا۔ ''قرکیوں؟''وہ چیخی۔

ریوں: رہے۔ ''مجھ سے زیادہ تم خود کو بہتر جانتی ہو ۔۔۔ اس کیے میں تہمارے کسی کیوں آگر ۔ مگر جیسے سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔'' وہ ہاتھ روم کی طرف بڑھتاہوا بولا۔

"تم ... تم میرے ساتھ اییا نہیں کرسکتے ...." وہ ہریانی انداز میں چینے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔
"تم نے جھے جتنا ذکیل و خوار کیا ہے تا ... اب ان سب باتوں کے گن گن کر بدلے لوں گامیں ... ہاکہ تہمیں ہا چلے کہ کسی کوذکیل ورسوا کیے کیا جا سکتا ہے ؟ کسی کوجوتے کی نوک پہر کھنے کا دکھ اور اذبت کیا ہوتی ؟ کسی کوجوتے کی نوک پہر کھنے کا دکھ اور اذبت کیا ہوتی ہے ... "انتقام کی آگ اس کے لیجے میں بھڑک رہی ہے ۔.. "انتقام کی آگ اس کے لیجے میں بھڑک رہی ہے ۔.. "انتقام کی آگ اس کے لیجے میں بھڑک رہی ہے ۔.. اسے دادین چیزت ہے اسے ویکھنے گئی ... اسے ایک لیے اس کے الی اس کے باتھ الیے اس کے الی بیاتھ روم کی طرف براتھ گیا تھا۔ آور وہ وہ ہیں اردشیریا تھ روم کی طرف براتھ گیا تھا۔ آور وہ وہ ہیں اردشیریا تھ روم کی طرف براتھ گیا تھا۔ آور وہ وہ ہیں اور وہ وہ ہیں

ابتدكرن 138 مارج 2015 ع

"اجھاتو وہ دونوں تہیں سربرائز دیتا چاہتے ہوں

"سلی نے قیاس ظاہر کیا۔

د کیماسربرائز۔ ؟" وہ مزید جیران ہوئی۔

"بھی شاہ زیب اور ٹینا عقریب منگی کررہے ہیں

د جی شاہ دونوں اس سلسلے میں شائیگ کررہے ہیں

اس کا سر چکرا گیا تھا۔۔۔ "مگریہ۔۔۔ یہ کیے ہوسکتا ہے

شاہ زیب تو۔۔۔ "وہ رود ہے کو تھی۔

شاہ زیب تو۔۔۔ "وہ رود ہے کو تھی۔

اس نے تمہیں نہیں بنایا ؟ ٹینا اور شاہ زیب کا چھلے دو

سال ہے ایر جال رہا تھا۔۔ "علی جیرت کے ساتھ اسے

سال سے افیر جال رہا تھا۔۔ "علی چیرت کے ساتھ اسے

سال سے افیر جال رہا تھا۔۔ "علی چیرت کے ساتھ اسے

سال سے افیر جال رہا تھا۔۔ "علی چیرت کے ساتھ اسے

محسوس ہورہاتھا۔

اردشیر کے جملے اس کے آسیاس کوئے رہے ہتے۔

درشاہ زیب تم سے فلرٹ کررہا ہوں اچھالڑکا ہمیں ہے۔

میں نے سنا ہے کہ آج گل اس کا افیشو تمہاری ووست ٹیٹا کے ماتھ چل رہا ہے تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ شاہ زیب تمہاری وولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے وعوے کر آ ہے۔

اس کے اردگرد جھکڑ سے چل رہے تھے موبا کل اس کے اردگرد جھکڑ سے چل رہے تھے موبا کل اس

تفصیل بنا رہا تھا ... اور زاوین کو اینا سر چکرا تا ہوا

جُی شخص کی دہ سے دہ اپندالدین کی نافران بنی بنی شخص ہے۔ جس محض کو بائے کی خاطر اس نے جھوٹ ہوائے کی خاطر اس نے کھر سے فرار ہونے کی خاطر اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ جس مخص کی خاطر وہ ارد شیر سے نفر تا چکی تھی کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے وہ محض اس کی نظروں میں خود اس سے نکاح نہ کرے وہ محض اس کی دولت کی خاطر اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کر ناتھا؟ یہ آیک اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کر ناتھا؟ یہ آیک اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کر ناتھا؟ یہ آیک اس کی دولت کی خاطر اس کے دائی تھی جس نے اس کا دولت کی دولت تھی جس نے اس کا دولت کی اور ذار و قطار رونے گئی تھی ۔ رائی گواس کا موبا کل دائی تھی ۔ رائی گواس کا موبا کل دائی تھی ۔ رائی گواس کا موبا کل دائی تھی ۔۔ رائی گواس کا موبا کل دائی تھی ۔۔ رائی

رتگ رشيد کي طرف بردهائي۔ رشيد شش وبنج ميں پڑتميا تھا۔ عنقريب اس كى بيثي كى شادى تقى اوربيه الكوتقى اتنى قيمتى تقى كه وه با آساتى ا بی بینی کاجهیزونا سکتانها بیانچ منٹ کی کال په اسے دس لأَكُم كَى الْحُوسَى مل ربى يَصَي اس سوديد من منافع بي منافع تھا ... سواس نے اٹکو تھی پکڑلی تھی اور جیب سے موبالحل نكال كرزاوين كي طرف بردها ويا تها... زاوين موبائل بكر كررانى سے چھیاتے ہوئے كرے ميں آتي میں۔اس نے کمرولاک کرکے شاہ زیب کو کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگراس نے کال یک نہیں کی ھی۔ پھردس منٹ میں اس نے پچاس بارا سے کال کی تھی مکراس نے کال بیب مہیں کی تھی۔اب تنگ آگر شاہ زیب نے اپناموبا تل بند کر کیا تھا۔ اس نے ٹیناکو کال ملائی ... اس کا تمبر بھی بند تھا زاوین نے جھنجل کر ہے بسی سے علی کو کال ملائی ... دوسرى يى بىل يەكال رىپيوكرلى كى تھى-دو بلوعلی میں میں زاوین بول رہی ہوں۔" وارے زاوین کمال ہو ... ؟ میں کل تمهارے کھر " يا تھا ... گارڈ نے بتایا کہ تم لندن تئ ہوئی ہو؟ مگر ہے تم تویاکتان کا ہے جو ملی نے چھو متے ہی اس سے دو تین التشهيري سوال كركيم تقيم " بإل وه ميس" وي كربرائي ...." وه من شاه زيب اور مینا کو کال کر رہی تھی۔ نینا کا نمبربند ہے اور شاہ نیب نے کال یک نہیں گی۔ کیاتم شاہ زیب ہے میرا رابطہ کروا سکتے ہو؟" زاوین کے سوال پہ علی مسکرایا تفا- "اب ان دونول سے رابطہ اتنا آسانی سے تہیں ہو كالبيونك آج كل ده دولول به میں کیونکہ میرا کچھ دنوں سے ان سے کوئی رابطہ نہیں

ابند کرن 139 ارچ 2015 (

تم ان دونوں کے اپنے قریب ہو کر بھی اتنی اہم خبر نہیں

نے بارہا ہے کھانے اور جائے کا بو چھاتھا گر ہراراس نے روتے ہوئے انکار کردیا تھا۔ یمال تک کہ شام ہو سمی تھی۔ بے تعاشارونے ہے اس کی آنکھیں سوج سمی تھیں اور سر پھٹ رہاتھا۔

اردشیر گھر آیا تودہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اردشیرنے ابنی گھڑی آثارتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈاکتے ہوئے طنز کیا تھا۔

در تہارا ماتم ابھی ختم نہیں ہوا؟ ہاں بھی جتنی مہرس شاہ زیب سے محبت ہم از کم چالیس دن تو تہمارا سوگ بنتا ہے ا۔ "جوابا" وہ خاموش رہی اور نان تہمارا سوگ بنتا ہے تا۔ "جوابا" وہ خاموش رہی اور نان اسٹاپ روتی رہی ۔ اردشیرواش روم کی طرف برساتھا ۔ جب وہ فریش ہو کریا ہر نطلا تو دہ اس طرح بیشی تھی۔ درجی اور کھانا کھالو۔۔۔ کھانے کے بعد یہ رونے دھونے کا سلسلہ پھر بہیں سے شروع کر لینا۔ "اس نے روتی ہوئی زاوین کو آفری۔ اردشیر نے لینا۔ "اس نے روتی ہوئی زاوین کو آفری۔ اردشیر نے بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں یوجھاتھا گر ہریارا سے بین اطلاع ملی تھی کہ بارے میں کھایا۔

" فروک نمیں ہے۔ "مخفر جواب "خود کو بھوکار کے کر میرے سرچڑھنے کی ضرورت نمیں ہے تمہیں۔ اٹھواور چل کر کھانا کھاؤ۔ "اروشیر نے غصے سے اسے بازوسے پکڑ کر بیٹر سے کھینچا۔ "فدا کے لیے بچھے اکیلا چھوڈ دو۔ جب میں کہ ری ہوں کہ بچھے بچھ نمیں کھانا ہے تو کیوں زبردسی کر رے ہو میرے ساتھ ؟"اس نے روتے ہوئے اردشیر کود بکھا۔

" تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے بلیز کچھ کھالو ..."اس کی حالت دکھ کرا کیدم سے اردشیر کادل پہنچ گیاتھا۔

"اوکے میں صرف کافی لوں گی ... رشید سے کھو مجھے کافی بنا دے۔ میرے سرمیں بہت درد ہے۔" زاوین نے کنپٹی مسلتے ہوئے کہا ... توارد شیرنے اس کا بازد جھوڑ دیا۔" ادکے تم آرام کرو... میں رشید سے کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی بنا آ ہے۔" وہ کمرے

ے باہر تقل کیا تھا۔ اگلی صبح زادین کو بخار کے ساتھ ساتھ فلو بھی ہو گیا تھا۔۔۔ اس کی حالت کے بیش نظروہ آفس نہیں گیا تھا ۔۔۔ رشید نے سوپ بنادیا تھا۔۔۔ رانی اس کے لیے سوپ لائی تو اس بار بغیر کسی سوال جواب یا انکار کے اس نے خاموشی سے سوپ بی لیا تھا ۔۔۔ '' اردشیر چلا گیا ہے خاموشی سے سوپ بی لیا تھا ۔۔۔ '' اردشیر چلا گیا ہے مفیس ؟''اس نے بے ساختہ پوچھا۔

دونهیں بی بی بی ہے۔ منبح آپ کو بردا تیز بخارتھا جی۔ اس لیےصاحب آج دفتر نہیں گئے۔"رانی نے اطلاع وی"او کے یہ برتن لیے جاؤ۔" داوین نے سوپ بی کر شرے رانی کی طرف بردھائی۔ "بات سنو۔" وہ با ہر نکلنے گئی تو زاوین نے عقب

ے اسے آوازدی۔ ''مام اور ڈیڈ تو نمیس آئے؟''

" نہیں جی۔" وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زاوین نے مایوس سے سرتیکے یہ کر الیا تھا آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے روال ہو گئے تھے۔ اس اثنا میں اردشیر کمرے میں آیا تھا ... "کیسی طبیعت ہے تمہاری؟"

''بمترہوں۔''مخضرہواب '' بجھے مام اور ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔''اس نے ٹرمائش کی۔ اروشیرنے بغیر کسی بحث و تکرار کے اپنے موما کل

اردسیرے بعیر کی جہدہ معرارے ایسے موہا مل پہ ملک ہدایت کا تمبرڈا کل کیا تھااور موہا کل اسے پکڑا دیا تھا۔ باپ کی شفیق آدازین کراس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لکے تھے۔

''دُیڈ بجھے معاف کردیں میں نے بیشہ آپ کو بہت تک کیا ہے میں جانتی ہوں آپ مجھے سے ناراض ہیں دوسری طرف ملک ہدایت کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔

" زاوین میری جان تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو ...
تمهارے رویے نے ہمیں داقعی بہت دکھ پہنچایا ہے مگر
ہم تم سے ناراض نہیں ہیں ... اردشیر کو تمہاری زندگی
کاسا تھی بنانے کا فیصلہ تمہاری مال اور میں نے بہت

و بنا ہے جا آزادی کے بھی خوب مزے کیے ہیں تم نے ... اب ذرا اس قید کا بھی مزا چکھو۔" روج کر جواب ديا ڪيا تھا۔ «جھے اما اور ڈیڈے کا اے۔" ووفي الحال ميس مهيس ان سے ملنے كى اجازت نهيس

وو کیوں وہ میرے پیرنتس ہیں... م جھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے ہو۔ "ہمس نے احتجاج کیا۔ "ان سے نہ ملنے کا فیصلہ صرف میرا ہی تہیں ... ماموں اور ممانی کا بھی ہے ...وہ خود تم سے نہیں ملنا جاہتے۔" زاوین خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے نگلنے لکی توارد شیرنے اسے آوازدی۔ ومرات سنومیری ... "ده رک من مراس نے پلٹ

"ادهر آواور آكرمير عياول دباؤ-"اكلا علم ملاي اس نے چرت اور غصے فراسلا کراہے دیکھا۔ "د تمهاري للازمه مين مول من مجهم" " بوی تو ہو ... ای رہتے کے ناطے دیا دو-"

ودبوی یاوس دبانے کے لیے ہیں ہوتی ۔۔ مرتم تهر بيندو ميات نسي مجموح "وه جفنجلا كربابر نكلنے في توارد شيرے اٹھ كراس كاراستدروك

"تو چرتم ای بتادو .... بیوی کس کیے ہوتی ہے؟" چرے یہ سجیدگی طاری کیے ذومعنی انداز میں پوچھا گیا۔ ورجعے نمیں ہا۔ "وہ کربرا کردردانہ کھولنے کی۔ تواردشيرف اس كالمح مكوليا \_ زاوين ف ايك جفظ

دو میرانوچھونا تھی کوارہ نہیں کرتی تم۔شاہ نیب کی تو بانہوں میں جھولتی ہوگی تم ؟"اردشیرنے غصے ے اس کابازد موڑا۔۔ تواس کے کبول سے چیخ نکل کئی

در سے سے بتاؤ .... اس کی محبت میں خود کو کس حد تک برباد کیاہے تم نے ۔ ؟"اس کے سوال نے اے این سوچ سمجھ کر کیا تھا اور مجھے بھین ہے جس دن تم ابنی آ مکھوں ہے اس کے لیے نفرت کی پی ا ماردو کی تو تم مارے انتخاب یو فخر کردگ۔"

ملك بدايت أس شفقت سے معجمار ہے تھے ... اوروہ بس خاموش سے ان کی باتیں سنتی رہی تھی ... فوزىية بيكم نے بھي اس سےبات كي تھي۔

مام اور ڈیڈ کی آوازس لینے کے بعد ۔۔۔اس کے اجرے ہوئے دل کو تعور اسکون مل کیا تھا ۔۔ دودن ریث کر لینے اور با قاعد کی ہے میڈیسن کھانے کے بعد اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی .... تمراس بیہ عائديا بندياب اب بعي قائم ووائم تحين ... اردشيراس یہ ایک کمھے کے لیے بھی اعتاد نہیں کر سکتا تھا۔۔

وہ اوس سے والیس آیا تواس کے باتھے میں بہت ے شایک بیکو تھے۔وہ سیدھااس کے کمرے میں طلا آیا تھا ... ادمیں تہارے کیے کھ دھنگ کے كيركاما مول كل ع تم اس طرح كے بوده لباس میں بینوں کی۔"اردشیرنے شانیک بینخواس كے بيديہ رکھے اور اس كے دودان سے سفے ہوئے كيري إور سليوليس ناب كي طرف اشاره كيا .... وه

"اور ہال تمہارے کے ایک اور اطلاع ہے۔"وہ كمرے عاتے واتے ركا۔ ودمیں نے رشید کودو مفتے کے لیے چھٹی دے دی ہے اس کی بنی کی شادی ہے۔ کل سے کھانا تم خور بناؤ

دد مجھے کھانا بنانانمیں آئے۔۔اوربیات تم الحیمی وونهيس آياتو كيدلو آب بنانايو ع كالتهيس-" وہ آوروے کریا ہرنگل کیا تھا۔رات وہ اینے کمرے میں

ركون 141 مارى 2015 دكون 141 مارى 2015

ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ۔۔۔ اس نے غود اردشیر کا نظروں میں خود کو گرایا تھا۔۔ سویہ سوال کرتا تواردشیر کا حق تھا۔۔ اس نے اردشیر کی نظروں میں اپنااعتماد خود توڑا تھا۔۔

الگے ون رشید جا گیاتھا۔ اور اروشیر اسے کھانا بکانے کا آڈر دے کر آفس جا گیاتھا۔ زادین کو کھانا بانا سیس آ اٹھاسواس نے کھانا پکانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی فرتے میں جو کھانا رکھاتھا۔ رانی نے وہی گرم کرکے زادین کے آگے رکھ دیاتھا۔ شام کوار دشیر جب آفس سے واپس آیا تو۔۔ کھانے کو پچھ نہیں تھا۔ وہ نی وی لاؤر بجمیں بیٹھی تھی۔۔ وہ کھانا نہیں بنایا تم نے ؟" اس نے بڑے تورول سے یو چھا" نہیں بنایا۔۔۔"

ورائی قیم کے بازو فولڈ کر ہائے کرے کی طرف بردہ گیازاوین نے اپنا سر تھام کیا ۔ وہ ایک ہفتے ہے اس اپار ٹمنٹ میں بند تھی آج اس کادم گھٹ رہا تھا یہ ال ۔ اسے ایسالگ رہا تھا جیسے اس بنچرے میں قید کردیا گیا تھا آنے والا ہردن اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آرہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو خودی الجھاما تھا۔ اب اسے بچھ سمجھ نہیں آ ربی تھی کہ دہ اپنی زندگی کو کیسے سمجھ نہیں آ

یہ ضروری تو نمیں کہ سورج سوانیزے یہ بی آئے محس کوئی اینا جب بدل جائے تو قیامت ہو ہی جاتی ہے زندگی زادین کے لیے قیامت ہی تو بن گئی تھی۔ وہ روز اس یہ اک نیاستم کیا کر ہاتھا دو سرے دن زادین نے رانی سے کھانا بنوایا تو اس سے اسکے دن اردشیر نے رانی کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اس نے اردشیر سے خوب احتجاج کیا تھا مگر اس نے زادین کی ایک بنہ سی تھی۔

وہ گن گن کر اس سے بدلے کے رہا تھا۔ ملک
ہدایت اور فوزیہ بیکم ایک مینے کے لیے اس سے ملے
باس کروانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اس سلسلے میں لندن
میں کروانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اس سلسلے میں لندن
میر تھے۔ زاوین کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک
بلان کے تحت۔ وہ زاوین سے نہیں مل رہے تھے۔
ہر طرف سے زندگی نے زاوین پہ اپنا تھیرانگ کرویا
تھا۔ رانی کے بغیرا کیلے تھر میں سارا دن اس نے
میں سوپیٹ کادون خ بھی کیچن میں جھانگ کر بھی نہ
آنا پڑا تھا۔ اس نے بھی کیچن میں جھانگ کر بھی نہ
ویکھا تھا۔ سوا ہے اتاثری بن کی دجہ سے اپنے لیے
انڈا فرائی کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔
بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر
بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر
بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر

جب ارد شیر ... اپار خمن گالاک کھول کراندر آیاتو وہ کہیں دیکھائی نہ دی ... اس نے چن میں جھانگاتو وہ وائمنگ جیئر یہ بیٹھی رور ہی تھی۔ ارد شیر نے ہاتھ میں پکڑے شاپر زئیمل یہ رکھا ور اس کے قریب آیا۔ اس میں مورت دیکھ دیکھ کر شک آگیا ہوں میں۔ "وہ جھنجلا کا نداز میں بے زاریت سے بولا ... اجا تک اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی ہشکی یہ اجا تک اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی ہشکی یہ بری تو بے ساختہ وہ اس کے قریب آگیا۔ بری تو بے ساختہ وہ اس کے قریب آگیا۔

"میں نے تم سے کہاتھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آیا۔
مگرتم نے میری ایک نہیں سی ہاتھ جل گیاہے میرا۔
میں نے بیشہ تم سے بدتمیزی کی تھی مگرتم میرے ساتھ
طلم کررہے ہو۔ "وہ شکوہ کرتی ہوئی رورہی تھی۔
"'اس پہ چھولگایا ہے یا یونمی بدیٹھ کررو رہی ہو؟"
اروشیر نے بریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔" جھے روز روز
مار نے سے آیک ہی بار زہر دے کر مار دو۔۔۔ تمہیں

شدت آگئی تھی۔ آردشیرنے اس کی مضلی دیکھی۔ تو

ابندكرن 142 مارى 2015 -

سكون مل جائے گا۔ "اروشيراس كا ہاتھ چھوڑ كر باہر

بندرہ منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ گھر آیا تواس کے ہاتھ میں کھے ٹیوبر تھیں۔ اروشیرنے ان ٹیوبر کو مکس کیاتھااوراس کی جلی ہوئی ہھیلی پہلیپ کردیا تھا۔اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہاتھ وحونے کے بعد اس نے این قیص کے بازو فولڈ کیے تھے اور شاہر زمیں سے کھانا نكالنے لگا \_ مختلف بر تنوں میں کھانا ڈالنے كے بعد اردشیرنے مائیکروپومیں کھاناگرم کیا۔ ساتھ میں اپنے اور زاوین کے لیے تیمل یہ برتن رکھے ۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ محمر عور تول کی طرح بردے سلقے سے وأنمنك تعبل يه كهانانكا جيكاتها-

زاوین کی بھوک پھرے جبک اتھی تھی۔ کیونکہ یہ اس کے قیورٹ رسٹورانٹ کا کھاتا تھا ۔۔۔ اروشیر نے اس کی بلیث میں جائنیز رائس ڈالے ... بن کا گلاس اس کے قریب رکھا۔ اور خود کھاٹا کھانے لگا۔ آج اس نے موس میں بھی لیج تمیں کیا تھااس کیے اسے بھی شدید بھوک لگ رہی تھی اجانک اس کی نظر زاوین بربری تھی۔وہ بائیں ہاتھ سے بردی مشکل سے جمجے ہے رانس ڈالنے کی کوشش کررہی تھی۔اروشیر نے جمیر اس کے ہاتھ ہے لے لیا۔ اور پھراس نے رانس بھر کراس کے لبول کی طرف جمچے بردھایا۔زادین غمے ہے چھے ہٹ گئے۔

ار شیر شانے اچکا کر پھر ہے اس کی پلیٹ میں جمچیہ رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی در کے بعد اس نے کن انكھيوں ہے اے ديکھاتووہ ہے ليي سے اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے و مکھ رہی تھی۔وہ سارےون کی بھوکی تھی اور پھریہ اس کے فیورٹ رسٹورانٹ کا كهانا تقااور تبسراستم بيركه اس كاسيدها باتح جلا بواتها وہ جاول ہمشہ جمعے اور کانے کی مدے کھایا کرتی تھی ...ا عادت مى ابالغاتم سے كاناكمانے میں اے مشکل پیش آرہی تھی۔اردشیرنے ایک بار پیراس کے اتھے جمجہ لے کیا تھا۔ وواكر ال تم نے نہ کھایا توجی تیسری بار ہر كز

حمہیں کھلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔"اروشیرنے اسے دھمکی دی تواس نے منہ کھول دیا ۔۔ اروشیرنے بمشكل اين مسكرابث جھيائي۔ پھرايك كے بعد دوسرا ۔ تیسراجیجہ جھیک کراس کے ہاتھوں سے کھانے کے بعد\_اس کی جھجک کم ہو گئی تھی۔ اور پھراس نے يليث بحركهانا كحاليا تفأ

"اور ڈالول؟"اروشیرنے ڈش سے اور جاول اس کی پلیٹ میں ڈالنے جا ہے تواس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ "دہمیں میں کھاچکی ہول۔" "اوک-"اردشیر چیزے اٹھ کھڑا ہوا ... میں اینے لیے جائے بنا رہا ہوں تم پیو کی ؟ ارد شیرنے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ اتبات میں سرملا

چو لئے یہ جائے کا یانی چڑھانے کے بعد اس نے کھانا اٹھا کر فرتج میں رکھا۔ باتی برتن اٹھا کر اس نے سنك مين ركھتے ہوئے كما۔

''آگر بچھے یتا ہو ماکہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہے کام مجھے ہی کرنے پڑس کے تو میں تبھی رانی اور رشید کی مجھٹی نہ کروا تا۔"

'' دومروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خودہی گرتے ہیں۔"زاوین نے اس پیہ طنز

ا۔ ''جلوشکرہے۔ کم از کم تمہیں بیاتومعلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے کڑھا کھوونے والے ہمیشہ اس کڑھے میں خود ہی کرتے ہیں ... جیسے تم اینے ہی کھووے ہوئے کڑھے میں کر کئی ہو \_ انجھتادا تو ہو تا ہو گا مہیں۔۔؟"اردشیرنے بھی اس یہ طنز کرتے ہوئے حساب برابر کیا ... تووہ جزبزسی ہو گئی تھوڑی در کے بعداس نے جائے بناکراس کے آگے مک رکھااور خود اینا مک پیڑے نی دی لاؤنج میں آگیا۔ زاوین بھی النے اتھ میں مک پکڑے احتیاط سے چلتی ہوتی لاؤ بج سے گزر کراہے روم کی طرف بردھی توعقب سے "میں نے تم سے کماتھاکہ اس طرح کے بے ہودہ

ابنار کرن 143 مارچ 2015 **ج** 

ال کے رورو جنہیں آناکیاہے؟ وواس کے بیڈیہ اس کے رورو جنمتے ہوئے پوچھے لگا ... کھانا بنانا حنہیں نہیں آنا ... کپڑے تم پرلیں نہیں کر سکتی ... بات کرنے کی تنہیں تمیز نہیں ہے ... آخیر کچھ تو آنا بی ہوگا تنہیں؟

بال غصہ دکھانا ... جھے نفرت کرنا ... دبان چلانا بات کی نفی کرنا ... جھے سے برتمیزی کرنا ... زبان چلانا ... بیرسب خوب آباہے تمہیں ... ایناس عاشق پہ توالیسے رعب نہیں جھاڑتی ہوگی تم ؟'اروشیر نے موڈ میں اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے یو چھا ... تواس کازخمی دل ایک بار پھر کرچی ہونے نگا۔ دل ایک بار پھر کرچی ہونے نگا۔ سے ''جھے ۔۔۔ اس طرح کی فضول یا تیں مت کیا کرو۔

التى باركول من تم سے ... "وہ مجبور دے بی انداز
من بولتے ہوئے ہے جھڑانے کی بھی بہت جلدی ہوتی
میں بولتے ہوئے التے چھڑانے کی بھی بہت جلدی ہوتی
ہوں در شیر نے شدید طیش میں اسے بالوں سے بکڑلیا۔
اس کے منہ سے چیخ نکل کی۔ "جب میں بیات سوچتا
ہوں تو میراخون کھول انمتا ہے ... میراجی چاہتا ہے کہ
تمہمارے گئڑے گئڑے کردوں۔ "غصے سے اس کی
آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں ... اردشیر نے اب بھی
آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں ... اردشیر نے اب بھی
رہی تھی۔ اس کو بالوں سے بکڑ رکھا تھا فہ در داور خوف سے کانپ
اس کو بالوں سے بکڑ رکھا تھا فہ در داور خوف سے کانپ
دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اثر اہوا تھا۔
دیم میں نے بھی ایسا کے نہیں کیا ... خدا کے
دیم ایسی کیا ۔.. میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا
لیے میرائیسی کو ... میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا
لیے میرائیسی کو ... میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا
لیے میرائیسی کو ... میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا

سیرٹ ادر شراب مہیں تی ... میرالیفین کرد..." وہ زارد قطار ردتے ہوئے بتائے گئی۔ ''تم ایک نمبر کی جمعوتی ہو۔ جھے تہماری کسی بات پریفین میں ہے۔ ''اردشیر نے اس کے بال چھوڑتے میں بخصر سرکہا

... مرف حميس جرانے كى خاطر ... تم يے رشت

تورنے کی کوشش میں میں نے سیمی نے بھی بھی

" تومت کرویقین ... یمی میری سزا ہے کہ ایک فکرٹ اور چیٹلو فخص کی خاطر میں نے اپنا کروار صاف لباس مت بہننا ...؟ گرتم ایک انتهائی ڈھیٹ لڑکی ہو مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا اثر ہوجائے؟ 'وہ اسکرٹ پہ ٹاپ بہنے ہوئے تھی۔ اس کی آدھی پنڈلیاں نگی ہو رہی تھیں۔

ربی سیں۔ "ہل میں واقعی دھیٹ ہوں ... تم جیسے فخص کو برداشت کر ربی ہوں ... دھیٹ ہی تو ہوں۔"اس نے خود کو کوسا۔

" برداشت کامطلب جانتی ہو؟" اردشیرنے کم نیبل پر رکھا۔ میبل پر کھا۔

سیں پر رہا۔ ''جمے جانے میں دلچیں بھی نہیں ہے۔''زاوین ایٹے کمرے کا دردازہ زدر سے بند کر کے اندر چلی تئی تھی۔۔

دویہ بھی نہیں سدھرے گی۔ "اردشیرنے ریموٹ اٹھاکرا چینل چینج کیا۔

جیسے کمری جلتے جاتے اجائے سل ختم ہوجانے کی وجہ ہے۔ رک جاتی ہے زاوین کی زندگی ہی ایسے ہی رک گئی تھی تھر گئی تھی ۔ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ وہ اس کی قید کی عادی ہو رہی تھی ۔ اب وہ اس کھرے نظنے کے لیے مند نہیں کرتی تھی ۔ اس نے بھی اردشیر ہے اپنے موبا کل کا نقاضہ نہیں کیا تھا اسکے دودان میں اردشیر اور ان دودنوں میں اردشیر نے اس کے کھانے پینے کا خوب خیال بھی رکھا تھا ۔ ودن اردشیر نے اسے خود ناشتا بنا کر دیا تھا دو ہر ادر رات میں وہ رسٹور ان ہے کو ناشتا بنا کر دیا تھا وہ ہر ادر رات میں وہ رسٹور ان ہے کھانا لے آیا کر تا تھا ۔ شمیر ہے داردشیر نے اسے ایک نیا آڈر دیا تھا۔ اسے ایک نیا آڈر دیا تھا۔

میں ہے ہوروں میں ہے۔ "اردشیر نے اپنا وٹیر نے اپنا ہوٹ کروں کی گوریس کردو ۔" اردشیر نے اپنا ہوٹ کراس کی گوریس پھینکا۔

'' بجھے نہیں آتے ہیہ گیڑے شپڑے پرلیں کرنے''زادین نے اس کاسوٹ اٹی گودسے اٹھاکر دالیں اس کی طرف اچھالتے ہوئے تھے سے کہا جے رکیج کرتے ہوئے اس نے یوچھاتھا۔

ا بنار کرن 144 مارچ 2015 <u>3</u>

کے ۔۔۔ اردشیر نے جلدی سے ٹشو نکال کر زخم یہ رکھا مگر کٹ کمرا لگنے کی وجہ سے خون نہیں رکا تھا ۔۔۔
زادین تیزی سے کرتے خون کے قطرے دیکی کرداش روم میں آگئی تھی ۔۔ "ڈیٹل نہیں ہے کیا؟" زادین نے اوھرادھر نگاہ دوڑائی۔۔۔ اردشیر نے خون روکنے شے لیے نشوانی ٹھوڑی یہ رکھ کردبایا ہوا تھا۔ کے نشوانی ٹھوڑی یہ رکھ کردبایا ہوا تھا۔ دو اس کیبنٹ میں دیکھو۔" اردشیر نے سامنے

"اس كيبنث مين ويجمو-" اردشير نے سامنے كيبنث كى طرف اشاره كيا-

زاوین نے جلدی سے کیبنٹ کھولا اور سامنے رکھی فیٹول کی شیشی نکال۔ ''کائن نہیں ہے۔" اردشیر نے کہا تو زاوین نے نشونکال کر علت میں فیٹول اس یہ ڈالا اور اس کی ٹھوٹری سے ہاتھ ہٹا کر نشواس کے زئم ہے رکھ ویا۔" بلڑا ہمی رگ جائے گا۔ "زاوین نے اسے تسلی وی اور واش روم سے نکل گئی ۔ اروشیر خاموش نظروں سے اسے واش روم اور اپنے روم سے نکلتے ہوتے ویکی اربالور سوچنا رہا کہ اس لڑکی کو اپنے ول سے کسے نکالوں؟

ون بارہ بجوہ قسور جانے کے لیے گھرسے نکلے تو راوی نے حسرت سے آسان پہ نگاہ ڈالی دہ پورے با کیس دن اس آپار شمنٹ میں قید رہی تھی۔ آج سیسوس دن اس نے باہر کی دنیاؤ یکسی تھی۔ اردشیر نے اس کا ہنڈ کیری اور اپناسوٹ کیس جیس جیس رکھا نے اس کا ہنڈ کیری اور اپناسوٹ کیس جیس جیس کی اور اور خور ڈر اسوٹ کیس جیس جیس کی اور اردشیر نے اصرار جیس نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی سیسے پیٹھ کئی تھی۔ خالی اور ویر ان نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کافی دیر خاموشی اور ویران نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کافی دیر خاموشی کوتو دیے کی دی کی کوشش کرتے ہوئے کی ڈی بلیئر آن کر واتھا۔ امریند رکل کا پنجابی سوئٹ کو تجے لگا۔

# # #

اک تیرے کئی میں لے آیا نویں جیب نی او ہونے کے باوجود تہماری نظروں میں گندا کرلیا۔ ہی سزا ہے میری ۔۔ ایک نافرمان بنی کے لیے یہ سزا کائی ہے۔ ۔۔ کہ ممون رات بجھے ذکیل کرد۔ "وہ بچکیوں سے رونے گئی تھی۔۔ اردشیراس کے کمرے سے باہرنگل آلا تھی۔۔ اردشیراس کے کمرے سے باہرنگل اللہ سے معانی مانتے ہوئے گزاری تھی۔۔ اردشیر بھی اللہ سے معانی مانتے ہوئے گزاری تھی۔۔ اردشیر بھی ۔۔ وہ السے کمرے میں بے جینی سے کو میں بدلتا رہا تھا۔۔ سیائی زاوین کے لیج سے عیاں ہو رہی تھی ۔۔ وہ باہرنگلا تو کین سے کھٹ بٹ کی آوازیں آربی تھیں فود کو گئی میں آیا تو وہ اسے لیے جائے بنا رہی تھی۔۔ باہرنگلا تو کین سے کھٹ بٹ کی آوازیں آربی تھیں میں ایا تو وہ اسے لیے جائے بنا رہی تھی۔۔ وہ آگ کی کی میرے لیے بھی بنالیا۔ "
۔۔ وہ آپک کی میرے لیے بھی بنالیا۔"
۔۔ وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں اور تھا۔۔ وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ دو اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ دو اس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں دو وہ سے کہ دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کرائی میں دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کرائی کرائی میں دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کیا کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کیٹ کی دو اسے کیا کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کی دو اسے کیٹ کی دو اسے کیا کی دو اسے کی دو اسے

اردشیر کی بات کااس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
دواس کے جواب کا انظار کرتے ہوئے کیجن میں
ڈاکٹنگ چیئر گھنیٹ کر بیٹے گیا یمال تک کہ اس نے
جائے بتا کر مک اس کے آگے رکھ دیا تھا مگروہ بولی بچھ
نہیں تھی۔

"الی بہت دنوں سے قصور آنے کا کہ رہی ہیں ۔
" تم اپنے کپڑے بیک میں رکھانو۔ آج ہم قصور جا رہے ہیں۔ دو چار دن اس کے پاس رہیں گے۔" اردشیر نے اس بتاتے ہوئے جواب طلب نظروں اس کے بعیرا ہرنکل سے قیما مروہ کوئی بھی سوال جواب کے بغیرا ہرنکل سے قیما مروہ کوئی بھی سوال جواب کے بغیرا ہرنکل اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا بلکہ اردشیر کی اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا بلکہ اردشیر کی اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا بلکہ اردشیر کی اس نے ہوئے ہوئے ہوئے کے ان ممذب سوٹوں میں سے لیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس مندب سوٹوں میں سے اس میں ہے دانھا۔

رید بین میں اس کے کا طلاع دینے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کرایک کیجے کے لیے ناصرف جیران ہوا تھا بلکہ اندرہی اندرخوش بھی ہوا تھا بلکہ اندرہی اندرخوش بھی ہوا تھا بدوہ اس کے لائے ہوئے ہوتھ کی سوٹ میں ملبوس شانوں یہ دوہا ڈالے کھڑی تھی اسے دیکھ کرنے میں میں شیورنا تے ہوئے اس کی تعوثی یہ کشائل دھیائی میں شیورنا تے ہوئے اس کی تعوثی یہ کشائل دھیائی میں شیورنا تے ہوئے اس کی تعوثی یہ کشائل دھیائی میں شیورنا تے ہوئے اس کی تعوثی یہ کشائل دھیائی میں شیورنا تے ہوئے اس کی تعوثی یہ کشائل میں تیں کرنے والی بیس میں کرنے دو اس کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں کرنے دو اس کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں کرنے دو اس کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں کی دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں میں کرنے دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں میں کرنے دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں کی دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں کی دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس کی دوران کے قطرے تیزی سے دوائی بیس میں میں کرنے دوران کے قطرے تیزی سے دوران کی کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی کرنے کی کی دوران کے دوران ک

ابت كرن 145 مارى 2015 ا

کھانے کے بعد کوٹر بیٹم انہیں کمرے میں لے آئی "اوشنوذره چنگی سی چائے بنا کرلا۔" "احچماملکانی جی ..." برتن سمینتی شنو ... فاثبات میں سرہلایا تھا۔ '' زرین بیزمیں نے تم دونوں کا کمرہ صاف کروا دیا تھا تا یہ ... ثم آرام کرناچامونو تھوڑی در لیٹ جاؤ۔ "کوٹر بیٹم نے پرارسے اسے دیکھا۔ ''جی پھو پھی ۔۔ جھیے روم بنادیں کونسا روم ہے میرا ؟" زاوین چیزے اٹھ گئے۔ اس کے سرمیں بہت درد تفااوروه تھوڑی دریہ آرام کرناچاہتی تھی۔ «شنوچهیتی آادهر..."انهول\_نے ملازمه کو آواز دى جازوين بتركوانِ كالمرود يكهاد\_\_" ''جی اچھا۔ آئیں چھوٹی لی لی۔'' زاوین شنو کے ساتھ کمرے سے نکل کئے۔ "كوثر بيلم نے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس پہ کچھ دیکھتے ہوئے اردشیر کودیکھا۔ " عل من اروشير.... "جى الل ؟ "اس فى موباكل ايك طرف ريكها " نوین تو بڑی سر هری ہوئی لکتی ہے۔ پہلے تو گل کل پیچیے کاٹ کھانے کو دو رُتی تھی۔ آج تو بروی تمیز ے گل بات کر رہی تھی؟" كور بيكم متجس مونے كے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی نظر آرہی تھیں۔ "اللاميس في آب سے كما تھاناسار ہے كس بل نكال دول كاس كے ... ايك باراس كا نكاح بوجانے دیں جھے ہے۔ دیکھ لیں تیری طرح سیدھی ہو گئی۔

توہی آکھدی ایں پینڈواے اے کل تھیک تہیں او۔۔۔ زاوین نے بے ساختہ اردشیر کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی زاوین یہ مرکوز تھیں زادین نے اس کی نگاہوں اور گانے کے بول س کر گربرطاتے ہوئے نگاہیں چھیرلی تھیں تمام راستے ان کے بیچ کوئی بات سیں ہوئی تھی۔ قصور پہنچ کراینے آبائی گاؤں اور اہیے کھردا حل ہوتے ہی۔۔وہ بشاش بشاش ہو کیا تھا۔ مورث بيم ان دونوں كے دارى صد قے جارى تھيں \_ زاوین کو د مکھ کروہ کتنی ہی دراے ایے سینے سے لگائے گھری رہی تھیں۔ خوشی سے ان کی آ تھیں جھلملاری مھیں- دوبہرکے کھانے میں انہوں نے خوب ابتمام كرر كهاتفك " واہ امال ۔۔ آپ کے ہاتھ کے دلی کھانوں کا جواب میں۔" اردشیرنے مرغ بلاؤ کھاتے ہوئے دوبس تحصے تو اپنی کملی سی مال کی تعربیف کرنے کا بمانہ چاہیے ہو ما ہے۔ ندین میری شنزادی سے۔ یہ شامی کباب لے نامیس نے تیرے کیے آج استے چر يتحصے اسے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔" کوٹر بیٹم نے رائے ہوئے شای کہاب کی پلیٹ اس کے الم ر کھی ... تو زاوین خاموشی سے شامی کباب اٹھا کر ''میرے پترمیں تمہارے خانسامے جیساودیا کھاناتو نہیں بنا سکتی ہر ماڑا چنگا گزارے لائق بکا ہی لیتی '' پھو بھی کھانا واقعی مزے کا ہے۔'' زاوین نے ودامال بيه زياتي ہے اپني بهو كود يكھ كر جھے تو بھول ہي یہ اتنی خوتی ہوئی ہے کہ میں کی دساں؟"اردشیر

ابنار**كرن 146 مارچ** 2015 🗧

د امال مجھ نهیں کہتے ماموں اور عمانی

"کیا مطلب تمهارا کمرہ؟ بیں ایخ اور تمهارے مشترکہ روم میں آیا ہوں۔"وہ ایک وم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

"امیاسیل بین تہارے ساتھ کسی صورت بھی یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی۔ تم جاکر کسی اور کمرے میں سوؤ۔ "اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سایا۔ "اس میں ایسا کیا "امیاسیبل" ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں ۔ اب میں جاکر کسی دو سرے کمرے میں سووں تو امال کیا سوچیں گی؟"

مووں و اہل جا موائی کہ وہ کیاسو چیس گی تکریہ طے ہے '' میں تمہارے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کول گ۔'' وہ ہنوزاسی انداز میں بولی۔

ورتم انتماور ہے کی ضدی اڑکی ہو۔ بیس تم ہے بیڈ نہیں مرف کمرہ شیئر کرنے کمدرہا ہوں۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ اسے قصد آیا۔ دور تھیک ہے تم یمال سوچاؤ میں بھو بھی کے باس

"دو کھیک ہے تم میمال سوجاؤ میں بھوچی ہے ہائی جارہی ہوں۔" زاوین نے غصے میں اپنے کیڑے پیشنے اور باہر نکلنے گئی۔

اردشیرنے اٹھ کراس کاہاتھ بکڑلیا... دختم ان کے باس نہیں جاؤگ۔" باس نہیں جاؤگ۔"

درچھوڑو میرا ہاتھ۔ تم ہرمعاطے میں مجھ سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ ہوہ افسردہ کہیج میں بولی۔ تو اردشیرنے اسے خودسے قریب کرلیا۔

" صرف ایک معاطے میں تم سے زبردستی نہیں کی میں نے یہ بات تو انی پڑے گی تنہیں؟" " مجھے تنک مت کرو۔ میرے سرمیں پہلے ہی بہت دردہے۔ اس کی آنکھوں میں بے کہی ہے آنسو آ

''لاؤمیں تہمارا سردبادوں؟''اسنے آفری۔ ''نمیں تم سے کوئی بعید نہیں ۔۔ میرا سردباتے دباتے میری گردن ہی نہ دبادد۔''اس نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا ۔۔ تواردشیر کے لبول نیامہکراہث دوڑگئی تھی۔

"اتناظاكم نهيل بول مين جتناتم مجھے سمجھتی ہو\_"

"نہ میرے ہے۔ برانی ہاتمیں بھول جا۔ نویں
زندگی میں برانی ہاتمیں لائے گاتو یہ زندگی وی چنگی نہیں
گزرے گی۔ اور زیادہ مخی نہ کراس یہ۔ ورنہ ٹوٹ
جائے گی ہے۔ پیار سے رکھ اسے ۔ تیرے تو زدین
کے ساتھ دو ہرے رشتے ہیں میرے ہے۔ اس کاخیال
رکھا کر پہلے یہ جیسے وی تھی براب تیری ہیوی ہے میری
نوے (بہو) اور دہ بھی اکلونی نو۔ "کوٹر بیکم کے لیج
میں زاوین کے لیے ونیا جمال کا پیار دیکھ کروہ مشکر ادیا۔

اک حیرے گئی میں لے آیا نویں جیب نی او تو ہی آکھدی اس بیندو اے محل محیک شمیں او

اے کل کھیک ہیں او وہ پنجابی سونگ گنگنا تا ہوا کمرے میں آیا تو دہ ہینڈ کیری سے کیڑے نگال رہی تھی۔ زاوین نے ایک نظراس کوشوخ انداز میں گنگناتے ہوئے دیکھا اور الحلے ہی کمیے نظریں ہٹالیں۔۔ ''تم نے رات کا کھاتا کیوں نہیں کھایا۔۔ ؟''اروشیر نے اس کے قریب ہیڈیہ بیٹھنے

ے یو چا۔ ''بھوک نہیں تھی مجھے۔''مختفر جواب ''کیوں بھوک کیوں نہیں تھی ؟'' وہ بیڈیپہ حیت مرگ ا

یت ہیں۔ دوبس نہیں تھی بھوک ۔۔ ویٹس اٹ۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟" بھنوس سکڑ کرزاوین نے اسے ریکیکس موڈ میں لیٹے ہوئے دیکھ کریوچھا۔

ابنار کرن 147 ماری 2015 کا

محبت المرتم نے بیشہ جھ سے نفرت کی۔ میری انسلك كى .. جمع نى كيا مجمع نيجاد مكمايا "اردشرك شكوے پر اب اس كے پاس کھ بھى كہنے كے ليے نہیں تھا۔ وہ سیج کمہ رہا تھا آب اس نے اپنابازو بھی اس ك كنده عص مثالياتها-

" میں پھو پھی کے پاس جا رہی ہوں۔" وہ اٹھ کر

دروازے کی طرف براہ کئی۔ "اوکے جلی جاؤ ... مگران کے کمرے میں مت سونا۔"عقب سے حکم دیا گیا تھاجس کا جواب دیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل عمی کھی ۔۔دو کھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بیڈیہ محمری بنیند خوویہ لحاف اوڑھے سورہاتھا... کمرے میں خلبا آتش دان اب بجھ کیا تھا تھوڑی در وہ سش وہنج میں کھڑی سوچتی رہی کہ وہ کمال سوئے ؟ کمرے میں آیک بیڈ کے علاوہ آیک كيرول والى الماري محى دو چيرز اورايك تيبل موجود تقا ... صوفہ ہو تا تووہ اس بیہ سوجاتی ہے۔ ہیڈیے کخاف بھی ایک ہی تھا۔ بلا آخراس نے اپنی گرم شال نکالی۔ بیرے تکیہ اٹھایا اور کاریٹ یہ کیٹ گئی .... اس کی آنگھوں میں بھین سے لے کراب تک گزری ہوئی زندگی فلم کی طرح چلنے لکی .... اردشیر سے نفرت اور شاہ زیب ہے محبت تک ... ایک ایک یاداس کاچرہ بعلونے لکی ...وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی ... اس نے شیاہ زیب کی محبت میں ڈیڈ اور مام سے بارہابد تمیزی کی تھی۔۔اردشیرے خوامخواہ نفرت کی تھی اس کی خاطر كئى بارجھوٹ بولے تھے ڈیڈ اور مام کی ڈانٹ کے ساتھ ماتھ اردشیرے تھٹر کھائے تھے۔ ایک ایسے فخص کے لیے ۔۔۔ جواسے دھو کا دے رہاتھا؟ وہ یہ سب اس شخص کواپنابنانے کے لیے کرتی رہی تھی جواس کا تھا ہی ہیں پھراسے اردشیر کاخیال آیا ۔۔۔وہ سے ہی تو کمہ رہا تھا۔ تنگ تو ہمیشہ اس نے اردشیر کو کیا تھا۔ مگروہ کمال مت سے برداشت کیا کر تا تھا ۔۔ وہ بینیڈو جاال اجد جیسا بھی تھا کم از کم وہ دھوکے باز تو نہیں تھا۔۔ ملک بدایت نے ایک بار زاوین کی حرکتوں سے تنگ آگر اسے زاؤس کو اینانے کی التجاکی تھی اور جیپ جاپاس

'' جو تم ہو غیں وہی مسجھتی ہول حمہسیر زاریت ہے جواب پراگیا۔

''اچھاتو پھر آج حمہیں بیباور کروا ہی دیا جائے کہ جو میں نظر آیا ہوں وہ میں ہوں نہیں۔" وہ ذو معنی انداز میں بولتا ہوا اسے لے کریٹر پہ بدھے گیا۔

«پلیز مجھے تک مت کرو۔ "زاوین نے اب التجائیہ

اندازمين البيخ شانون يه يهيلااس كابآزوه ثايا-" تنگ تو ہمیشہ تم نے مجھے کیا ہے۔"اس کا انداز سر کوشی کیے ہوئے تھا۔

''باربار پرانی باتیں مت دہرایا کر<sub>وس</sub>یاسنے تنگ

"نوچلؤ آج کھینی ہاتیں کر لیتے ہیں؟"اردشرنے اس کے بالوں سے کچر نکالا۔

" مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نہ نی نہ ہی يراني-"وهاس كاماته جھنگ كرائقي-

'' مگر میں جاہتا ہوں کہ ہم پرانی باتنیں بھول کر کچھ ئ باتیں کریں۔"ارد شیرنے فرمائش کی ...

" میں اس قابل کمال کہ تم مجھ سے اپنی فرمائشیں کرو ۔ " زاوین نے طنزیہ انداز میں اردشیر کے الفاظ دہرائے... توقہ مسکرادیا۔

" طنز کرنانو کوئی تم سے سیکھے۔"اس نے اعتراف

''اوربدله لیناتم سے۔''دوبدوجواب رہا گیا۔ "احیماکیابدلہ کیا ہے میں نے تم سے ج"وہ انجان

"به بھی مجھے بتانا یوے گاکیا؟ کہ تم نے کتنا ظالمانہ

رویہ اینائے رکھاہے جمجھے؟" "دنتم بھی تو میری برداشت کی تمام حدیں توڑنے پہ س کئی متھی۔ ورنہ میں نے تو ہمیشہ سمہیں ول کی كرائيوں سے جاہا ہے۔"اردشير آج مود ميں تھاسو اعتراف كركيا- "ميرى زندگى مين تمهارے علاوہ كوئى سی آئی یہ سے میں نے تم ای سے محبت کی ہے۔" زاوین نے حیرت سے اسے دیکھا۔

''محبت؟'' زاوین نے لفظ محبت کو دہرایا ۔۔ ''ہاں

رات جلدی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی صبح سوریے ہی کھل می تھی۔ار دشیرنے آنکھیں کھول کرادھرادھر۔۔زادین کوڈھونڈا ...

"بهت مندی لڑی ہے ہے۔ سوگئی ہوگی اماں کے پاس-" وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جمائی لیتے ہوئے بردرایاتو بیٹر کے قریب کارپٹ یے زادین کوایک بنگی می چادر میں سکڑا سمٹاسو تا ہوا دیکھ کرا گلے ہی لیمجے فکر مندی سے بیٹر سے اٹھ کراس کے قریب آگیا۔ اس کے دل کو بیٹر سے اٹھ کراس کے قریب آگیا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سااف ہوں ہوا۔

اروشیرنے اس کے پاس بیٹھ کردھیرے سے اسے کاپا۔

و کمیاہے؟ وہ نیند میں بردروائی۔
دو تمہیں سردی لگ رہی ہے اٹھوشاباش اٹھ کر بیڈریہ سوجاؤ ... "اردشیر نے بیارے کما۔
دو نہیں میں بہیں ٹھیک ہوں۔ "اس نے نیند میں دوئی آواز میں کمہ کرائی شال بسر تک تان ہے۔
دو زاوین اٹھوشاباش ... یہاں بہت سردی ہے اٹھ کر بستر یہ آو۔ "اردشیر زبردستی اسے بازوے پکڑ کرمیڈ کے ایس ہے اور ماکر کرمیڈ کے ایا ۔ وہ بیڈر پر لیٹی تواردشیر لحاف اس یہ اور ماکر کے اور ماکر کے ایس بیان وہ میں گھس گیا۔

## ## ##

ناشتے کے بعد وہ چھت پہ آگئی تھی۔ اور اردشیر
کھیتوں میں نکل گیا تھا۔ کوٹر بیٹم کین کے کاموں
سے فارغ ہو کرچھت پہ آ میں تو وہ چاربائی پہ بیٹھی تھی
۔ سردیوں کی دھوب میں بیٹھنا اسے مزادے رہاتھا۔
'' میری شنزادی اہتھے بیٹھی ہے ؟''کوٹر بیٹم
چاربائی کے قریب رکھے موڑھے پہ بیٹھتے ہوئے محبت
جاربائی کے قریب رکھے موڑھے پہ بیٹھتے ہوئے محبت
سے بولیں۔
۔ دھوب میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے
۔ دھوب میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے
۔ دھوب میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے

بی استی کی میں تھے کھیتوں میں لے جاتی ہوں۔ کجھے دیاں جا کر اور بھی اچھا گئے گا۔ "کوٹر بیٹم نے مسکراتے ہوئے کہا۔"کوٹر بیٹم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اروشیر بھی کھیتوں کی طرف ہی گیا ہے۔"
د جہیں میں بیس ٹھیک ہوں "اس نے انکار کیا۔ وکوٹر بیٹم نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "یمال اکملی بیٹھ کر سوائے سوچیں سوچنے کے ہور کیا کرے گی

توچل میری شنزادی- انھ شاباش میں تجھے باہر لے کر جاتی ہوں ۔۔ تو یوں چپ چپہتے بیٹھتی ہے تو میرے دل دچ ہول اٹھنے لگتے ہیں۔''

وہ کوٹر بیکم کے اصراریہ اٹھ گئی تھی۔ اور جپ
چاپ ان کے ساتھ جل دی تھی راستے بیل کئی عور تول
نے ملک اردشیر کی شہری اور الڈران بیوی کو اثنتیات ہے
دیکھاتھا۔۔۔ مرسبز لہراتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ کرواقعی
اسے اچھالگ رہاتھا۔۔ کھیتوں بیس ایک طرف اردشیر
کو یمال کھیتوں بیس دیکھ کراسے خوشکوار جیرت ہوئی
تھی۔ ڈیرے کا ملازم دوڑ کر صاف ستھری چار پائی
کھا۔ ڈاکے۔۔

'' ملکانی جی توسی اہتھے بیٹھو۔'' ڈیرے کے ملازم نے خوش دلی سے کوئڑ بیٹم اور زادین کوچاریائی پہ ہیٹھنے کااشارہ کیا۔۔وہ دونوں چاریائی پہ بیٹھے گئیں۔۔ زادین

حیران ہو کرٹریکٹر چلاتے آروشیر کو دیکھنے گئی۔ ''اسلم بیوی کیسی ہے جیری؟''کوٹر بیکم نے ملازم سے یو چھا۔

و دبیس ملکانی جی ڈھیلی مٹھی ہی رہتی ہے۔ دعا کرتا اس دار اللہ مجھے بیتر کامنہ دکھائے۔"اسلم سرجھکائے بولا اس کی تین بیٹیاں تھیں اور آج کل اس کی بیوی پھر امید سے تھے ۔۔

"الله تیری دلی مراد پوری کرے گا ۔۔ چل ذرا میرے ساتھ اشنے دن کے بعد ڈیرے آئی ہوں۔ تیری بیوی سے مل لوں ۔۔ "کوٹر بیگم اٹھ کر اسلم کے ساتھ سامنے بے کیچے گھری طرف بربھ گئیں۔ سامنے بے کیچے گھری طرف بربھ گئیں۔ دوکیماکام یا ایس نے الجھ کرار دشیر کودیکھا۔ دوجھ سے محبت نہ سہی سمجھونۃ ہی کرلوں۔ "اس نے آفری۔

''سنجھونہ بی توکرلیا ہے۔''اس نے ہتھیار بھیکے ۔۔''ورنہ یمال تمہارے ساتھ نہ بیٹی ہوتی؟' ''اچھاتو یہ مجزہ کب اور کیسے ہوا؟''وہ مسکرایا ۔۔ کیونکہ اسے تقین تھا آج اس نے سمجھونہ کیاتھا آنے والے وقت نے اسے ارد شیر سے محبت کرنے یہ بھی

مجبور کربی دیناتھا۔

'' کھے چیزیں اچانک ہی ہو جاتی ہیں۔۔ خود بخود ہی ۔۔۔ '' وہ دھیرے سے بولتی ہوئی آسان کی وسعتوں پہ اڑنے والے برندوں کو دیکھ رہی تھی۔۔۔ اور اردشیر۔۔۔ وہ صرف زادین کو دیکھ رہاتھا۔۔

''ہاں کھے چیزیں اچانک اور خود بخود ہی ہو جاتی ہیں ۔۔۔ جیسے میں تنہاری محبت میں بتلا ہو گیاتھا۔۔۔ تاجا ہے ہو ہے ہوں ہو ہے ہوں ہو ہے ہوں ہو ہے ہوں ۔۔ خود بخود ۔۔۔ ''تاجائے کیوں ؟اس کی بات ہو ہے بھی ۔۔۔ خود بخود ۔۔۔ ''تاجائے کیوں ؟اس کی بات ہو زادین نے ایک طویل سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہ جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کی بہت میں جو کی سائس لیا آور کردن موڑ کر بہت ہو ہے گئی ہوں کی بات بہت ہو کی بات کی با

"اتنی خود سرید اکھڑید بدمزاج اور نہ سدھرنے والی از کی سے کیاضرورت تھی محبت کرنے کی؟"

''بینڈوجو تھہراشہری لوگوں کی ہیر پھیراور جالا کیوں سے دافف نہیں تھا۔۔ اس لیے محبت کے دھوکے نے بڑی آسانی سے مجھے دھو کا دے کر تمہاری محبت میں مبتلا کردیا تھا''دہ بے جارگی سے بولا۔

"اشخے سیدھے اور بے چارے نہیں ہوتم ... جتنا خود کو ثابت کررہے ہو ... "زاوین اب کھیتوں میں کام کرتے چار بول کو د مکھنے لگی ۔

رسیم ریس مرد کی زندگی صرف ایک ہی عورت کے گرد گھومتی ہو وہ مرد سیدھا سادا اور بے جارہ ہی ہو تا ہے۔"اردشیر کے اندازیہ وہ دھیرے سے مسکرادی ۔۔۔ "زندگی میں پہلی بارتم میری کسی بات پہ مسکرائی ہو۔"اردشیر نے اسے یا دولایا۔

"اور زندگی میں پہلی بار تھی مردنے مجھے لڑی کی بچائے عورت کماہ۔"زاوین نے بھی اسے یاد ولایا تو

زادین کے قریب آکیاتھا۔ وہ آئیں ہمارے تھیتوں میں خداکی قدرت ہے مجھی ہم ان کو تبھی ہم تھیتوں کو دیکھتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ جاریائی ہیم گیا۔ ''تہمیں ڈریکٹر چلانا بھی آناہے ؟''زاوین نے اپنی حیرت کو زبان دی۔

" بینیڈوجو ہول ۔.. جس بینیڈو کوٹر یکٹر چلانانہ آئے وہ اس شہری کی طرح ہی ہو ماہے جسے ساری عمر شہر میں رہنے کے باوجود اردو بولنانہ آئے "جوابا" وہ خاموش

" آئی تھنگ تم زندگی میں پہلی بار چاریائی پہ بیٹی ہو؟" اردشیر نے گردن موڑ کراسے دیکھا۔۔" اور پہلی بار ہی ہو؟ ہے تا؟" بار ہی یول گاؤں کے کھیتوں میں آئی ہو؟ ہے تا؟"

بارای یون اول کے طبیق میں الی ہو؟ ہے تا؟ ' "بال زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے تھیڑ کھایا تو تمہمارے ہاتھ سے ۔۔۔ زندگی میں پہلی بار کھاتا بنائے ہوئے تمہماری دجہ سے میراہاتھ جلا۔۔۔ زندگی میں پہلی بار آزادی کے بعد قید کی صعوبت اٹھائی تووہ بھی تمہماری

بھے ہے کسی نے موبائل چھینا تو وہ بھی تم نے جھینا۔

مجھ یہ کسی نے پابندیاں لگا میں تو وہ بھی تم نے لگا میں ۔ بھے کسی نے زبروستی ہے گبار بہتے ہم ہور کیا تو وہ بھی تم نے کیا ۔ میری زندگی میں ایسے بہت کیا تو وہ بھی تم نے کیا ۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے کام ہو چکے ہیں جو لیس نے پہلے بھی نمیں کے تھے اس لیے بھے ان چیزوں سے کوئی فرق نمیں پڑتا اب کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کیا گیا ۔۔ کیا ہے ؟"وہ و میر سے بولی توار دشیر اسے دیکھے گیا۔

" زندگی اکثر ہمیں ہے ہیں گردیتی ہے ۔۔۔ جب
ہمارے پاس کوئی آلبش نہیں رہتا ۔۔۔ میرے پاس تو
ہملے بھی کوئی آلبش نہیں تھا۔۔۔ اور غالبا"اب تمہارے
باس بھی کوئی دو سرا راستہ نہیں ہے ۔۔۔ جہال اسے کام
تم نے اپنی مرضی کے خلاف کیے ہیں وہال ایک اور کام
نہیں کر سکتی تم ؟" اردشیر نے اسے جواب طلب
نظروں سے دیکھا۔۔

المناركون 150 ماري 2015 الماري 2015 الماري المناركون 150 B

جائے گی۔ "اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وو مرکبول؟ میں یمال بھو چھی کے پاس رمنا جاہتی ہول۔" اس نے احتیاج کیا " اور میرا کیا ہو گا؟ تمهارے بغیر میں دہاں اکیلا کیے رہوں گا؟ "بے ساخت كوثر بيتم كے سامنے اس كے منہ سے نكل كيا تا۔ كوثر بيكم مسكرات بوك وبال سائد تني تحيل-وحمهيل ميرے ہوتے ہوئے بھي ميرے بغيررہے كى عادت ہے .. تم آسانى سے رەلوك " " تم نے مجھے میری زندگی میں اینے ہونے کا احِساس بھی تو تہیں دلایا ... ؟ "فومعنی انداز میں جواب رياً كيا...ابوه لاجواب مو كني تهي-وہ شاوی سے پہلے اس کی تقریبا" ہریات مان لیا کر تا تھا۔۔اب اس سے ای ہریات منوانے لگاتھا۔۔وہ ہے كبي كي تصوير خي وين جيهي روائي هي-تعيورے واليسي بدوه بالكل اليے بى خاموش بيشى رہی تھی جس طرح وہ یمال آتے ہوئے آئی تھی اور دشیر نے بوریت سے بیچنے کے لیے جیب میں كيسث بليئر آن كياتونديم عباس كالبنجابي سونك كوشجنه

نتنوں چھڑسے تے تھاں مریئے اے دل نتنوں دے بیٹھے ہوں کریئے تے کی کریئے نت یار نوں جی کرنا یار جے کول ہووے اسال دنیا نوں کی کرنا یہ ؟

اروشیرنے گہری نگاہوں سے زاوین کو دیکھا ...وہ سامنے سرک کو دیکھ رہی تھی سرک پیہ بھاگتی دوڑتی زندگی کودیکھ رہی تھی۔

الارمن من آنے کے بعد ... اس نے شاور لیا تھا اور جب وہ جینزیہ سویٹر پہنے۔ کن میں جائے بنانے آئی توارد شیر کین میں بہلے سے موجود تھا ... 'میں اپنے لیے جائے بنارہا تھا میں نے تمہارے لیے بھی بنائی ۔ یہ لو۔ ''ار دشیر نے جائے کا مک اس کی طرف بردھایا اور کھرا گلے ہی لیے اس کے چرب سے نظرنہ ہٹایایا ... کھرا گلے ہی لیے اس کے چرب سے نظرنہ ہٹایایا ... کھرا گلے ہی لیے اس کے چرب سے نظرنہ ہٹایایا ... ونول کے بعد اس نے ذاوین کو کو کھلے بالول میں دیکھا ونول کے بعد اس نے ذاوین کو کو کھلے بالول میں دیکھا

''سوری مجھے اتنی خوب صورت لوگی کو عورت نہیں کمنا چاہیے تھا۔ "اردشیر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اعتراف کیاتھا۔ اس اثنا میں کو ثربیکم بھی ان کے پاس آگئی تھیں انہیں ایک ساتھ آیک ہی چارپائی پہ بیٹھاد کھے کر ان کا جہوہ کھل اٹھاتھا۔

" الله عم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کتنے سوڑیں لگ رہے ہو ... اللہ تم دونوں کو نظرید سے بچائے "کوٹر بیکم نے ان دونوں کی بلا میں لیتے ہوئے دعادی ...

من المال چلیس ... مجھے تو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ "اردشیر چاریائی ہے اٹھ کھڑا ہوا بھردہ اور کوڑ بیٹم اردشیر کی معیت میں جلتی ہوئی ... اردشیر کی جیپ کی طرف آئیں جے وہ پہلے ہی اشارٹ کرچاتھا۔

من طرف آئیں جے وہ پہلے ہی اشارٹ کرچاتھا۔

دور دشیر پتریہ نویں گڑی کہ لی تم نے ؟ "کوڑ بیٹم فیسے ہوئے ہو جھا۔

"السيري كتے ہيں الل ... بيہ ہفتہ يہلے ميرى سالگرہ بيہ مامول نے جھے گفٹ كى ہے "اردشير نے الميس بنایا۔ تووہ اللہ جا اللہ کا کورعا میں دینے لگیں۔ جاربانج دن قصور میں گزار نے كے بعد اروشير نے كور بيكم كے سامنے ابنا واپسى كاعند بيہ سایا تو زاوین نے كور بيكم سے گزارش كی۔

" بھو پھی بچھے مام اور ڈیڈ کے واپس آنے تک اپنے پاس رکھ لیں ۔۔۔ واپس جا کر میں بھرسے اکیلی ہوجاوب کی ۔۔۔ " اسے بھرسے اپار ٹمنٹ کی تنمائی اور دیرانی سے خوف آنے لگا۔

سے وی سے ہوں۔
''اللہ میری شنرادی کو بھی کلانہ کرے ۔۔۔ تو جتنے دن
یمال میرے کول رہنا جاہتی ہے رہ لے پتر پر ابھی تیری
نویں نویں شادی ہوئی ہے۔ میرے پتر تو اردشیر سے
اجازت لے ۔۔ لے ۔۔۔ اور رہ لے میرے باس۔''
زادین نے اردشیر کو دیکھا گر دولی کچھ نہیں۔
'''نہیں اماں میں فی الحال آپ کی بہو کو یمال رہنے
گی اجازت نہیں دے سکتا ہے میرے ساتھ ہی شیر

ابند کرن 151 مارچ 2015 ع

تا ۔ گرزاوین نے اس کے موبا کل کوہاتھ تک نہ لگایا تا ۔ اب اسے کسی کو بون نہیں کرنا تھا دہ سرے دان وہ اپار ٹمنٹ کو لاک لگائے بغیر آفس آگیا تھا ۔۔ زاوین نے گھرسے نگلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔۔ کیوب کہ اب اسے کسی سے بھی نہیں ملنا تھارشید اور رائی واپس آ محتے تھے ۔۔۔ اس رات اروشیر نے آفس سے واپس آ محتے تھے ۔۔۔ اس رات اروشیر نے آفس سے آتے ہی اسے رات آفیشل ڈنر پہ جانے کو کما تھا۔۔ اور حسب سابق اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا "تم اکیلے چلے جاؤ۔۔۔ میراجانا ضروری نہیں ہے۔ " اکیلے چلے جاؤ۔۔۔ میراجانا ضروری نہیں ہے۔ "

" ضروری ہے وہاں سب کہانی ہوں گے ... میں اکیلا وہاں گے ... میں اکیلا وہاں آگوڈ لگوں گا۔ "وہ اس کے کمرے میں کھڑاتھا اور اسے رات ڈنر یہ اپنے ساتھ جلنے یہ آبادہ کرنے کی کوشش کررہاتھا۔

" کتنے بجے جانا ہے ؟" سنجیدہ چرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ "رات وی بجے"... اردشیر نے اطلاع دی۔

"اوکے میں تیار ہو جاؤں گی۔" دہ دارڈ ردب کی طرف بردھ گئی تھی۔

باقی کا ٹائم ان دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں گزارا تھا۔۔ زادین کے دل ہے اس کی ایکننگ والی طنریہ بات نکل ہی تہیں رہی تھی۔۔ ناجانے کیوں وہ آج کل اتنی حساس ہورہی تھی کہ بات بات یہ اس کی آئیک کو ایک آئیکھیں چھلک جایا کرتی تھیں۔۔ وہ زندگی کو ایک کاربٹ روڈ کی طرح سمجھتی تھی صاف سھرااور سردھا راستے میں کتنے اپیڈ بر بکر زشھے کتنے راستہ ہورہا گرھے تھے اس کا اندازہ اے اب آہستہ آہستہ ہورہا تھا۔۔ اس کی انسانے ہوتی تھی تواس کواحساس ہو تا تھا کہ وہ اردشیر کی کیسے بے عزبی کیا کرتی تھی۔۔ کہ وہ اردشیر کی کیسے بے عزبی کیا کرتی تھی۔۔ کہ وہ اردشیر کی کیسے بے عزبی کیا کرتی تھی۔۔

زاوین نے اس کے ہاتھ ہے مگ لے لیا۔ " مجھے اس کی ضرورت تھی۔ تبھینکس۔"اور مجھے تنہاری اروشیر نے دل میں سوچا۔ " جائے انجھی بنانے لگے ہو۔" زاوین نے کچن سے باہر نگلتے ہوئے کہا۔

''کُلَ میں رشید اور رانی کو واپس بلا رہا ہوں۔۔ کیونکہ انہیں چھٹی پہتھنے کا مجھے نقصان اور تمہیں فائدہ ہورہاہے۔''وہ اس کے پیچھے آیا۔وہ خاموشی سے چائے کے سیب لینے گئی۔

"میں جانتا ہوں جب تم اچانک خاموش ہو جاتی ہو تو یمی سوچتی ہو۔

مجھے چھوڑنے کا فیصلہ تو ہر روز کرتی ہے وہ مگر اس کا بس نہیں جاتا میری وفا کے سامنے اروشیر نے وہیرے ہے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شعرر براھا۔

" بجهے جائے منے دو-"وہ جھنجلائی۔

"اوکے میں تمہارے جائے بینے کا انتظار کر لیتا ہوں۔" وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر مظمئن انداز میں میٹھا۔

روم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمہاری زندگی میں سے کہ مجبورا" مجھے تمہاری زندگی میں شامل کردیا گیاہے۔ "زاوین نے مک نیبل پر رکھ دیا۔ "مجبت .... وفا اور شرافت کی مٹی سے بنا ہوا ہول ... کسی دو سری عورت کے پاس اپنے جذبات کی تسکین دو سری عورت کے پاس اپنے جذبات کی تسکین بخصانے کے لیے ضرور جایا کر نامیں .... مگر نہیں میری فطرت میں ۔... کسی کو دھو کا دینا شامل نہیں ہے .... میں فطرت میں سے جبت کی ہے .... اور میں میری سزا ہے کہ میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے جاہتا ہیں۔ "

آردشیراس کے پاس سے اٹھ کراینے کمرے کی طرف بررھ کیاتھااوروہ وہیں بیٹھیاس کے لفظوں پہ غور کرتی رہی تھی۔۔وہ اپناموہا کل وہیں نیبل پہ چھوڑ گیا

عاد 152 ارائي 2015 <u>كان 152</u>

کے قریب آگیاتھا۔

" نین اس بات کا کیا جواب دول ؟" زاوین نے آئینے میں اپنے بے حد قریب اپنے عقب میں کھڑے اروشیر کود یکھا ... جو محبت پاش نظروں سے اس کود کھے رہاتھا۔

"اروشیرنے "اسے عالبا" پیار اور محبت کہتے ہیں۔"اروشیرنے مسکراتے ہوئے اس کارخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا

" تم بھول رہے ہو ۔۔۔ ہمیں ڈنر پہ جانا ہے؟" زاوین نے بکھری سانسوں کے ساتھ اسے یا دولایا۔ " میں اس وقت یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ جمیں کمیں جانا ہے۔" اروشیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چرے سے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی وہ بسکنے دگا۔

"اروشیر پلیز۔ زاوین نے پہلی بار اس کا نام لیتے ہوئے وهیرے سے اس کے سینے پیر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔

ای اٹامیں اروشیر کی پاکٹ میں رکھا موبائل بھی بختے لگاتھا۔۔ اردشیر کے چرب پہلے ذاریت عود آئی تھی۔۔ اس نے جھنجلائے ہوئے انداز میں ابنی پاکٹ سے موبائل نکالا۔۔۔ زادین کے چرب پہد تھیمی سی مسکر اہم عود آئی اور وہ موقع غنیمت جان کر اس کی تحرب نے گرفت سے نکل گئی تھی۔

" ہاں شہباز ... ؟ میں 'میں بس نکل رہا ہوں ... دونت وری ہم وس منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ "اروشیر فون پیہ کسی کو مطمئن کر رہاتھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ ذاہ ین کی جانب پلیا۔ زندگی گزار نے ندگی کا پاچائی ۔.. زندگی کا پاچائی ۔.. زندگی کا فلسفہ بڑھنے سے زندگی کی سمجھ نہیں آتی ۔۔ اسے بھی زندگی کا اصل بیا اب جلی رہا تھا۔۔ اسے بھی بھی ایسا گلتا جیسے اس کی زندگی کسی الجبرے کے سوال کی طرح اس کا جواب و هوندتے و هوندتے الجھ گئی تھی ۔۔ انہیں سوچوں میں غرق وہ غائب وہاغی سے تیار ہونے انہیں سوچوں میں غرق وہ غائب وہاغی سے تیار ہونے لگی تھی وُٹر یہ جانے کے لیے اس نے اردشیر کے لئے اس نے اردشیر کے لئے اس نے اردشیر کے لئے اس نے اردشیر کے خوب صورت اور نفیس بلیک ٹیل فراک اور چوڑی وار باجا ہے کا انتخاب کیا تھا۔۔

اس كى دودهما رهمت بيبلك كلر بميشه بهت جماتها اس کے کافی کلر کے سلی آور سید سے بال کمر تک لیے تصے جنہیں اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پنگ لیا اسٹک اورایی بردی بری خوب صورت آنکھوں پر سیاه لائز کی موتی سی لائن لگانے سے اس کی آنکھیں اور بھی حسین لگ رہی تھیں۔۔اس نے لائز لگانے کے بعد کانوں ميں بندے سنے ۔ خوديد اسرے كيا ۔ اور ايك بار چر ہیربرش اٹھا کر اینے بال سنوارنے لگی۔ جب وہ جھنجلایا ہوا کف لنگس بند کریا ہوا اس کے کمریے میں آیا تھا۔ '' تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ؟ ایک تو تم الوكيان تيار مونے ميں بھي گھنٹوں نگاد تي مو-"اس كي نظر آئینے کے سامنے کھری زاوین پیرٹری تو ہوہ اپنااگلا جملہ بھول کیا ... وہ اتن حسین لگ رہی تھی کہ وہ مبهوت سااسے ویکھے گیا۔ زاوین بھی اسے ساہ ڈنر سوٹ یہ ٹائی لگائے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔۔۔اس نے ہمیشہ اروشیر کو کریتہ شلوار ... یا شلوار قیص یہ وبسك كوب بني ال يكها تقالم آج وه سياه و نرسوت

میں اجھا خاصاد مشنگ لگ رہاتھا۔ دوخسین تو تم ہوہی ۔ مگراتنا حسین لگنے کی تہمیں کیا ضرورت تھی؟'وہ گمبیر انداز میں بولٹا ہوااس کے قریب آیا۔

راوس نے ہیربرش رکھ دیا ۔۔۔ اور جوابا "خاموشی سے ڈریٹنک کے دراز سے اپنی رنگز نکالنے گئی ۔۔۔ رمیری بات کاجواب نہیں دیا تم نے ؟"وہ اور بھی اس

ابتدكرن 158 أرى 2015 في المناب كال

"اومائے گارڈ ۔۔ یہ میب کینے ہوا آئی ؟" "بس کھونہ پوچھو بیٹا ہے شاہ زیب کے ساتھ ہم مدیس کھونہ پوچھو بیٹا ہے شاہ زیب کے ساتھ ہم نے ٹینائے اصراریہ اس کی منتنی کردی تھی۔ وہ جاب لیس تھا۔ ٹینا کے بایائے اسے اپنے ساتھ برنس میں شامل كرلياكه جلوشاه زيب بهارا مونے والا واماد ہے وہ اسٹیبلنس ہو جائے گاتو ہماری بیٹی کافیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ ہمیں کیامعلوم تھاکہ وہی ہماری بیٹی کافیوچر تیاہ کر کے ہمیں اتنا برہا و هو کا وے جائے گاشاہ زیب تنہارے انکل کے برنس میں یانج کروڑ کا فراؤ کرکے رقم لے کروئ فرار ہو گیا۔۔ اور جاتے ہوئے مینا کے تمبريد بيرمهسيج جھوڑ كياكہ بجھے تو تم سے بھی محبت تھی ای تہیں ... میں نے دولت کے لا کیے میں تم سے مثلی کی تھی ... آج میں اینے مقصد میں کامیاب ہو گیا موں۔ لندامس تمہاری زندگی سے بیشہ کے کیے جلاماً مول ... بيه دهو كااوربيه صدمه ثينا برداشت نه كرسكي اور اس كانروس بريك واوكن موكيا- بمثينا كي ام كي أنكهون میں آنسو جھلملارے تھے

اور زاوین اس انگشاف پہ جیسے ای جگہ کھڑی فررز ہوگئی تھی۔ اس کے آس پاس جیسے جھڑ سے چل رہے تھے۔

"زاوین بیٹاتم بہت خوش نصیب ہو تہیں اردشیر جیسا شریف اور مخلص لا نف پارٹنز ملا ہے ...

تہمارے انگل اردشیر کی بہت تعریف کرتے ہیں ماشاء
اللہ بہت ذہیں اور قابل بچہ ہے ... اس نے اپنی ذہانت
اور محنت سے تہمارے ڈیڈ کے برنس کو کماں سے
کمال بہنچادیا ہے ... اور بیٹا سب سے بردھ کرعورت
کے لیے اللہ کی طرف سے یہ زندگی کا انعام ہوتا ہے کہ
اسے شریف ... چاہنے والا مخلص شوہر ملے ... اردشیر
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ... ہم نے جس پھرکو ہیرا سمجھا
ہیرا ہے اس کی قدر کرتا ہوئے سمجھایا تھا ... اب اس
کی نظریں سامنے کھڑے اردشیریہ جمی ہوئی تھیں ... وہ شہراز اور ایک دود سرے دوستوں میں کھڑاخوش گیرو ل
شہراز اور ایک دود سرے دوستوں میں کھڑاخوش گیرو ل

"چلو ہے ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے "اروشیر مسکراتے ہوئے اس کے کمرے ہے باہرنگل گیاتھا۔
اور پھرڈ نرپہ ہر کسی نے ان دونوں کوستائشی نظمول سے دیکھا تھا۔ سب انہیں وقیا" فوقیا" شادی کی ممارک باد دے دے تھے جس پہ زاوین صرف مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی اور اردشیر نمایت خوش کوار موڈ میں مسکراتے ہوئے مبارک بادوصول خوش کوار موڈ میں مسکراتے ہوئے مبارک بادوصول کر تاریا تھا ۔۔۔ زاوین کی نظراس ڈ نرپارٹی میں ٹینا کے کرتا رہا تھا ۔۔۔ زاوین کی نظراس ڈ نرپارٹی میں ٹینا کے والدین کی طرف انھی تو تاج ہوئے بھی وہ ان کے والدین کی طرف انھی تو تاج ہوئے بھی وہ ان کے قریب آگئے۔۔۔

'''زاوین نے ٹینائی ہم سے ان کاحال ہو چھا۔

''بن بیٹا گزر رہی ہے زندگی ۔۔۔ تمہارے ہم ڈیڈ نے چیکے سے تمہاری شادی کر دی اور ہمیں انوائٹ تک تنہیں کیا ؟'' ٹیٹا کی مام نے اپنی ساڑھی کا پلو سنجھالتے ہوئے شکوہ کیا۔

"جی بس ای میری شادی اندن میں اجا کہ بی ہم ویڈ نے طے کردی تھی۔۔ ویڈ بائی باس کے سلسلے میں پیچھلے ایک ماہ سے وہیں ہیں ۔۔۔ وہ آجا میں تو ولیمہ پہ انوائیٹ کریں گے آپ کو جا 'زاوین نے بات بنائی۔ "انی و بے بیہ بنائیں ٹیٹا کیسی ہے؟ میں اندن میں ہی تھی جب جھے یہ نیوز شننے کو ملی تھی کہ ٹینا اور شاہ زیب منگنی کررہے ہیں ؟"شاہ زیب کا نام لیتے ہوئے اس کے دل کو عجیب سی تعلیف ہوئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سی تعلیف ہوئی تھی۔ «دبس بیٹا کھے نہ پوچھو۔۔۔ جو ہم پہ بیتی ہے "ایک

طویل سائس لیتے ہوئے ٹیمنا کی ام کئے چرے پہ عجب ساد کھ چھاگیاتھا۔ ساد کھ چھاگیاتھا۔ '' ٹیمنا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیاتھا۔ آج کل وہ گھر سرایں کا ڈروی درجان یا ہے۔ سرار اسارا دان

یہ ہے اس کا ٹریشدنے چل رہا ہے۔ سرارا سارا دن محرے میں بند رہتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ زاوین بیٹائم کسی دن ٹائم نکال کر گھر نگاؤں تا چکر۔۔ ٹیٹا تمہاری دوست ہے اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ "اس کی مام دکھ سے اسے بتا

ابنار کرن 154 ارج 2015 B

رې تخيس او روه جيران هو کرانهيس د مليمه رې تهي-

مشبورومزاح تكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت تحريري كارادونون سےمرين آ فسٺ لمباعت بمضبوط جلد بخوبعورت كرويش

*አ*ን<sub>ንን</sub>ንን <del>አ</del>ፍተርተናለ አንን<sub>ን</sub>ንን አተርተርተናለ





150/-آواره گردی ڈائری سترنامه 450/-دياكول ي سترتامه 450/-سترتامد اين بلوطه كرتنا قب ش 275/-ملتے مولو مان کو ملیے سغرنامد 225/-محرئ كخزى بمراسافر سترتامد 225/-とりつか تماركت で とって 225/-أردوكي أخرى كماب الريمتي كركوسي عن مجوحظام 300/-128 ckest 225/reade دلوحثي 225/-الإكراطين يوااين انطاء اندحاكوال 200/-

آپ سے کیا کوہ مخرومواح 400/-

اوہ قری این اقطاء

المروسواح

1 20/-

100/-

زاوین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے منظرصانب ہو گیا تھا واپسی یہ وہ از حد خاموش تھی ... اس كاچره بالكل سائة تعاـ ''کیابات ہے اتنی خاموش کیوں ہو؟''اردشیرنے مردن موزكرات ويكها-" غالبا" میں پہلے بھی ایسے ہی خاموش رہتی

مول-"وود ميرساس بولى-

" ہاں مر آج تم خاموش ہونے کے ساتھ بہت بریشان بھی لگ رہی ہو۔"اردشیرنے اس کے ہاتھ یہ

ماموں اور ممانی کی باو آرہی ہے کیا؟"اس نے قياس ظاهركيا-اس كي آنگھول مِي آنسو آھيئے تھے۔ و ہم بس کھر جستھنے ہی والے ہیں... میں کھرجا کر تہماری بات کروا دوں گا ان ہے۔"اروشیرنے اے سلی دی۔ مروہ پھر بھی روتی رہی۔ یا میں اسے کیوں روبا آرباتھا اسے بج جانے پہ یا نمنا کے برباد ہوجانے پہ ... ؟ شاہ زیب کی مرو مخصیت کے عیاں ہو جانے یہ آیا اردشیر کی شرافت اور خلوص کوجان کینے یہ ؟اپ مجهد سمجه شیس آرای تھی کہ وہ تمام راستے کیوں روتی

مر آکروہ اینے کمرے میں تھی گئی تھی اور بیٹریہ کتنی ہی در ممسم سے انداز میں میصی رہی تھی۔جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا اس کے باتھ میں زاوین کا موبائل تفااوروه اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے۔

« میں تمهارا موبائل تنهیں واپس کر رہا ہوں ... تمهاری تادانیوں کے بدلے میں بچھے مجبوراستم پیراس

ابناركون 155 مارچ

لانحول كالثمر

بالتيمانثاء يمك

"اب کماں لے کرجارہے ہو؟"اس نے حیرانگی ے اروشیر کودیکھا۔ "تمهارے اور اپنے مشترکہ کمرے میں۔"اروشیر نے اسے محبت یاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' محرتم نے تو کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تنہیں اس بیڈیہ سونے کا حق دیا جائے۔"زاوین کو اجانك اردشيركي غصيس كى موئى بات ياد آئى۔ اردشرم مراتے ہوئے اسے ای طرح ایے حصار میں کیےائی کرے میں لے آیا تھااور اسے انسیے بیڈ يه بميفاتي موئي دهير سي بولا-" بکواس کی تھی میں نے ہے۔ میرے کمرے یہ ... اس بیزید... مجھ په اور میری زندگی په صرف تمهار آی تو حق ہے۔"اردشرنے اس کاہاتھ آپے ہاتھ میں لیتے ہوئے کماتو زاوین کو بے اختیار اپنی قسمت پر رشک تهميں پتاہے میں تمہیں اچھا خاصا بورنگ اور آن روبا نک انسان مجھتی تھی۔"وہ مسکرائی۔ "تم نے اپنے جملے میں لفظ پینیڈو کا اضافہ نہیں کیا ؟" اردشیرنے شریراندازمیں اسے یا دولایا ۔۔ تووہ ہنس پڑی۔۔ "تم ناصرف ایک رومانٹ انسان ہو بلکہ تمہمارا نصرف ایک رومانٹ سے اسم ": اوس، نے سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے۔" زاوین نے اعتراف کیا۔ " آج کادن میرے لیے بہت کی ہے تہیں میری خوبيال ويكھائي ديينے الكي ہيں۔" "ادر خوبیوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی۔" زاوین نے مسراتے ہوئے ایک بار پھراس کے سینے سے سر نکالیا تھا۔ اردشیر کو بھی اِس لقین کے ساتھ مسکر ادیا تھاکہ اب ان دونول کی زندگی کو محبت یقین اور اعتاد نے اسيخ حصار ميں لے ليا تھا \_اب زندگی کے سفرمیں

" مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ار وراس کیوں کاجواب مت بوچھناار دشیر....اور پلیز ہوسکے توجھے معاف کروینا میں نے بچین سے لے کر اب تک بیشہ تمهارے ساتھ برا سلوک روا رکھا۔ بیشہ تہاری انسلف کی۔۔ شاہ زیب سے محبت میری مم عمری کی سب سے بردی تادائی تھی تھین جانو ... میں ضدی اور خود سر ضرور تھی مرمیں نے شاہ زیب کے ساتھ مل كرتھي خود كورسوانهيں كيا ... ميں آزاد خيال ضرور تھی مریفین کرومیں نے بھی سیرٹ یا شراب نہیں لی ۔۔ وہ سب ڈرامہ تھا۔۔ تہیں چڑانے کے ليے \_ ماكه تم عك آكر محص شادي نه كرو \_ "وه ایک بار پھرروتے ہوئے اسے بتارہی تھی اوروہ لبول یہ وهيمي ي مسكرابث سجائے سب يجھ س رہاتھا۔ د خانیا ہوں میں۔ اور مجھے تنہاری بدن**صیبی پراز** حدافسوس بھی ہے کہ اتا کھے کرنے کے باوجود تمہاری شادى بلا آخرٍ بحص بى موئى-"اردشيرناك اہے بازد کے تھیرے میں کیتے ہوئے مسکر آگر کہا۔ « تههادامیری زندگی میں شامل ہونامیری بدن**ص**یبی سمیں میری خوش نصیبی ہے۔"زاوین نے اعتراف كرتے ہوئے اپنا سراس كے سينے سے تكاليا۔ تم كو چاہا تو محبت إلى سمجھ آئى مجھے ورنه اس لفظ کی تعریف سنا کرتا تھا اردشیرنے اس کے آنسوصاف کرتے ہوئے شعر ير ها ... توده روت روت مطرادي-خوب صورت تو پہلے بھی بہت تھا لیکن ... ہم نے چاہاتو عجب ڈھنگ سے نکھراہے وہ مخض اردشیرنے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا مین چرد دیکھتے ہوئے کمانواس کے لبول یہ دھیمی سی مسكرابه فدورتي-

"اب كيابورادبوان سناؤكي؟"

" تہمارے حس اور میرے دل میں جو تہماری

WWW.PAKSOCIETY.COM مبت ہے الروٹير نے اس کا اتھ پکڑ کراٹھایا۔

ابنار **کرن 15**6 مارچ 2015 🕯

صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔



ونیا جائی تھی وہ ذہب کے گئے بردے علم بردار
سے انہوں نے زندگی کو بھی آسانی میں نہیں
بایا ۔۔۔۔ پانے کی کوشش کی۔ ان کا اچھا خاصا کا روبار
تھاجو انہیں وراثت میں ملا اور جسے انہوں نے اپنی سجھ
بوجھ کے مطابق برحاوا دیا اس لیے جب ان کا بیٹا خادم
علی ان کے راسے ہے الگ چلی او انہیں شدید دکھ گھیر
لیتا ان کے دونوں برے بیٹے عامراور اولیں ان کے
کاروبار کو ان کی امیدول ہے بھی بردھ کر لے کر چل
کاروبار کو ان کی امیدول ہے بھی بردھ کر لے کر چل
مین سے روپے بیٹے کی کوئی کی نہیں تھی ان کے
میاتھ خوش بھی شے سب زندگی کی آسا نشات
کے ساتھ خوش بھی شے۔

وكه تعالواتهم صاحب كول مي تعاكيون كه خادم على نه نماز كايابند تقانه بي انهول نے اسے بھي روزے ر مصنے دیکھا۔ میں وجہ تھی خادم علی ان کی نظر میں بھی كونى مقام تميس بناسكا- ان سميت باتى دونوں بيوں کے ماتھے یہ سجدہ ریزی کانشان تھا می نشان کی وجیرے سب ان کی قدر منزلت کرتے وہ خاندان کے لوگ ہوتے یا کاروباری یا سکلے دار' اسلم صاحب کو لوگ برے برے اجتماعات میں بلاتے ان کی قیض آمیر ماتوں ير مجمع جھوم جھوم جاتے اليكن خادم على وہ ليے ديد رہتا اے الملم صاحب کے اجتماعات سے دلچیبی تھی نه بی اس طرح کی تعریبات میں وہ شریک ہو آ۔ وہ آئیں کے بعد کاونت البے دوستوں کے ساتھ گزار آ اور بھی بھی راتوں کو دیرے بھی آنااس کی بوی اس ے ناخوش میں محی تو خوش بھی میں رہتی کیوں کہ وہ خود ایک غربی کھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہال مرد آٹھ سے نو تک کھر آجایا کرتے تھے جن کی ساری دلجسیاں مرف کمراور بیوی بچوں تک محدود رہتی تھیں اور بیہ عادت اس کے شوہر میں ناپید تھے ہال دہ اس کااور اس کے بیچے کابہت زیادہ خیال رکھتا تھااس کی مثال تواس کی بار بھی دیتی جیسے اینے دامادے ہزار ہا طرح کی شکایتیں تھیں۔اس پورے کھرمیں آگر اس سے کوئی خوش تھاتوں صرف خادم علی کیال تھی جوغیر مشروط اس سے محبت کرتی تھی وہ نااس سے دہر سے

آنے برسوال کرتی نہ ہی رات کو دیا ہے خادم علی کے نا'نا کرنے پر روٹیاں ڈالتے ہوئے اس سے اور جستی کے اتنی رات کو گھرلوٹا ہے تو کہاں وقت گنواکر آیا ہے ' بھی مجھی خادم علی اپنی مال کے ملے لگ کر بوچھ ہی لیتا تھا۔ دماں مجھی تو تمہمارا بھی دل جاہتا ہوگا تم باتی سب کی طرح مجھے سے سوال کرد میری آدارگی پر کوئی من کھزت قصہ گھڑوا در اُس پر میری رائے ما کو کے شاید تم ناط نہیں تھیں۔ "

می پر صرف آیک جملہ بولا تھا۔
''میرا بیٹا کبھی کچھ ایساکرہی نہیں سکتا جس براس کی ماں کامر کسی کے سامنے جھکے۔''وہ بنس بڑا تھا۔
''کتنی چالا گئے ہاں آپ نے اتن بڑی ذمہ داری میرے گندھوں پر ڈال دی۔ اب دس بار خطا کرنے ہے۔ بہلے سوچنا پڑے گا۔''

اشانے اس کا کان پکڑ کر مرور دیا تھا اور زندگی اس خاموشی عمد کے ساتھ گزر رہی تھی۔

کین آج۔ ان کے گھریں ایک نہ ہی تقریب میں ہوں ہوں کی تینوں ہوں ہوں کی میں معروف تعین دونوں بیوں بورے گھریں جا ہر کاسارا کام سنجالا ہوا تھا اگر اس تقریب سے کوئی غائب تھا تو خادم علی غائب تھا۔ اسلم صاحب اس کے اس طرح غائب ہوئے کوائی سب اسلم صاحب اس کھر کا بٹوارہ چاہتی تھی وہ ان کی سب کے عزتی شار کررہ سے اور دو سرے ان کی سب کے عزبی شہوت ہوں تھی کہ کسی طرح دلوں کے یہ فاصلے کوششوں میں تھی کہ کسی طرح دلوں کے یہ فاصلے استے طویل ہوجا میں کہ اس میں سے اپنا من پند راستہ چننا آسان ہوجا میں کہ اس میں سے اپنا من پند راستہ چننا آسان ہوجا کی دجہ تھی کہ دہ جس طرح راستہ چنا آسان ہوجا کی دجہ تھی کہ دہ جس طرح سے باربار خادم علی کے گھرمیں نہ ہونے کوایٹورتا رہی سے باربار خادم علی کے گھرمیں نہ ہونے کوایٹورتا رہی سے باربار خادم علی کے گھرمیں نہ ہونے کوایٹورتا رہی

ابندكرن 158 ارى 158 عام 158 عام

بول نہیں اے الین انہوں نے اپنے بیٹے کی برآت بر بھی کوئی رائے نہیں دی تھی۔ اسلم چلے گئے تھے اسلا ان کے جانے کے بعد باہر نکلی تھیں پھر تقریب اپنے جوین پر تھی جب ایک بچے وہ اپنی گاڑی میں گھر میں واخل ہوا تھا بہت تھ کا ہوا 'گراس کی آ تھوں میں جو جاک تھی۔ وہ گھر میں لگے قعقوں اور لا کش سے جمیں بردھ کر تھی۔ وہ ان کے باس آیا تھا اور بالکل بچوں والی خوش سے اس نے ان کے سامنے گلاب کے سیوں والی خوش سے اس نے ان کے سامنے گلاب کے

دوس کو بہت بندین ای جمعے معلوم تھایا تقریب کی بردی ہے بردی جھوٹی سی بات یاد رکھنے میں ۔ یہ بات ماد رکھنے میں ۔ یہ بات طرور بھول جا میں گے۔ "وہ انہیں دنگل پہنا نے لگا تھادہ اپنے آنسوؤں کو صبط کر رہی تھیں وہ اپنا کام ختم کر چکا تو اس نے سراٹھا کر اساکو دیکھا۔ بھر پار بھری خفگ سے بولا۔"مال ۔ آپ بھی ہروقت نیر پار بھری خفگ سے بولا۔"مال ۔ آپ بھی ہروقت نیر ساطانہ بنی رہتی ہیں۔ کیا ہوا ۔ یک کیوں رہ بی

یں سی استان ہے اور ہے اس سے اس سے مطبوط حصار میں اپنے مطبوط حصار میں الیاتھا بھر نرمی ہے بولا۔
کے لیاتھا بھر نرمی ہے بولا۔

رہمارے آفس کے ایک بیون سمج اللہ بیں ان کو اچائی ان کی اورہ پڑ کیا فورا " آبریث کروانا تھا' ان کی ای کا فون آیا تو ہم سب دوستوں نے ان کے لیے فنڈ ریز کیا ان کے لیے بلڈ ڈونٹ کیا۔ اب جب دہ وارڈ میں شفٹ ہوئے تو ہم سب دوست اپنے گھروں کو سے بین شفٹ ہوئے تو ہم سب دوست اپنے گھروں کو سے بین گئے ہیں۔ "اساکی آنھوں میں آنے والے آنسوبیار بین گئے ہیں۔ "اساکی آنکھوں میں آنے والے آنسوبیار بین گئے ہیں۔ "اساکی آنکھوں میں آنے والے آنسوبیار بین گئے ہیں۔

" " بے جیسے انسانوں کی خدمت کرتا ہر کسی کو نہیں اید کام ... "وہ مسکرانے لگا۔

در پر تومی جنتی ہوں۔ بخشاعاول گانا۔۔۔ در نہیں۔ کیوں کہ عبارت میں قبل انسان زندگی اور آخرت کے ہر رہے میں قبل ہی رہتا ہے۔۔ "بیاسلم صاحب تنے جو آسا کو دیکھتے ہوئے کارپورچ تک آگئے صاحب خادم علی کا چروا تر گیا تھا۔ اسائے حقالی ہے انہیں تھی اسی قدر اسلم صاحب کاغصہ بردھتا جارہاتھا اور ان کاجب غصے کاگراف گرناتولازی اس کارد عمل اسام بردتا اس وقت بھی وہ تیار ہورہی تھیں جب اسلم صاحب کمرے میں واخل ہوئے انہیں ویکھ کر خفگی سے دہے۔

"اتنا تو الركيال باليال بھى تيار ہونے ميں نہيں اگاتيں جتنا ٹائم آج تم نے لے ليا ہے۔"اسا منہ کھولے انہيں دیکھتی رہ گئیں۔ "ميں تواہمی ہی۔۔" اسلم صاحب بيڈ پر بيٹھ گئے غصے سے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے

رسبہوسے دو گھنٹے ہو گئے نتا ہے جب
تہارے مطابق بوجھا اس کا ایک ہی جواب تھا ای
جان تیار ہورہی ہیں۔"اسانے جوابیر رنگ کانوں میں
والنے تھے وہ انہوں نے ایسے ہی سنگھار میز پر دہنے
ویے تھے اور ان کے قریب آگر نرمی سے بولی تھیں۔
در تی کس وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔"اسلم صاحب نے
انہیں دیکھا تھا۔

ودیں پورے گھر کو ایک دھاگے میں پروے رکھنا عاہاتھ کی کین خادم علی کی لاپروائیاں۔ سب ان باتوں کو لے کر تنقیر کرنے لگے ہیں اور انہیں لگاہے فہ بے تعاشامحت کررہے ہیں اور خادم علی ان کی محنت پر میں رہا ہے۔ "اساصدے ہے انہیں دیکھتی ہیں۔ میں رہا ہے وہ نہ تکماہے نہ تھوں۔"

"ہاں "کین اس کے اخراجات اس کی آمان سے
زیادہ ہیں۔۔ جو جوائٹ اکاؤنٹ سے پورے ہوتے
ہیں اور بھی باتنیں سب کے لیے باعث احتجاج ہیں اور
جھے لگتا ہے میں اٹھنے والے اس ابال کو زیادہ دیر روک
نہیں سکوں گا۔ "اساان کے مزید قریب آتی ہیں ان کو
اعتاد سے کھھتی ہیں۔

اعتمادے دیمتی ہیں۔
دور کے کہ کہا ہے اسلم! ہمارا خادم علی کیا ہرا
انسان ہے؟ اتنا براانسان کے اس سے سب کو نفرت
ہوجانی جا سے بے زاریت کے بعد اسے اکیلا چھوڑ
درنا جا ہے۔ "اسلم انہیں بس دیکھاکر رہ گئے وہ چھے

ع بهتار کرن 159 مارچ 2015 ا

خادم علی ای وقت نها کے نکلا تھااور اس چیخ و پکار سے گھرا کیا تھا۔ اسابھاگ کر شامیا نے میں جاتا چار ہی تھیں دونوں بہووں نے انہیں روک رکھا تھا'خادم علی کود مکھ کر جیسے کوئی مرنے والا آخری کو شش کر تاہے وہ تزیب کر چلائی تھیں۔ ''اسلم اندر ہیں خادم علی انہیں سال ''

خادم علی کی بیوی نے اس کاہاتھ پکڑا تب خادم علی
نے دیکھا اس کی دونوں بھا بھیاں آیک ایک ہاتھ سے
اپنی بیوی سے ہاتھ چھڑایا تھا اور اس آگ میں کود
سے اپنی بیوی سے ہاتھ چھڑایا تھا اور اس آگ میں کود
گیا تھا۔ اسلم صاحب قرآن پاک ورد وظا کف کی
کتابیں سینے سے لگائے ہوئی کھڑے تھے خادم علی کو
د کی کرانہوں نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا تھا خادم
علی کو پھر بھی اپنی طرف بردھتا دیکھ کروہ بلا آ تحریجے بھی
بڑے ہے۔ تھے۔ وقدمت آؤ موت کی طرف ۔۔۔ واپس چلے
مائے۔۔۔

جائی۔"

وہ اب ان کے بالکل قریب آگیاتھا۔ "بہت براضیح"

لین آب سے محبت کر ناہوں ابا۔ کیسے جانے کے لیے
چھوڑ دوں ۔۔۔ " وہ انہیں لے کر نکلا راستے میں ایک
جاناہوا بالس ابا کی طرف آ ناد کھ کر اس نے اپناتھ میں
اگر لگ گئی الیکن وہ اپنے ظوم میں کامیاب ٹھرا۔
اسلم صاحب کے ساتھ جب وہ با ہرنکلا تو اس کی طائی پر
ماست بردا آبلہ تھا ابا کو جس طرح وہ اپنے سائے میں لایا
ویکھا تھا اور قرآن اساکو تھا کر پہلی بار سے ناپی اپنی اس کے بیرول پر بھی آبلے تھے۔ ابانے ان سب کو
ویکھا تھا اور قرآن اساکو تھا کر پہلی بار سے ناپی اپنی اس کے بیرول پر بھی آبلے تھے۔ ابانے ان سب کو
ویکھا تھا اور قرآن اساکو تھا کر پہلی بار سے ناپی ہو اسے سے لگالیا تھا۔
ویکھا تھا اور قرآن اساکو تھا کر پہلی بار سے اسلم داخوں بہت سربرائر نگ تھا جب سب اسلم ماحب کی تعریف کررہے تھے۔
ماحب کی تعریف کردہے تھی کیاتھا۔

''وہ نماز پڑھتا ہے بس اس کے ماتھے پر آپ کی طرح نشان نہیں ہے۔ ''
مرح نشان نہیں ہے۔ ''
مازی ہونے پر چیز گار ہونے کا کواہ ہو تا۔ ''
مازی ہونے پر چیز گار ہونے کا کواہ ہو تا۔ ''
اللہ کو دل کی سچائی اور محبت سے پیار ہے گواہ تو اسے چاہیے بھیے اپنے عمل پر خود شک ہو۔۔ اباجان میں عباوت دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ '' اسلم صاحب کا پہرہ سرخ ہو کیا تھا۔

''تو حماس گگتاہے ہم سب دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔''خادم علی گھبراگیاتھا۔ ''میرے کئے کامطلب یہ نہیں ہے اباجان میں تو بس کمہ رہاتھا دنیاوی واہ واہ عزت و تکریم کی نہ مجھے جاہ ہے ناہی طلب ''

اسلم صاحب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا جیسے وہ اسے اب جواب دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے اب ان کارخ اساکی طرف تھا۔

"آپ اس سے نصفول گوئی کڑیں گی یا دعا میں شریکہوں گی۔"

"بال آب جائم میں فریش ہوکر آناہوں۔"
اساکو سنے کی کم انگی پردکھ ہوا تھا "کین وہ شوہر کے حکم پر ان کے ساتھ چل برزی تھیں کہ پچھلے پینتیں سال سے وہ اس طرح ان کے قدم پرقدم رکھتی چل ہی رہی تھیں۔ واعظ نے حاضرین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور خاموش ہوجانے کی اپیل کی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ عامر نے بھاگ کر جزیئر آن کردیا تھادعا آدھی ہوئی تھی جب الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے آدھی ہوئی تھی جب الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے شامیانے میں آگ لگ گئی ذرا کی ذرا دیر میں افرا تفری شامیانے میں آگ لگ گئی ذرا کی ذرا دیر میں افرا تفری شامیانے تھے۔

ابنار کون 160 باری 2015 ک

بات اتنے عرصے بعد سمجھ مایا۔.." " مجھ تو گئے۔ در کنسی۔ جو چیز زندگی میں بھی آجائےوی جیت ہے۔"اسانےان کے کندھے سے سر نکا دیا تھا دونوں کے چرے محبت کی طرح مطمئن تق خوش تھے

# #

### اداره خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| 2     | in the second  | FIRE US                   |
|-------|----------------|---------------------------|
| 500/- | المنديات       | بسالمارل                  |
| 750/- | داحت جيل       | والاوكا                   |
| 500/- | دفساندهادهان   | دع کی اکسد خی             |
| 200/- | دفران كالعدنان | وشبوكا كوني كمريش         |
| 500/- | شادىي چەمرى    | خرول كودواز ي             |
| 250/- | شاديب عدمري    | تيرسنام كالمرت            |
| 450/- | المسيع وا      | ول ايک خوجوں              |
| 500/- | 181.56         | آ يُخل) كاخير             |
| 600/- | 181.56         | بول عديال حرى هيال        |
| 250/- | 161656         | <u>كالال د عد تكسكالة</u> |
| 300/- | 161.58         | ر العاليد العاد           |
| 200/- | غزالداويز      | على سے الدت               |
| 350/- | ٣ سيدزاتي      | ول أستعة حوط لايا         |
| 200/- | 7سيدزاتى       | مكحرنا جاكيل فخاب         |
| 250/- | فوزي يأتمين    | وفم كوندهى سيمائى سے      |
| 200/- | الزىسىد        | المادلكا بإعر             |
| 500/- | المثال آفريدي  | رمك فوشيوموا بادل         |
| 400/- | ايم سلطان فخر  | ا شام آرزو                |

ئاول مكوات ك لي في كاب الكري - 100 روي معكوا سنعكاء كننده مران دانجست -37 اردومازار كرايي. ون بر: 32216361

"بيزسباس كي جدوجيد اورايار كي وجهيه وا اس کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں 'کیکن اس کے دل میں رہتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کانشان میری ظاہری عبادت سے بازی لے گیا۔ امیر صاحب ہمیں گواہ اور ظا ہرداری نے تھینچ رکھاہے الیکن بیسب چیزوں سے آزاوے بیاللہ کی عباوت صرف اللہ کے لیے کر تا ہے دنیا کے لیے نمیں ۔ بیر نمیں جاہتا کہ لوگ اے نمازی مجھیں کیکن بیدد تھی لوگول کی خدمت کرکے ...اینے بوی بچو کے لیے طال کما کے ہم سب سے آگے ہے۔" خادم علی شرمندہ ہوکراٹھ گیا تھا اساجو لاؤ بج سے باہر کھڑی اس کی سے تعریف سن کر خوش ہورہی میں۔خادم علی کود مکھ کر مسکرانے گئی تھیں۔ ''ابا تنقید میں مجھی۔۔ اور تعربیف کرنے میں آجائیں وان ہے زیادہ کوئی بردھ کر مبالغہ آرائی نہیں ار سنا۔ اسانے مسراے اس کے بال بگاڑو ہے۔ "جاؤ ڈرائک روم میں کافی لوگ ہیں جو تم سے ملئے تمہاری خیریت وریافت کرنے آئے ہیں۔"وہ مسكرا تابهوا كوريدور ميں حلنے لگاتھا۔ والكيك ليمح كے ليے ميں جھی خوف زدہ ہوا تھا اليكن پھرمیں نے سوچاموت تو ہرذی روح کو آئی ہے آگر ابا کو

بجائے ہوئے آگئ تو خوش تقییبوں میں لکھا جاؤں گا..."اسااے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور بہت

وسارے زخم بھرجا میں گے،لیکن تمہاری کلائی کا بيرنشان بميشه حمهيس ميري محببول اور دعاول ميس سب تے پہلے یاد کیا کرے گا۔ "اسلم صاحب لاؤ جے ہم نکلے تھےاور مہمانوں کے جانے کے بعد اساکے قرسر آگئے تھے بہلی مار انہوں نے اساکو خود سے قریب کیا

ومحبت محسوس کرنے کی چیزے دکھانے کی یں... کیکن اس حادثے نے بیر محبت دکھائی بھی اور محسوس بھی کروائی۔اللہ کے کلام کو بچلنے کی خواہش نے میرے سٹے کے دل میں مجھے بچانے کی خواہش کو ہے دار کنا۔ عمادت محبت کے سوا کھے بھی شیر ہے۔ یہ

2015 كان 161 ارى 2015

فرجين اظفر

655 (2)

WWW.PAKSOCIETY.COM



سوہااور مایا دونوں بہنیں اپنی مال کے ساتھ گھر کی اوپری منزل میں رہائش پذیر ہیں۔ان کے والد کی وفات ان کے بجیمین میں بی ہوگئی تھی۔

گھرگ کی من ان کے آیا اور آئی بی دوبیٹیوں عقت اور تا کلہ کے سابھ رہتے ہیں۔ آیا آکٹر بہار رہتے ہیں۔
حدید 'انس 'عنت اور تا کلۂ کے خالہ زاد ہیں۔ تا نلہ انس میں دلچین رکھتی ہے۔ مگرانس 'سوہا سے شادی کرتا تھا ہتا ہے
اور اپنی بسندید کی کا اظہار اپنی خالہ اور سوہا کی آئی کے سامنے کردیتا ہے۔ خالہ کو بے بناہ دکھ کا حساس ہو یا ہے مگر بنظا ہر
رامنی خواجی اس کا رشتہ لے کرا بی دیورانی کے پاس جاتی ہیں۔ سوہا کی دالد ، یہ رشتہ خوشی خوشی قبول کرلیتی ہیں۔
با کلہ با قائدگی ہے اپنے والد کو اسپتال لے کر جاتی ہے۔ وہاں اسپتال کے کلرک شہیر حسین عرف شہوسے روا ہا براہے
جاتے ہیں کہ استہے برے کی تمیز کو بھول جاتی ہے۔

سوہاآورانس کی شادی کی آخریات بہت ایٹھے طریقے ہے انجام یاتی ہیں اور سوہار خصت ہو کروانس کے گھر آجاتی ہے۔ حدید کسی کوڈراپ کرنے جاتا ہے اور اس کا ایک پیڈنٹ ہوجا تا ہے۔



# مم چوتھی قیاطے WWW PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM

مبع صبح کا دقت تھا۔ فجر کی نماز کے عادی افراد رات کو دیر سے سونے کے باد جود صبح جاگ گئے تھے۔ کچن میں یہ طور کئر میں میں میں تھا ناشتے کی ممالہی شروع ہو چی تھی۔ سب می سرس ای سرس ای خائب دماغی نوث کررہی تھی۔ تاشتا بنانے میں بہت بار روٹی جلتے جلتے بی بے دھیانی میں دورہ کاگر م برتن اٹھالیا۔اور پھر تیزی ہے واپس رکھتے رکھتے بھی تھو ڈاسادودھ کر ہی گیا۔ میں دورہ کاگر م برتن اٹھالیا۔اور پھر تیزی ہے واپس رکھتے رکھتے بھی تھو ڈاسادودھ کر ہی گیا۔ "كيابات ہے كياسوچ رہى ہو-دھيان كمال ہے تمهارا-" نا ئلەسے رہائمیں گیا۔ عفت چونکی نہیں۔وہ جانتی تھی۔ تا کلیہ بہت جلداس کے غیرصا ضردماغی کونوٹ کرلے گ۔ "پانئیں کیابات ہے۔ صبح ہے دل کو گھبراہث سی لکی ہوئی ہے۔" "دس بانچروب صد فے کی نیت سے الگ کردو۔" ' اما*ل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس کی بات س*لی تھی۔ "جم نے بروں سے یہ ہی سنا ہے۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہوتو ول یو نئی نہیں گھبرایا کرتے۔ اور صدقہ بروی ا ماں شفقت ہے بولتی بانی کا گلاس لے کربا ہرنکل گئیں۔ "ابا کے لیے رات والے سالن میں روتی مل دیتا۔" "جی اچھا۔" نا کلہ فرج سے سالن کا پیالہ نکالنے گئی۔ جھی اہانے کن میں فدم رکھا۔ ''حدید بھائی کلِ رات اینے لاؤنج میں گریگئے۔''اس نے ایک ہی سائش میں خرنشر کی عفت کے ہاتھ سے آنے کا پیڑا چھوٹ کردھی سے زمین یوس ہو گیا۔ "لائٹ گئی ہوئی تھی۔وہ پانی پینے کمرے سے نظے تواند عیرے میں..."ماہا تفصیل بتانے لگی۔ "اب لين طبيعت إن ك-" نا کلہ نے جھک کرزمین سے بیڑااٹھایا اور عفت کو تنہیں نظروں سے دیکھتی۔ ماہا سے بولی۔ ''اب تو بمتر ہے مگر'رات میں بہت تکلیف تھی۔ میچ منبی سوہا کافون آیا تھا۔ رات بھرجا گئے ہیں تنہوں۔'' ماہانے جلدی جلدی بتاکر ٹائلہ کوتیار ہونے کا کہا۔ ''میں اور ای جائیں گے ابھی ہم اور آئی جان بھی جلی چلواگر جاہو۔'' جلدي مِن ناشتانمُ الرجاروِن خوا تَبْنِ نكل تَنْسَ كُر مِين اباكِياس عفت تقي ہے حادثہ بھی خطرناک سہی مگر حدید کے اسکسیڈنٹ جتنا بسرالخال نہیں تھا۔ مگر عفت کولگ رہاتھا آج ول کی بے کلی کاعالم ہی چھاور ہے۔ "حدید کویائی پینے کے کیے اٹھ کرہا ہر کیوں آتا پڑا میں تو 'سوہا کو خاص طور پر ہاکید کرکے آئی تھی کہ ۔۔۔ " اس نے کچن میں آکردوجار بر تنول پر بو منی ہائھ مارا۔ "الله كرے اب اس كى تكليف ختم مو كئي مو ي صدق دل سے جانے کون می ویں بار دعا نقل تھی۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہاتھا۔ کپڑے دھونے کا ارادہ کیا تو سرف میں بھگو کریو نہی چھوڑدیے۔جھاڑواٹھائی اور اہاں 'اباکے کمرے میں الٹے سید سعے ہاتھ مار کر کوڑا صحن میں جھاڑو سمیت سامنے ڈھیر کرؤیا۔ ناشنے کے برتن سینک میں یو نہی ڈال دیے۔وہ ابنار کون 164 مارچ 2015 🗧 ONLINE LIBRARY

وی بڑے دہ گئے۔

التی دیر گزرگی تھی ان کوگوں کو گئے ہوئے۔ میج سے دو بہر ہونے گئی۔ ابا کو بھوک گئی۔ اس نے وہی رات کا مالن بھکو کر روئی میں ان کے آگے رکھ دیا۔ ابا معمولی سے رعشہ زدہ ہاتھوں سے ڈیڈباتی روٹی رغبت سے منہ میں دوال رہے تھے۔ وہ جس کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔

دیم بایل منظر اور کون کون سے خیال ذہن کے اسکرین سے گزرتے رہے۔ معا "وہ آگے بڑھی۔ دیم بایل منظر اور کون کون سے خیال ذہن کے اسکرین سے گزرتے رہے۔ معا "وہ آگے بڑھی۔

دیم بیر وہ شور بہ پتلا ہے تا گرنہ جائے۔ "

دیم بیر وہ زکھا تا ہوں۔ آج کون می نئی بات ہے۔ "

ابابنس کریو لیے وہ ان ہوں۔ آج کون می نئی بات ہے۔ "

ار بیا نہ ہے صفائی کر کے وال چڑھائی۔

دیکمی کو انتا خیال نہیں ہے کہ ایک فون کر کے اس کی خبریت کی اطلاع ہی دے دے۔ "اس کی ہے کی انتہا پر

# # #

حدیدی حالت رات سے کافی بهتر تھی۔ انس کے چربے پر تھن اور نینز کے اثرات تھے۔ اور سوہا کے چربے پر رونے کے بھی۔ ''سب میرافصورے ای ۔ نہ میں اتن لاہروائی برتی۔ نہ بیسب ہو یا۔ ''سوہائی آوز بھرائی۔ ''یاگل ہوگئ ہے آئی۔ رات سے بیبات کہ کہ کر کئی باررو بھی ہے۔'' ''ائی ای نے بہت بردباری سے اپنا تجربہ پیش کیا۔ ''سوہانے کوئی لاہروائی نمیں کی۔'' حدید نے ایک نظر سوہا کو دیکو کر کھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ٹاکلہ نے بطور خاص اس کا انداز نوٹ کیا اور ''حسب عادت ول میں جل کر رہائی۔ مدید نے ایک بار بھی عفت کا نہیں پوچھا۔ یہ بات ناکلہ کو اور بھی بری گئی۔ وہ خودا بی بی سوچوں سے البحق مدید نے ایک بار بھی عفت کا نہیں پوچھا۔ یہ بات ناکلہ کو اور بھی بری گئی۔ وہ خودا بی بی سوچوں سے البحق مدید نے ایک بار بھی عفت کا نہیں پوچھا۔ یہ بات ناکلہ کو اور بھی بری گئی۔ وہ خودا بی بی سوچوں سے البحق

رہی۔ سوہان لوگوں کو کھانے کے لیے روک رہی تھی۔ مگر آئی امی کو واپس کی جلدی پڑگی۔ '' ہاہا کے اسکول سے آنے تک تورکیں۔ وہ بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی جائے گی۔ ''
سوہانے انہیں دو بسر کے کھانے تک روک لیا۔ اور تیا ریوں میں لگ گی۔ تاکلہ کو بھی ہارے باندھے کجن میں
آتا بردا۔ مگر اس نے ایک بار بھی سوہا سے یہ نہیں کہا کہ وہ 'آرام کرلے کھاتا وہ خودینا لے گی۔ حالا نکہ انس ذرا ویر
بعد ہی سونے چلا گیا۔ حدید کو بھی نیند نے آگھیرا۔ اور سوہا بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ اسے بھی نیند آر ہی
مقی۔ مگراخلا قیات کے تقاضے بوے زور آور تھے۔

امی کی دیر بعد کی میں آئیں۔

امی کی دیر بعد کی میں آئیں۔

امی کی دیر بعد کی میں آئیں۔

عاد كرن 165 ارى 2015 كارى 165 كارى 3

''امال کہاں ہیں چی۔''ٹائلہ نے یو بنی نوچھا "وہلاوُ بج مِیں صوفے برسو گئی ہیں۔" اماں کا انداز جتا آہوا نہیں تھا۔ مگروہ پھر بھی شرمنے دہ ہو گئے۔ دوتم بھی سوجاوُسوہا۔ کھانا میں اور نا کلیہ و مکھے لیں گئے۔' امی سے سوہاکی حالت اور ناکلہ کی چیٹم پوشی چھپی نہ رہی سکی۔ سوہایس دپیش کرنے گئی۔اسے اچھا نہیں لگ "ارے ابھی آرام کرو- ہمارے جانے کے بعد بھی کام کردگی۔ اچھاہے فریش ہوجاؤگ۔" "بال اور کیا۔ تم آرام کرو۔" شرباحضوری میں نائلہ کے منہ سے بھی نکل گیا۔ ماہائے آنے تک کھانا تیار تھا۔اس کے کا اسکول یہاں سے دور تھا۔وہ خود تھک کرچور تھی۔امی اور نا مکہ کے علاوه سب بی سور ہے ستھے۔ دو ہر کا کھانا دیر سے کھایا گیا اور ' سوہاسے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا گیا۔ کھانے کے فورا "بعدِ سب نے ''سوہا میں تنہارے پاس ضرور رک جاتی۔ گرتم جانتی ہو پیپرز کے دنوں میں کام کتنا بردھ جاتا ہے۔اور اسکول یمال سے بہت دور ہے۔ میں اور اتناسفر کر کے آتی ہی تو تنہنارے کیا کام آسکوں گی۔'' روہ ہے۔ نیچلاؤر کیمیں انس ٹائلہ سے رکنے کے لیے کہ رہاتھا۔ ابھی بید بات کسی کو پتانہیں تھی مگر'اس نے محسوس کرلیا تھا کہ سونا کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے جدید کو مکمل بیڈریسٹ بتایا تھا کہ 'اسے اپنی ٹانگ پر بالکل زور نہ دینا پڑے۔ ایسے میں اسے مکمل توجہ کی ضرورت تھی۔تویقیینا "کام بھی برمھ جاتا تھا۔ میں کسے رک عتی ہوں۔ ٹیوش کے لیے ہیجے آتے ہیں۔انگزام ہونے والے ہیں۔''ٹائلہ نے کورا جواب ان کہ تھر تیا ہے گئے اللہ اس ديا-امال كى بھى كىلى بورائي-الس ايك دم جيب بوكيا-"أب المالات كيول منيس كتف ''جب تم ٹیوشن کی دجہ سے نہیں رک رہیں۔ تو دہ تو پھراسکول میں جاب کرتی ہے'' انس نے بہت سرسری اِنداز میں کما تھا۔ اس کا مقصد پچھے جتانا نہیں تھا۔ مگر نا کلہ مقابل کی ہریات کو اپنے یے سے دیسے معادن ہے۔ ''قلیں۔احساس توہوا۔''بظاہراس نے ہنس کر کما تھا۔ "مجھے بیشہ سب بی کا حساس رہتا ہے۔ لوگ بے حس سمجھ لیس تواس میں میراکیا قصور۔"اب کی بارانس نے ذرابلند آوازمين جناكركهاب انس کے کمرے سے نکل کرمیر معیاں اتر تی ماہا اور چی جان کود مکھ کرنا کلہ نے مزید کچھ کہنے کااران ترک کردیا اور سلام کرکے تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان مے جانے کے بعد بھی انس بہت دیر تک تا کلہ کی باتوں کو بیوج کرا کھتا رہا۔ ابناد كرن 166 مارچ 2015 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCHTY.COM PAKSOCIETY1

شام کوسوہا کی طبیعت اچانک ہی بگزیگئ ۔ انس فورا"اے لے کرڈاکٹر کے بہاں بھاگا۔جاتے وقت وہ جتنا فکر مند تفادالیسی پراتنای خوش - سومای طبیعت کی خرایی کی وجه آنے والی خوش خبری تھی۔ انس نے حدید کو بھی اس خوتی میں شامل کیا۔ سوہا تو وہاں تھہری ہی نہیں اسے بے حدیثرم محسوس ہورہی تھی۔ چربھی اس نے فورا "ہی فون کر کے ای اور ماہا کواپنی خوشی میں شریک کرلیا۔ ای نے اس کے لیے ڈھیروں ہدایات کا ملیندا جاری کردیا۔جس میں دواوس کی پابندی اور بھرپورغذا کی فروائی وه حیب جاب مسکراتے ہوئے سنتی رہی۔ كمرے كے دروازے پر آہٹ ہورہی تھی۔اندر آنے والا انس تھا۔اس نے امی كومسكراتے ہوئے غدا حافظ

خالی کمرے میں خاموثی بیمکلام تھی۔ وہ آج برڑے دنوں ِبعد موقع کے کرنگلی تھی۔اس سے پہلے ایک بار کو مشش کی توابا کی طبیعت اتنی بھلی چنگی تھی كهوه واكثر كود كھانے كومانے ہى نہيں۔ ا یک دن معدے میں ہلکاسا در د تھاوہ 'فورا"ابا کے سرہو گئی مگراسپتال آکر مایوی کامنہ دیکھنا پڑا۔ شبیر حسین دو محمد د اسے موباً کل فون کی کی صرورت اور اہمیت کابیک وقت شدت سے احساس ہوا۔ الماب نے تغیم باجی کو فورا "انکار کھلانے کے بجائے نائلہ پر رضامندی کے لیے ہلکا سادباؤ ڈالا تھا۔

مسيم باجي بھي بهت زور دے ربي تھيں۔ نا کلہ کے تواومیان خطاہ و گئے۔ول ابھی انس کی بے وفائی (پیئے تین) کے جھکے سے سنبھلاہی کہاں تھا۔اور ابھی تو محبت کے بیچھی نے فقط چند خواب ہی دکھائے تھے کھٹے بیٹھے مزے لینے سے پہلے ہی پر کٹنے کا اندیشہ

ستانے لگاتھا۔ وہ شبوکے سامنے روہی تورزی۔

وديس مرجاو كى مركسي دوم بوست شادى بنيس كرول كى-" "توكون كمدرها م كروأس سے شادى انكار كردو-"

اس كالمجه برطالا پرواساتھا۔ درمیان میں رکھی تھیلی میں سے كینوا تھا كر چھلنے لگا۔ اس کی خاطرنوائنع عام طور براس طرح کی ہوتی تھی۔ بھی عمدہ تشم کے بردے بردے کینو بھی سونف الا پیچی کی خوشبودالےبان۔ کسی چھابردی ہے خریدے گئے ٹھنڈے پکوڑے اور بھی کبھار کولڈڈرنک۔ "كى برتے يرانكار كردول-تم يم "وه چھ كہتے كہتے رك سي گئے۔ " بإل بال بولومين من ربا بول-"شكارى في ايناسوج استمجمادانه يهينكا

"تم ... جھے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔"ا ہے لگا زندگی میں پہلی بار کوئی بات کہنی اس قدر مشکل ہے "اوليد كيابات موئى من نے كب انكار كيا\_"

''تو پھر سدرشتہ کب ۔۔ بھیجو گے۔ ''اس کی آواز کجلجا گئی۔



" سچ-"نا کله کے اندر زندگی دوڑ گئی۔ اس نے منہ کھڑی ہے باہرنکالا۔اور پھوں کی آوا زکے ساتھ جے فضامیں اچھال دیدے۔ " وتو چرجتنی جلدی ہوسکے۔اسی ہفتے بلکہ کل ہی۔" ''رکِ جابھئ۔چھری <u>تلے</u>وم تو<u>لے کڑیے</u>' وه حفیلے سمیٹ سمیٹ کریجن میں بھینکنے جلا گیا۔ مير فليك بقول اس كے مميري دوست نے اسے رہائش كے ليے ديا تھا۔ ا بک تنها آدمی کے زندگی گزارنے کے لیے یہاں خاطرخواہ سامان اور صرف ایک بیڈروم سیٹ ہی تھا۔ ناکلہ اس دفت وہیں تناجیتھی تھی۔ میہ وہ لڑکی تھی۔ جو تن تنااپی ماں اور بہن کے بغیر بھی گھر کی دہلیزبار نہیں کرتی تھی۔اگر آج وہ اس طرح ایک مر غیر محرم کے ساتھ اکیلی سال موجود تھی۔ تواس میں اس آدمی سے زیادہ قصور یقیناً ''مخوداس کا آپنا تھا۔ آس کے اس راز میں بھی اپنی دن رات کی شکی ساتھی۔ سہیلیوں' رازداروں جیسی سکی بہن کو بھی شامل نہ کیا تنہ ا نہ تواس کے حالات زندگی استے خراب تھے نہ ایس سے مسلک رشتے۔ ہاں مرقسمت۔وہ شایداب خراب ہونی جاہتی تھی۔شبو آخراس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان تکلف اور دوری کی دیوارس اپنا نام دنشان کھوچکی تھیں۔ ' میری بهن رہتی ہے میربور میں۔ آج ہی اس سے بات کر تاہوں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر سمجھوبات نمٹ جائے کی۔"اس نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دو پھر مجھی کھی ایک بات میرے ول کو بہت چھتی ہے۔"وہ گھری سانس لے کرخود پر حسرت طاری کر کے بولا۔ " کوسی بات۔" تا مکہ کوچو نگناہی تھا۔ " مبھلا میرے اندر ایسا کیا دیکھاتم نے "اس نے چرے پر مسکینی طاری کرلی۔ چڑیا دانہ عکنے آبیٹھی تھی۔ اب توبس جال بھینکنے کی دیر تھی۔ اور سیجے دقت کا تعین کسی شکاری سے بمترکون کرسکتا ہے۔ " در بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ شکل د صورت میں کیار کھا ہو تا ہے۔ انسان کو اندر سے خوب صورت ہوتا کتے سے کسی کاخوب صورت چرہ نگاہوں میں امرایا۔اس نے سرجھنگ دیا۔ ومكرتم ميرااعتبار بهى تونهيس كرتيس "الیے کیوں سوچے ہو۔ خودے براہ کر کھروسا ہے تم بر۔" وع حصا\_" مكے نقوش والے سانولے چرے برشوق دیر آن سایا۔ مجھے برداشوں ہے ایمان ہے۔ "تا کلہ نے اس کا چرود مکھااور آبک دم زور سے بنس بڑی 2015 كرن 169 مارى 2015 كارى WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

اس نے ای نقاب والی جاور کے سرے کھول کر آہستہ سے سرے مرکادی۔ قسمت بھی خوشیوں کے روزن یونمی پرے سرکاتی ہے۔ اور زندگی گنبد ہے در ہوجاتی ہے۔ مگر بتا ویر سے جلتا

دن تیزی سے کزر رہے تھے۔ عديد كي حالت بهلے ئے بہترتو تھي۔ مگرا بھي بھي اس كے ليے باتساني اٹھ كر جلنا بھرنا ممكن نہ تھا۔ در ميان ميس أكروه حادثة نه ہوا ہو ثانو'اب تك ده بالكل تھيك ہوچ كا ہو يا۔ اس دن بھی سوہانے ناشتا بنانے میں اتنی دیر لگادی کہ انس آفس کے لیے تیار ہو کر پکن کے دروا زے تک ندا

> ' فبلدی کرونادس تھنٹے لگادیے۔ دو ہندوں کا ناشتا نہیں بنا۔'' اہے موہاکوست روی ہے کام کرتے دیکھ کر غصہ آگیا۔ اجھی گرمیاں عروج پر نہیں تھیں عمر 'سوائسینے نسینے ہور ہی تھیں۔

ووبس الجعيل بي منث مين-" اس نے فرا کٹک پین میں انڈا تو ڈ کرڈالا۔

ایڑے کی خُوشبوے اے زور کی ابکائی آئی۔وہ منہ پرہاتھ رکھتی نکل کرواش روم میں بھاگ۔ الس غصيمين سرجھنگ كرايني اينك كي طرف بريھ كيا۔

عدیدلاؤرج میں میٹاسارا منظرد یکھتارہا۔وہ وَاش روم میں حال سے بے حال ہورہی تھی۔انس اپنی ہائیک نکال

وہ اسٹیک کے سمارے اٹھ کر کجن تک آیا۔ کو کلہ بنے انڈے کا چولما بند کیا۔ سوہا ہانچی ہوئی آکر لاؤنج میں

"سوماً!" حديدياتي كاكلاس في آيا-

سوہ: حدیدہاں باقلام سے سرایا۔ استعینک یو۔ ''وہ شرمندہ می ہو کربول۔ جانے کیوں آنکھیں ڈبڈہائ گئی تھیں۔ حدید نے محبت سے اس کا سر تھیکا۔وہ دیکھ چکا تھا انس نے شادی کے بعد اور آج سے پہلے شاید ہی کبھی سوہا پر اس طرح غصه کنیا ہو۔

ی من سندیوبر وہ جانبا تھاسوہا 'نہ نو کام کے معاملے میں ست ہے نہ غیر ذمہ دار۔ تمرانسان کو بھی تھی غصہ آبی جا تا ہے۔ قصور

وہ کمرے میں آگر عفت کا تمبرملانے لگا۔

ایک ہفتے کے اندر اندر خوشی کی خبرسانے والے نے بیس دن بعد بھی پچھ سناتا تو دور اپنی شکل تک نه دکھائی ں۔ شبونے اسے بتایا تو تفاکہ اس کی بہن کسی بات پر ناراض ہے۔ اسے منانے کے لیے ہو سکتا ہے اسے 'میرپور خاص جانا پڑے۔ چندون تواس نے یہ سوچ کر مبر کیا کہ وہ شاید سچ مجے میرپور چلا گیا ہو۔

الماري 170 ماري 2015 كاري 170 كاري الماري 170 كاري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم

سردردکو طبیعت کی خرابی پر معمول کرکے اپنے ساتھ اسپتال گھییٹ لے گئی۔ شبیر حسین اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ دور کر اور معمول کرکے اپنے ساتھ اسپتال گھییٹ لے گئی۔ شبیر حسین اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ "اس كالور انسفر هو گياہے۔" ''جی۔''اسے لگا آس پاس کوئی زور دار بم دھاکہ ہوا ہے۔جس سے اس کے جسم کوتو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مگر اعصاب کے برنچے ضروراً ڑگئے ہیں۔اس کاہوائیاں اڑتا جہوسا منےوالے کے لیے شاید نیانہ تھا۔ "آب كالجفى كچھ كے بھا گاہے كياوه-" "كيا ... كيا مطلب "بمشكل تمام حواس كيجاكر كياس في سامنيوال كي بات سن- "بهت سول كي ساتھ طرح طرح حِرج نِي فرادُ كركے گيا ہے۔ آپ جيسي کنني ہي آ چکی ہیں۔اس کا آپایا پوچھنے۔" اس نے کھومتے ہوئے سرکو تھام کر کاؤنٹر کا سارالیا۔ورنہ ضرور زمین پر گرجاتی۔ نگاہوں کے سامنے دھندلائی منظر کو بلکیں جھیک جھیک کرصاف کرتے ہوئے اس نے دورا باکو بینج پر سرچھیائے بیٹھے ویکھا۔ ا پی ہے جماور بے غیرتی کے سارے منظراس کی نظروں کے سامنے سے گزرتے کے گئے۔ '' میں نے بہت سے معصوم لوگوں کو دھو کا دیا تھا۔ بقیناً ''اختساب کی گھڑی بہت جِلد آ بینجی ہے۔ یا ول میں جانے کب سے سوئے بڑے منمیر کو جاگئے گاخیال آیا تھا۔ جب چڑیاں کھیت جگ گئی تھیں۔ اور اس کی عزت داؤیر لگ چکی تھی۔ و کیا ہوا۔ بولتی کیوں نہیں۔ نمبر نہیں لیا۔" ابااس کی اڑی اڑی رہے۔ کی وجہ جانے سے قاصر تھے۔ ' فَوْا كُثْرُ أَنِيا ہے۔'' ' دنهيں اس كاثرانسفر، وگيا۔''بولتے بولتے وہ بيخ برگرسی گئی۔ ' مسلم اے لیمین نہیں آرہاتھا کہ حدید نے خوداسے بلایا ہے۔ در کتنے دن ہوگئے ہیں۔ تنہیں گھر آئے ہوئے۔ ذراا بی شکل ہی دکھا جاؤ آئے۔" وه دن بھر میں ہزاروں پار اس کی کہی ہوئی بات کو ول ہی دل میں دہرا کر مسکرائی تھی۔ ور او کی تا۔ میں انتظار کروں گا۔" اس کے لہج میں کوئی مگہمیر تانہیں تھی۔وہ بست سنجیدگی اور ابنائیت ہے بات کررہاتھا۔ مربدول خوش فہم ۔ سازے جھڑے ای کے کھڑے کیے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بات کوست رنگی ومعنک او ژھا کر پیش کر تا ہے۔ برا ہواکہ اس کے دل کی کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ دکوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف منع کردو۔" اماں نے سنتے ہی اسے جھڑک دیا۔ ابنار کون 171 مارچ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOGIETY.COM

' خدمتیں کروانے کے لیے میری اولاورہ گئی ہے۔''اماں کاموڈ خراب ہو چکاتھا۔
اس نے برہی سے اماں کو دیکھا۔ پھر حب سادھ لی۔ ان کے اس طرح سوچنے کا انداز میں کچھ غلط بھی نہ تھا۔
انس نے انہیں نا کلہ کے لیے جوامید تھی وہ 'ٹوٹ چکی تھی۔ اب آگر ضرورت کے وقت وہ لوگ ام ایک بجائے
ان وونوں کو یا وکرتے تھے تو یہ اپنا دامن سمینے اور انہیں مالیوس کرنے کو اپنا حق مجھی تھیں۔
عفت کو ان کی عقل اور ذہنیت پر محض اتنا ہی افسوس تھا کہ وہ دونوں اس کاسگاخون تھیں۔ مگر ان کی سوچیں
اس سے کو سول دور تھیں۔

# # #

ول کے افق بر ہے کلی اور اواس کے گہرے سیاہ باول چھائے ہوئے تھے۔ تین نفوس بیک وقت انتظار کی گھڑی کی سوچوں سے بندھے تھے۔ سوہا کوانس کا انتظار تھا۔

اس نے انس کے جانے کے چند منٹوں بعد ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ 'بظا ہر کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ کرانس کاموڈ ٹھیک کردے گی۔

انس کا نظار عفت کو بھی تھا۔ اس انظار میں خوشی بھری ہے تابی نہیں تھی۔ بلکہ امال نے دوٹوک انداز میں جس طرح انکار کیا تھا۔ اس کہجے کی خوف بھری مالیوسی تھی۔ امال اور نا کلہ دونوں ہی نہیں جا ہتی تھیں کہ اب دووِہاں جائے۔ تواب حدید کی بات مانیاتو خیرنا ممکن ہی ہوگیا تھا۔

حديد كوعفت كاانتظارتها\_

اس کے خیال میں بھی گھیک وقت تھا۔اسے اپنی دلی کیفیات سے آگائی دینے کا۔اس نے پہلے بھی عفت کے لیے اس طرح اس نے اس کا خیال رکھا تھا۔ تو دیوانی قسم کی تو نہیں گر نہاں ول کے کسی کونے میں ایک نزم ملائم جذبہ محبت نے اپنا بسیرا ضرور کرلیا تھا۔ تھا۔ تو دیوانی قسم کی تو نہیں آئی خالہ جان اور نا کلہ دونوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔اس نے آگر سوہا کو اپنالیا تھا کہ دونوں کی تو تعات خود بخوداس کی طرف منتقل ہوگئی تھیں۔

اس باروہ خالہ جان کومایوس نہیں کرناچاہتا تھا۔ بلکہ ان کی توقعات کو پورا کرناچاہتا تھا۔عفت شکل اور صورت تعلیم میں داجی سہی مگردہ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو پڑھ چکا تھا جو بقیناً" صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔

اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلدوہ اس را زمیں سوہااور انس کو بھی شامل کرلے گا۔ ''اور عفت ۔۔۔ وہ میرے منہ سے بن کر کیسا محسوس کرے گی۔'' اس کے ہونٹوں پر ایک محظوظ شرارتی مسکراہٹ کھیلنے گئی۔

# # #

انس آفس سے وابسی پر بے حد پر مردہ تھا۔ سوہا اور حدید دونوں ہی نے اسے آفس کی تھکن اور صبح والے واقعے پر معمول کیا۔ دہ در وازے سے سید ھااس کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ حدید بہت و بر سے اسے خاموش نظروں سے ویصارہا۔ ویصارہا۔ وہ متوجہ نہیں ہوا تو حدید کواسے پکار نابرا۔ ویصارہا۔ وہ متوجہ نہیں ہو جیس کم ہو۔ ''موہا چائے رکھ کرجا چکی تھی۔

ابناركون 172 مارى 2015 1

ودکھیں نہیں یار۔"اس نے گھری سانس لے کرچائے گا کپ اٹھالمیا۔ " پر بھی ...روزائے تھے ہوئے نہیں لگتے۔ آج زیادہ ی ... ''ہاں بس۔''انس نے ایک گھونٹ بھرا۔ صدید سمجھ گیا ابھی وہ بتاتا نہیں چاہتا۔ وا جھا آج ایک کام کرتا۔ خالہ جان کے یہاں سے عفت کولے آنا جاکر۔" ''کیوں۔"اس نے ایک دم تاکواری سے پوچھا۔ حدید کو محسوس ہوا "انس کواس کی بات بری لکی ہے۔ ''ویسے ہی کمدرہاتھا۔ آجائے گی توسوہا کی تھوڑی پیلپ ہوجائے گ۔'' "کیوں سہاکوکیا ہواہے۔ "انس کے تیور ہنوز بکڑے ہوئے تھے۔ دو تتهیس نمیں پتا۔ اس کی طبیعت تھیک نہیں رہتی۔ آرام کی ضرورت ہے...اور میری وجہ سے..."وہ بات ادهوری چھوڑ کر حیب ہو گیا۔ وكياتهاري وجه سے كيااہے آرام نهيں ملتا۔ اوروه كيادنيا كى پہلى عورت ہے جو .... "كيى باتنى كرتے ہويا ركياحرج ہےاہے بلانے ميں۔ حديد حتى المقددرد هيم لبجيس بات كررباتها كهانس كاموذ خراب نير ہو۔ ''خالبہ جان کویسند نہیں ہمارا بلاتا۔ جب تنہاری طبیعت یو چھنے آئی تھیں تو' تا کلہ جی الٹی سیدھی باتیں کررہی تھی۔"انس نے اے تفصیل بھی بتادی۔ واحمال بمن كرهديد كوافسوس موا-وتعريس نے تو صبح عفت کو فون کرديا تھا۔" ''کیوں۔ کیوں کیاتم نے نون 'مجھ سے پوچھے بغیری کردیا۔''وہ ایک دم بری طرح بگز گیا۔ ''جھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' حدید کواس کا نداز برالگاتومنہ بناکر کہنے لگا۔ ''تو تھیک ہے۔ جاکر لے آؤخودہی میں نہیں جاؤں گا۔ ''وہ جائے یو نہی چھوڑ کریا ہرنکل گیا۔ صدید نادم اور شرمسار سالا ہرے آتی اس کی آوازس کرا جھتارہا۔ "بيتم لے جائے بنائی تھی اتن کڑوی اور اتن ٹھنڈی صبح ہے ایک کام میرے لیے کیا 'وہ بھی تھرڈ کلاس۔ " لمحد کمچہ گزرتے 'اس کے دل پر کیابیت رہی تھی۔ بیدوہ خود ہی جانتی تھی یا اس کا خدا۔ایک دل کہتا تھا اور کر حدید كياس بيني جائد دن بحي توكن دهيرول كزر كئے تھے اسے ديكھے ہوئے أبات كيے ہوئے الميك دل كمتا تعاانس بھائى نەبى آئىس تواجھا ہے۔امال تك توخير تھى تائلہ سے پچھ بعيد نہ تھا۔ پچھ بھی الثا سيدهابول سكتي تحفي "وہ پہلے ہی یقیناً "سوہا اور ماہا کو کسی نہ کسی لحاظ ہے ہم سے بہتر سجھتے ہیں جب ہی ان سے زندگی بھر کا رشتہ جوڑا۔اور اب یہ نعنول کی ہاتیں ہمارا کتناا میج خراب کردیں گی۔یہ بیو قوف نا تلکہ سمجھتی کیوں نہیں۔ میں از اراب یہ نعنول کی باتیں ہمارا کتناا میج خراب کردیں گی۔یہ بیو قوف نا تلکہ سمجھتی کیوں نہیں۔ كياانس اور حديد دنيائے پہلے اور آخري مرديں۔اللہ نے ہميں پيدا كيا ہے تو يقيناً مهمارا جو رہمي توا تارا ہوگا۔ جانے اسے خداسے امید کیوں نہیں۔ انسانوں سے اتن توقعات کیوں ہیں۔" باربار حديدس سبح نون يرجوني بات ماد آن لكتي دل بے قرار کو کتنی مشکل ہے امید کی تعفی سی کرن کا آسراملا تھا۔ صدید نے خود فون کیا تھا۔ حالا نکہ وہ سوہا ہے ابنارگرن 174 مارچ 2015 ONLINE LIBRARY

بھی کمہ سکتا تھا پھر عفت ہے براہ راست کہنے کی دجہ۔ بقیناً "حدید نے جھے یا دکیا ہو گا بارباراس خیال کی تیزموا چگتی۔اس کادل منجلی تینگ کی ظرح اونجی اڑان بھرتا۔ پھرتا کلہ اور امال کی ہاتیں یاد آتیں اور پینگ کٹ کرڈولتی ڈگرگاتی مایوس کی کمری کھائی میں جاگرتی۔ تاکلہ خوب دیکھ رہی تھی کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں۔ مگرصد شکر کہ اس نے باربار ٹوکنا مناسب نہیں

اماں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ انہیں انس سے کوئی بات کرنی ہے۔ مگر 'وہ کیابات کرنے والی ہیں۔اسے علم تونہ تھا مگر'انظار ضرور تھا کہ بلی تھلے سے باہر کب آئے گی۔ مگرانظار کی گھڑیاں اتنی طویل ہو گئیں کہ صبح سے شام اور \*. شام سے رات ہو گئے۔انس کی آمدے کوئی آثار نہ تھے۔

سوہایانی کا جک اور گلاس رکھنے آئی تھی۔ "انس کامود ٹھیک ہوگیا۔"حدید ہے ارادہ ہی اسسے پوچھ بیٹھا۔ "جی اب توبهت بهتر ہے۔"وہ دهیرے سے بنس دی۔ ''وہ ہوا کیا تھاموصوف کو آج ... ہیں۔''وہ موبا کل ہے تھیل رہاتھا۔ ' پتا نہیں اویسے کمہ رہے تھے کہ 'آفس میں گوئی پراہلم چل رہی ہے اور پچھے نہیں بتایا۔''وہ ابھی تک بیڈ کے پی کہ پی تھی

' بیٹھ جاؤ کھڑی کیوں ہو۔ ''اس نے بیٹر پر اس کے لیے جگہ بنائی سوہا ذراکی ذرائک گئے۔ ''آپ سے بھی وہ ناراض ہو گئے تھے شام میں۔"

"ہاں بس یو نئی ہے وجیہ میں نے کہا تھا عفت کولے اوجا کے۔"حدیدنے سر سری انداز میں بتایا۔ ''اچھا آپنے کہاتھا جبھی۔''

درجنھی کیا۔"وہ چونک گیا۔

''اباس وقت کیوں۔''انس نے گھڑی دیکھی۔رات کے گیارہ نے رہے تھے۔ ''کمہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے۔اب بتا چلا آپ نے کہا تھا تو کیوں نہ جاتے۔''وہ ہنتی ہوئی کھڑی ہوگئ۔ حدیداس کے جانے کے بعد اپنے بھائی کی محبت پر مسکرادیا۔

"وہ جانتی تھی عفت *حدید کویسند کر*تی ہے۔ كل تك اسے كوئى اعتراض نەتھا...

اب تواس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ آنے والے وقت کاخونب بھوت بن کراعصاب پر سوار تھا۔ الرکهاں راستے سے بھٹک جاتی ہیں۔ بھی سراب کو منزل سمجھنے لگتی ہیں 'لیکن ایسی فاش غلطی کونہ نو نادانی کے عاشهر میں رکھا جاسکتا تھا۔نہ قسمت کے کھاتے میں ڈالا جاسکتا تھا۔رات اپی پوری آریکیوں سمیت اس کاوجود

تأنسواس داغ كونهيس دهو كيته تنصرجو آنے والاوقت كالك بن كراس كے مند بر ملنے والانتھا۔ ند ہى گزرا ہوا وفت واپس اسکتانھا۔نہ خود کشی کا جرات مندانہ قدم اس کے ماں باپ کورسوائی کے طوق سے بچاسکتا تھا۔ سہی

عبنار کرن 175 ماری 2015 کے

ہوئی دھر کنیں 'رکی رکی سانسیں اور اب کیا ہوگا کی تلوار اس کے سربر تن 'اپنی نوکیلی دھارہے جیسے کنیٹی کی رگول سر میں میں میں بظا ہراس کا دجود ساکت تھااورالی کتنی ہی را تیں سولی پر شکے گزار چکا تھا۔ "یااللہ۔ بیہ مجھے سے کیا ہو گیا۔" لذّت گناہ میں تم ہوکرانسبان حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتا ہے۔ بھلائی اور برائی کی تمیز کھو دیتا ہے۔ مگرونت تخزرنے کے بعد جب لذت حتم ہوجاتی ہے اور صرف گناہ باقی رہ جاتا ہے تو نہی حرام اور حلال اور بھلائی اور برائی کی تمیز پہلے سے زیادہ واضح جزئیات اور حمرے خدوخال لیے شعور کی سیرهیاں چڑھ کرعقل کے سب سے او نچے چبوترے پر آگھرے ہوتے ہیں۔ تب انسان دنگ ہو کے سوجتا ہے کہ اس وفت ہماری عقل کمال جاسوئی تھی۔

بلاشبه جب انسان کے بیرترین اعمال کے سیاہ نتائج این ہولناکیوں سے اس کادم نکالنے کے در بے ہوتے ہیں تو خوداختسالی کاعمل زندگی کے کسی بھی مقام سے زیادہ تکلیف دہ ہو تاہے۔ وہ بھی زندگی کے اس مقام پر تھی۔ اور اس کڑے مقام سے گزرتے ہوئے اس پر پوری طرح منکشف ہوچکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے

بھیانک غلطی نہ صرف کر بھی ہے۔ بلکہ اسے سدھ آرنے یا مثاکر ٹھیک کرنے کا کوئی کوئی اختیار اس کے پاس

اس کے لیوں سے بے اختیا رکراہ نکلی اور پیٹ میں درد کی شدید لہر۔ سانس تیز ہو کردھو نکنی کی اندجڑھ گئیں۔ یوں لگا آنتیں اس قدر تھنچ گئی ہیں کہ بیٹ کے تمام عضلات سمیت خات سے باہر آجا کمیں گی۔وہ تیزی سے اپنی سمى ہے اتھی۔اسے زور دار چکر آیا۔اس نے بے اختیار بیٹھ کرخود کوسنجالا۔اس دفت در د کی ایک اور لہر۔وہ باختیار کرنی پرنی باتھ روم تک پیجی۔

دضو کے کیے لوٹے میں پانی بھر کرلاتی ایاں کے ہاتھے سے لوٹا چھوٹا اور لڑھکتا ہوا نالی کے پاس جاگرا۔ اندر سے نا ئلہ کے بری طرح اد کئے گی آدازیں آرہی تھیں۔واضح مگر دھم۔ دہ پھٹی بھٹی نگاہوں سے نیم گرم مازہ پائی کونالی میں بہتا ہواد کھھ رہی تھیں۔

آتھوں میں شرارت ہے م خود ہی کہوجاتاں! كهكشاول كے جھرمث ميں تارول کی مسافت ہے

سر کس کی محبت ہے۔ مسکراتے لیول پر کلیال می چنگ رہی تھیں۔ کان میں کسی کا مسکرا تالیجہ امرت جل ٹرکا رہا تھا۔ پہلی باراییا ہوا تفاکہ پوری رات آ تھوں میں جاگے اور لیول سے مضاس برسائے اپنے اختیام کو پہنچ رہی تھی۔ "پیپرزین کر آگئے ہیں۔ تیاری کرلیں محترمہ۔" حسیب نے فون ریسیوہ وتے ہی سب پہلے یہ خبراسے سائی تھی۔



دەخوش بھی ہوئی اور چھر پیشان بھی۔ ''<sup>ا</sup>تیٰ جلدی۔'' "كيول تم جابتي تحييل كه وريك جائے" "دنهيس ميرأبير مطلب نهيس تفا-" "عمانو بهركيامطلب تقا-" چھوٹی چھوٹی ہے معنی باتول سے باتیں تکلیں تو مسج کا ذہب کے آثار نمودار ہونے بگے۔ مرنہ تو ماہا کی آنکھوں میں نیندی چھب امرائی نہ حسیب کے لہجے کی بشاشتی ذراس بھی ماند پڑی ۔وہ کہتارہا۔وہ سنتی رہی۔ و نول طرف خواب تھے یعدے تھے امیدی تھیں امنگیں تھیں۔ آنے والی زندگی اپنی روش بانہیں واکیے ان کے استقبال کوتیار کھڑی تھی۔ وی گھرتھااوراس گھرکے ایک جھے میں۔ زندگی ایوس اور تاریکی کے مهیب سائے اوڑھے ایک کمرے میں آنے والی صبح کے خوف ہے وہی جیتھی تھی۔ وہ چکراتے سراور بے ترتیب سائسیں سنبھالتی باہر نکلی توامال کو کمرے کے دروازے سے اندر کم ہوتے دیکھا۔ "انال نے جھے ویکھ لیا۔ امال کو پتاجل گیا۔ "ایک قیامت اس کے وجودے ہو کر گزری تھی۔ ارزتے قدم آگے برھنے سے انکاری تھے اور این دجود پر اسرائی کے کالے سائے پر پھیلائے محسوس ہورہے رات کوانس بہت دیرے گھروا ہیں آیا۔ حدید اور سوہا دونوں ہی اس کا انظار کرتے کرتے سوچکے تھے۔ تاشتے ی میزراے اکیلاد مکھ کر حدیدے رہا نہیں گیا۔ '' ''سوہا کمہ رہی تھی۔ تم رات میں عفت کو <u>کینے گئے تھے</u>'' " ال كيانو تفا مكر جاتے ميں ہى بائيك پنجر ہو گئے۔اسے بنوائے ميں اتنى در لكى كه پھر ميں نے سوچا آج آفس ے واپسی رایتا آول گاے" "اجھا۔ میں نے فون پر کمہ دیا تھاعفت نے انظار کیا ہو گا۔" ' دمیں کردوں گافون آخ عما مگلہ اور عفت میں سے جو بھی۔ ''اس نے بھاپا ڑاتی جائے کا کپ ہو نٹوں سے صدید نے اس کے انداز میں عجلت محسوس کی۔وہ کمناجا بتنا تھاکہ ناکلہ کو نہیں عفت کولانا۔ مگر کہہ کھے اور گیا۔ "تمهارى پروموش كاكيابنا**-**" «بس یا ر-لوگ اینے بندوں کو آھے کردسیے ہیں۔نہ کوئی میرٹ ہے نہ قابلیت کی مانگ بس جاپلوی اور خوشا م کرتے رہو۔ جیبیں بھرتے رہواور ترقی کرتے رہو۔ "اس کالبحہ پڑم وہ ساہو کیا۔ "ريھوا<u>ي مفتيا</u> شايدنيڪسٺ ن 171 ارج

سوہا ناشیّا کرتے میں سے اٹھ کراہے گیٹ تک چھوڑنے جلی گئی جبکہ حدید کے چیزے پر سوچ کی گہری برجهائيان تقين-

وہ کتنی دیرہے اپنے بیروں پر گندی ہاتھوں کی لرزش اور اشک ندامت کی نمی محسوس کررہی تھیں انہیں لگتا تھااب کہنے تو بچھ ہاقی نہیں بچا۔ کہنے کے لیے تو نا مُلہ کے پاس بھی بچھ نہ تھا۔ گھنٹوں بہائے گئے آنسونہ اس کی عزت واپس لاسکتے تھے۔نہ گزرا ہوا وقت۔اہے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہے تمکر۔ اسے سدھارنے کا مرقعہ اسٹیل نہیں مان الانتہ موقع....ابشايد تهين ملنےوالاتھا۔

یوں بھی جب غلط لفظ کو لکھنے کے بعد ایک بار مثایا جائے۔ بھرددبارہ 'بھرماربار بیہ عمل دہرایا جائے تو کاغذ 'اپنی چکنی سطح پر لکنے والی رکڑ کوایک حد تک سہنے کے بعد بھٹ جا تا ہے۔ بھروہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس پر نئے سرے

سے کوئی لفظ تحریر کیاجائے خواہوہ لفظ سیجے ہویا غلط۔

سے وہ تھھ ترریباج ہے تو اودہ تھ سے اور یا عدد۔ ناکلہ سے ایک بار انجانے میں غلطی ہوئی جو وہ 'ایک دھو کے باز شخص سے ناطہ جو ڑ بیٹھی۔ مگر ہار بار اس سے ملنا اس کی غلطی نہیں تھی۔وہ جانتے ہو جھتے یہ غلط کام کرتی رہی۔نہ چاہتے ہوئے بھی سزا کی حق دار تھری۔ امال کے لیول پر گئی خاموش کی مہر کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔وہ نمتیں کرکر کے ہار رہی تھی اور اہاں کی خاموش ہے مرر ہی تھی۔

''چھ تو کمیں امال۔ گالیاں دیں۔ماریں پیٹیں۔بددعا ئیں۔ کوسنے دیں مجھے مگرایسے جیپ مت رہیں۔ورنہ میں مرجاول کی انال خدا کے لیے۔"

دہ آن کے بیروں میں سرر کھ کر بھوٹ بھوٹ کر روبڑی۔ عفیت ناشتے کے لیے کچھ سایان لینے قریبی د کان تک گئی تھی۔اباا پی نیند کی دو کے زیرِ اثر دو سرے کمرے میں

سورہے تھے۔امال نے اپنی ڈبڈیاتی نظریں اس پر ذرا کی ذرا ڈاکیس۔ تاکلیہ کاورم زدہ چرہ خودا ہے اوپر گزرنے والے حادثے کا گواہ تھا۔ان کا دَل بِند ہونے لگا۔ایک قیامت جود بے یاوی ان کی طرف اینے خون آشام بنج کھولے بردھ رہی تھی۔ان کے چھوٹے سے گھر کے سکون کو تاحیات بے سكوني ميں بدلنے والی تھي۔ در حقیقت انہیں اور اک ہی اب ہوا تھا کہ بے سکونی کس چیز کانام ہے۔ نیندیں او جائے کے پہلے اسباب اہمیں بہت حقیر لگنے لگے ہے

ان کی برسول کی عزت کی دھجیاں بھرنے والی تھیں۔ان کی سفید یوشی کی جادر کولیرلیر کردینے والی تھی۔ بسب كانتائى مدے بھى چندقدم آكے انهوں نے اپنے آپ كو كھ الإيا۔

'' کھ توبولوامال۔اللہ کے واسطے نہیں تومیرادل بھٹ جائے گا۔''

ان کا جھریوں بھرا ہاتھ کمجے بھرکے لیے لرز تا ہوا اس کے ہاتھوں پر ٹھمرا' پھرانہوں نے اس کے ہاتھ اپنے

بیروں برسے ہٹادیے۔ ''امال۔''مالوی کی اتھاہ میں ڈوبی اس کی آوا زفقط لبول کی جنبش بن کررہ گئی۔وہ بے بیٹنی سے امال کو کمرے ہے یا ہرجاتے دیکھتی رہی۔

چی جان کی خوش سے بھرپور آواز گھرکے ماحول میں کسی نوح سے کم نہ تھی۔ "جی پوچیس تو میرا بہت ول گھبرا رہا تھا یہ رشتہ کرتے وفت صالا نکہ انس\_

ابند کرن 178 مارچ 2015

میں بسنے والوں کی کیا خبر۔ خدا کا شکر ہے جلد ہی کاغذات بن گئے۔ بس اب وہ لوگ نزدیک ہی کی کوئی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اماں پھرکے بت کی مانند ساکت تھیں۔ نائلہ تو پتانہیں کہاں سرمنہ لیلٹے پڑی تھی۔ عفت نے ہی آداب میزبانی نبھاتے ہوئے چائے سامنے لاکر رکھی تھی اور اب ایک پھیکی سی مسکرا ہٹ لبوں پر زبردستی سجائے بیٹھی تھ امال کابے ہاٹر چبرہ دِ کھے کروہ خود بھی عجیب سی ہو گئیں۔امال کی بھرائی ہوئی نظریں زمین برگڑی تھیں۔ "بھابھی کی طبیعت تھیک ہے۔ انہوں نے اپنی بھادج کا چرو دیکھتے ہوئے عفت کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔عفت تو خود انجان تھی اور اماں کے اس عجیب وغریب رویدے کا سبب جانبے سے قاصراس نے دھیرے سے امال کا گھناہلایا۔ "امال!"وہ کسی گھرے دھیان سے چو تکمیں۔ "موال…" ''چیجی بتار ہی ہیں۔ماہا کے کاغذات بنوالیے ہیں حسیب بھائی نے۔'' وہ چند کھے یو نہی خالی نگاہوں ہے سکتی رہیں پھر سنبھل کراپنی دیورانی کی طرف دیکھاوہ بھی امال کے انداز کو چھ تا مجھی سے دیلھ رہی تھیں۔ " ہاں مبارک ہو۔"اس خالی ایدازاور کھو کھلی آوا ز کے ساتھ انہوں نے مبارک بادیے بیقرخالی ٹین کے ڈیے میں اڑھکائے اور اٹھ کراندر کمرے کی طرف جلی گئیں۔ ''وہ جی جان دراصل آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔'' عفیت نے کر برا کر صفائی دینے کی ناکام سی کو شش کی۔ " بجھے تو زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کسی بات کاجواب دینا تو دور کی بات و ھنگ ہے سنی نہیں " من ببندخوش خری پر من ببندرسانس نه ملنے پر ان کے انداز میں خفگی می در آئی۔عفت جنل سی ہو گئی۔ چی جان مزید کوئی بات کیے بغیر میڑھیاں چڑھ گئیں۔ آفس ہے واپسی پر انس روز ہے زیادہ تھ کا ہوا اور بجھا بجھا ساتھا۔ سوہانے اسے ماہا کے فون کے بازے میں بتایا ' مگراس نے کوئی خاص رِد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ''آپ کوبہت دیر ہوگئی آج والیسی پر۔''اس کی بے توجہی پروہ خود بھی بچھسی گئی۔ ماہا کی رخصتی اور شادی کے حوالے سے وہ بہتِ ایکسائٹ منٹ محسوس کررہی تھی۔انس نے اس کا دسواں جصہ بھی ظاہرنہ کیا تھا بلکہ دولفظ بھی جواب میں نہ کہے تھے۔ سوپا کا دل برا ہونے لگا۔ جب سے شادی ہوئی تھی۔ سوائے شروع کے چند ایک دنوں کے انس نے آج تک اس سے ڈھنگ اور فرصت سے بات نہیں کی تھی۔ عالا نکہ ابُ تو کتنے دن گزر بھے تھے ہرونت کسی نہ کسی سوچ اور پریشانی میں گم رہتا تھا۔ اس کی پردیجینندی کی اطلاع پر جس خوشی اور جوش کا اظهمار کیا تھاوہ بھی اب کمیں گم ہوگئی تھی۔ اِلکہ اِسے تو لگتا تھا انس ہی کہیں تم ہو گیا ہے۔جو شادی سے پہلے اس کی محبت کادم بھررہا تھا اور ایک الیک ون کن کن کر گزار ا باركرن 179 ماري 2015 ا

وہ یک ٹک اس کا چرود کھیے سونے گئی۔ اس بات سے بے خبر کہ انس نہ صرف اس کا ارتکاز محسوس کرچکا ہے۔ بلکہ اس سے الجھ بھی رہاتھا۔ ''کھاٹا لے آؤ۔ کب تک بیمال بیٹھوگ۔''سوہا بے ولی سے اٹھ گئی۔ جانے کیا ہو آجارہا تھا اس کو من بیند بیوی نبجی سنوری 'سامنے ول کو بسلانے کے لیے ہی بیٹھی تھی اور اس کا ول جانے کون سی کھیاں سلجھانے میں لگا تھا۔ کمرے سے نگلتے ہوئے سوہانے بلٹ کرایک نظراس پر ڈالی۔ مرکزے چینج کے بغیروہ سرکو پیچھے ڈھلکا کر آئکھیں موند چکا تھا۔

# # #

ای صبح سے کئی باردل ہی دل میں ماہا کی نظرا تاریجی تھیں جس کےلیوں پر صبح سے ہی ایک شرمیلی مسکان نے ناگھر کرلیا تھا۔

"تم نے سوہاکوفون کرکے آنے کے لیے کما تھاکیا۔"شام کی چائے بیتے ہوئے انہیں خیال آیا۔
"کمانو تھا مگر سوہانے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمہ رہی تھی انس بھائی سے پوچھ کرہتا ہیں گی۔"
"لوتووہ کون سامنع کردے گا۔"ای دھیرے ہے بنس دیں۔
"لوتووہ کون سامنع کردے گا۔"ای دھیرے ہے بنس دیں۔

انہیں بھی آؤ آج مسے جب سے حسیب کی بہن ہے ہات کی تھی۔ یونہی بات بے بات ہنسی آرہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ فی زماندا بک تنها عورت کے لیے جس کا ساتھی اسے سالوں پہلے بچسفر میں چھوڑ کرا بدی نیند سو گیا ہو۔ زندگی گزارنا کسی امتحان سے کم نہ تھا اور پھراولا و نرینہ سے محرومی اور بیٹیوں کا ساتھ نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہو تا ہے۔ بیٹیاں جوان ہوتے ویر لگتی ہے کیا۔ بیک جھپکتی نہیں کہ کندھے برابر ان لگتی ہیں۔ اپنے فرائض سے احسن طریقے سے سیکیو شی کا حساس کس قدر روح کوسکون بچشنے والا تھا۔ یہ تو کوئی رضوانہ حسن سے درجین

بہت حسن کی دائمی جدائی کے بعد جس طرح انہوں نے خود کو سنبھالا اور دونوں لڑکیوں سوہا اور ماہا کی برورش کی تھی اس وقت کی کٹھنا ٹیوں کو سینے کے بعد بہت دعاوں کے بعد بیہ وقت آیا تھا کہ سوہا کے بعد اب ماہا بھی عزت سے اینے گھر کی ہونے جارہی تھی۔

۔ ''آج آنے کابروگرام ہے بھی پانہیں۔''ماہامسکراتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں جلی گئی۔ ''شکرانے کے تفل بھی پڑھوں گی آج تو۔''مغرب کاوفت ہوجلاتھا۔وہ نماز کے لیےاٹھ گئیں۔

# # #

سوہانے انس سے گھرجانے کی بات چھیڑی۔انس جاتا نہیں چاہتا تھا 'گرجا نتا تھا اس کی ساس حسیب اور ماہا کے حوالے سے مطاح مشورے کے لیے اس کی منتظر ہوں گی۔ حوالے سے صلاح مشورے کے لیے اس کی منتظر ہوں گی۔ جدید بھی بھی جاہ رہا تھا کہ سوہا 'جند دن اپنی امی کے گھر آرام کر لے۔دو مرے عفت آجائے تواس کا دل بھی ۔۔۔

جلامیر کا یک جلوارہا تھا کہ سوہا چیکردن ہیں گائے ھر ارائم کرے۔دو شرے مقت اجائے کو اس فاول ہی۔ انس حسب معمول خاموش ساتھا۔

سوہانے ہلکی پھلکی تیاری کرکے نیجے قدم رکھاتو جدید نے بےساختہ اس کی تعربیف کی۔ "دن بھرکے کام کے باوجودتم اس وقت فریش لگ رہی ہو۔"وہ سادگی سے مسکراوی۔ "یہ میرے بھائی کی محبت کا کرشمہ ہے یا میکے کے متوقع وزٹ کا۔"وہ اسے چھیٹر رہاتھا۔ معملہ نے ساختال انس کی مل نے سائل کے اور انگار میں میں میں میں کا سامان کی کہاں۔۔۔۔

سوہائے ہے اختیار اکس کی طرف دیکھا۔وہ ہائیک کی جائی انگل میں پھنسائے موہا کل پرجانے کس کو کیامہ سبج کررہا تھا۔ حدید کی بات کی طرف اس کی توجہ ایک فیصد بھی نہیں تھی۔ بلکہ بیشانی پر ابھری معمولی می شکن بتالی

ابندكرن 180 ارچ 2015

تھی کہ وہ کسی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو میں مصوف ہے۔ ''مسکے کاہی ہوگا۔ آپ کے بھائی کی محبت اتنی کرشمہ ساز کہاں۔'' اس کا دل چاہا حدید کو جواب دے اور انس کو جتا بھی دے۔ مگروہ صرف ایک جتاتی ہوئی نگاہ حدید پر ڈال کر ر ہے ہے۔ دور بنکل بھی جاؤانس۔ یہ باتیں اور الیں ایم الیں بعد میں بھی ہوسکتے ہیں۔ "اس نے بھی انس کی لا تعلقی وں من من ہے۔ انس نے جونک کران دونوں کو دیکھاا ور مصروف سے اندا زمیں اٹھے کربا ہرنکل گیا۔ سوہا بھی گہری سانس بھر کر اس کے بیچھے جل رڑی۔ انس کی بے توجہی عدید نے محسوس کرلی تھی۔سوہا کوبیہ سوچ کرا طمینان ہورہا تھا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں قدم رکھا۔ پچھائی بار کی خوش گوار شام کو یا د کرتے ہوئے وہ لوگ سیڈھے اوپر جانے کے بجائے آج بھی نیچے صحن ہی میں عفت اس ہے پوچھ پوچھ ہار چکی تھی کہ اہے آخر ہوا کیا تھا۔ تا بکہ کی جیپ نہیں ٹوٹی البتہ عفت کوا تنا اندازہ ہوچکا تھا کیہ تا مکہ کی ردنی صورت اور امال کی خاموشی کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ ''نا مُلہ کماں ہے۔''عفت جس سوال سے پیجر ہی تھی 'سوہانے وہی کرڈ الانھا۔' "وہ كمرے ميں ہے۔اس كى طبيعت صبح سے خراب ہے۔"بتاتے ہوئے عفت كى آوازيس عجيب سى ب سوہامتعجب توہوئی مکردل ہی دل میں۔۔۔ ''الله خير كرب-ايسانهي كيابو كيا- يهان تأتي اي كاايساعجيب روبيه اوروبان تأكيا- '' "حبیب اہای رحقتی جاہ رہاہے۔"انس نے گلیے کھنکار کرصاف کیااور بات شروع کی۔ "أيا تومس اي سليل من تفا آني سيات كرنے مر..." اس نے رک کرائی خالہ جان کو دیکھا جن کے چرے پر ایسے ٹاٹرات تھے کہ جیسے انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بھلے وہ کسی بھی سلسلے میں بات کرنے آیا ہویا جا ہے بات ادھوری چھوڑ کر ابھی واپس جلا "میں نے سوچا تھا عفت ... کوایے ساتھ لے جاؤں چند دنوں کے لیے۔" ''کیوں خبریت۔'' امال کے منہ سے نگلنے والی بہلی بات پر عفت بھی چو نک گئی۔ حالا نکہ بات غیر متوقع نہیں تھی۔ ''جی بس۔ سوہا کی طبیعت کا آپ کو بتا ہے تو میں نے سوچاا گر عفت ۔۔۔'' ابنام **کرن 182 مارچ** 2015 🗧

## المراق المرااعي المرااعي

قرآن عليم كامقدى آيات اورا عاديم نيوى صلى الله عليه وسلم آپ كى ديم علومات شي اصافي اور تبليخ كے ليے شائع كى جاتى ہيں۔ ان کا احر ام آپ پرفرض ہے۔ نہذا جن مفات پر بیآیات ورج ہیں ان کوئی اسلای طریعے کے مطابق بے فرمتی ہے محفوظ رکھیں۔

"توتم نے سوچا پیشہ کی طرح عفت تم دونوں بھائیوں کی خدمت کرنے دہاں پہنچ جائے۔"اماں کالہجہ ٹھنڈ امگر يات كرم تهي-الس كربرط كيا-

عفت کواور پھی نہ سوجھاتواس نے منظر سے بیخے کی خاطریاتھ روم میں پناہ لے لی۔ «نہیں نہیں خدمت کرنے کیول۔ میرے لیے تودونوں ہی بہنوں جیسی ہیں۔ "انس سے بات بنائی نہیں گئی۔ مرے میں تکیے میں منہ دے کر پڑی نا کلہ کے آنسوؤں میں روانی آئی۔ دد کمر سے میں منہ دے کر پڑی نا کلہ کے آنسوؤں میں روانی آئی۔

''ویکھو بھئے۔میرے لیے بھی تم دونوں میرے اپنے بیٹے جیسے تھے اور جھے بھی تم دونوں سے بہت سی امیدیں ''مگر '''

انهوں نے بات ادھوری چھوڑ کراس اندا زمیں سوہا کو دیکھا کہ وہ ایک دم گھبراس گئی۔ "میراخیال ہے میں ای سے مل لول۔"

" ان البال جلى جانا يملي ميري بات من لو-ِ"

سوہانے سخت بے چارگی محسوس کی ادر کھڑے ہوتے ہوئے واپس بیٹھ گئے۔ باتھ روم کے دروازے کی جھری سے جھانگتی عفیت مکرے میں ساری دنیا اور خود سے بھی خفا پڑی تا مکہ اور ان کے سامنے بیٹھی سوہا۔۔۔ مینول کے ول ایک سیاتھ "کیکن جدا جدا انداز میں دھڑک اتھے۔

«ابِاگر آج میں بیات تم سے کہنے جارہی ہوں تو 'خود کو حق بجانب سمجھ کر۔ "

امال کے دماغ میں صبح سے بگتی تھے ہوئی کو دم کلنے کاوفت آگیا تھا۔ سوچ سوچ کرجہاں ان کاوماغ شل ہو گیا تھا۔ وہی اپنی زندگی ایک ایسی اندھیری بندگلی کی مانند لگ رہی تھی جس کے دو سرے سرے پر اندھی کھائی کے سوا کچھ

اس گلی میں قدم تو نا کلہ نے رکھا تھا 'گردو سرے سرے پر جورسوا ٹیوں اور بدنای کی اتھاہ گرائیاں منہ کھولے منتظر تھیں۔اس میں اس سمیت پورے خاندان کو گرنائی تھا۔توکیا تھا اگروہ اس میں کرنے کے بجائے کسی اور کی نظروں میں کسی ۔۔۔ کسی ایک کی نظروں میں خود کو گرالیس زمانے میں تو سرخ رو تھہریں گی نا۔۔۔

"تھیک ہے آگر حدید کو اتنی ہی ضرورت ہے تو "اس سے کموجار بندوں کولائے اور نکاح کرکے ناکلہ کولے ئے۔ بصورت ریگر میں اپنی بچیوں کووہاں جانے کی اجازت دینا تو دور کی بات مم لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ بھی

"جې!"انس کے جواسوں پر بحل گری۔ سوہادم بخودرہ گئی۔ ناکلہ بسترے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور عفت... اس کی نسینے میں بھیکی ہمھیلی اور انگلیوں میں دلی دروا زے کی کنڈی چھوٹ کرچو کھٹ پر آگری۔

(یاتی آئنده شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

ع ابنار کون 183 مارچ 2015

### سالكره غابن



## مِي قِينَ وَالْمِلِينَ

انہوں نے کوئی لفٹ نہ کروائی۔ ''کھانا دنیا کارہ واجد گام ہے جوانسان روزانہ کم از کم تنین مرتبہ کرتا ہے' مگر پھر بھی نہیں اکتا تا' اور جو اکتائے شمجھ لیں کہ یا تووہ بیار ہے یا کسی کی محبت کیں

''ایک ہم اور ایک تمہمار ایہ فضول سابھائی۔۔۔ مجھی کھانے کے علاوہ بھی سوچ لیا کرو۔''ضمیر بھائی نے کسی ولن کی طرح انٹری دی تھی۔

"فدا کا واسطہ ہے کہیں سے جیک بک ڈھونڈلو ورنہ اگر پولیس نے کارروائی کردی نانو سارے محلے میں ہم چور مشہور ہوجا کیں گے۔"

''وافی۔اللہ تیراشکرہے کہ ہم بھی مشہور ہونے والے ہیں۔''چینانے جوش میں صرف اس کا آخری جملہ ہی یاور کھا۔

''نیگم نائی کی دندگی بھی کیا دندگی ہے۔۔۔ پیج کتنامزا آئے گا نا پولیس کارروائی کے بعد جب سب لوگ ہمیں و کھے کر بیجان لیا کریں گے۔ ''چینا نے بات کرتے ہوئے کھورار الوربہ تو بھرچینا تھی ورنہ جھم کوتو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سنجیدہ ترین برندے کو بھی بیٹھے حاصل ہے کہ وہ سنجیدہ ترین برندے کو بھی بیٹھے بھائے یالیاں ''مارنے ''یر مجبور کر سکتا ہے۔

الکن اس وقت جب گلی میں سوکھی روٹی اور ٹین ذہبے لینے والوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں علی بھی اپنے کرے سے نمووار ہوا۔ چینا ایک صوفے پر بیٹھی نیل بالش لگار ہی تھی جبکہ خالہ وقولی کو دیے جانے والے پائن لگار ہی تھی جبکہ خالہ وقولی کو دیے جانے والے باؤں اوپر کرکے گھیڑی ہی بی جیٹھی تھیں۔ علی کو آیا دیکھالو گھیڑی گریس آیگ ایک کرکے کھانے لگیں۔ دیکھالو گھیڑی گریس آیگ ایک کرکے کھانے لگیں۔ دیکھالو گھیڑی گریس آیگ ایک کرکے کھانے لگیں۔

''نگال ہے آیک تو گھر کی بجیت کر ناہوں پھر بھی آپ کواعتراض ہے۔ ''علی نے خالہ کو آنکھوں کے بجائے معدے سے دیکھا کیوں کہ جب اس کامعدہ خال ہو تاتو زبان کے علاوہ تمام اعضا ساتھ چھوڑتے محسوس دیتے تھے۔

''گھرکی بجیت اور تم ؟''خالہ نے سامنے رکھی گھرمی پرپاؤں بسارے۔

جبة التواور كيا' دير سے جاگتا ہوں تو كيانا شنے كى بجبت نہيں ہوتى؟"

''داه داه داه علی تم نوواقعی چینا کے بھائی ہو کاش چینا تمہیں فلاسفر کہ سکتی۔''

چینانے داد طلب نظروں سے خالہ کو بھی دیکھا مگر

عابار گرن (184) مارچ 2015 ج



دمیں تمہارے ساتھ روکرتی کیکن میرااپناچشمہ نهیں مل رہا اور میں تو چشمہ لگائے بغیرانیا جشمہ بھی میں ڈھونڈ سکتی۔"

ں وسوند سی۔ د خالہ وہ ذرا بوڑھی عورت ویکھیں سامنے" چینا نے کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو سب ادھر

بہ ہوست ''کھا تو ہے کہ عینک کے بغیراتی دور نہیں دکھیے عتی۔"خالہ نے آئکھیں سکیٹر کر کھڑی کے با ہردیکھا۔ ''ارے خالہ وہ بوڑھی عورت جو اس ڈیشنگ ہے آدی کے ساتھ کھڑی ہے۔"

وموجهاوہ آدی جو بلیک تھری پیس میں ہے؟جس کے کوٹ کی اوپری جیب میں گلاب کی ادھ کھلی کلی' بائیں ہاتھ کی تیبیری انظی میں زرقون کی اٹلو بھی اور وائمیں گال برمونچھوں کے بالکل ساتھ ہلکاسائل ہے کیااس آوی کی بات کررہی ہو؟"خالہ نے یو چھا۔ عورت کی گررہی ہے جواس عمر میں بھی بغیرعینک کے چھ پڑھ رہی ہے۔ "جینائے گراسانس لیاکہ خالہ نے

و کون بو رهی عورت؟ارے نظر کمال آیاہے اتنی

رور سے بینا کا شدت ہے ول جاہا تھا کہ اٹھ کر ال ہی نوچ لے اپنے نہیں بلکہ خالہ کے 'لیکن بھردانت پیس کربی رہ گئی۔

ر کرہی رہ گئی۔ ''ویسے ایک آئیڈیا ہے۔''علی نے صمیر بھائی کی ''علم م بے چارگی محسوس کرتے ہوئے کچھ سوچا اور باوجوداس ك كدلس ابناسابقه أئيديا بهي فلاب مو ما نظر آرباتها ہمت نہ ہارتے ہوئے بولا۔

"آپ بولیسِ اسٹیشن جائیسِ اور وہاں جاکر ایک رپورٹ درج کروا کر آئیں چیک بک کی چوری کی۔" ''کیامطلب؟" ضمیر بھائی سمیت چینااور خالہنے بھی علی کو یوں دیکھا جیسے عام طور پر لوگ موبائل فون کا كارة ديكھتے ہيں۔ كھرچنے ہے كہلے تہيں بعد ميں۔ ومتطلب لياك كل حوالدارن ريورك توورج كي

نہیں ہے اس لیے آپ خود ہی رپورٹ ورج کروا پر سال آئیں گے تو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہو گاکیہ ہم نے چوری نہیں گی'اگر کرتے تو رپورٹ تو نہ لکھواتے نا\_"على نے گھر میں اکلو تا زہن ہونے کا ثبوت دیا تو صمير بھائی کو اس کیجے علی بغیر بتائے ہی خوب صورت ترين انسان لكنے لگا۔

و سے بھی خوب صورت وہ نہیں ہو تا جس کے نقش خوب صورت ہوں یاجس پر دنیا فدا ہو بلکہ خوب صورت تووہ ہو آے جو آنکھوں کے سامنے آتے ہی ول میں جگہ بنالے اور اس کمجے علی نے ضمیر بھائی کے ول میں کم از کم کنال بھر کا بلاٹ تواہی نیا تھا۔ جب ہی وہ بغیر کھے کیے فوراسہی بول وہال سے اتھے جیسے ذرای در ہوئی تو پولیس اسٹیش دہال ہے غائب ہوجائے گا۔

اوکھا ہویا ہم ہے اکرا کی کریے ایسے گل پر ہوگیا جھگڑا کی کریے ی کرنا ہے اوس رقیب کی گدو کٹ لگا تیں لیکن مے وہ ہم سے معروا کی کریے ابا دونون ہائھ مریر باندھے یہاں سے وہاں چکر كائتى على جارب تصر جوالدارك ربورث ورج نه كرنے برالياغف تفاكدول جاه رہا تفالس كے ساتھ وہ کریں جو گئے کے ساتھ اس کارس نکا گئے کے لیے کیا جا آہے اور پھرفون پر موجوداس حسینہ کی آواز میں اب انسیں وہی نرباہث لکنے لگی تھی جو اٹ یاٹ میں در تك ركھي روني ميں ہوتي ہے۔ بعني ازگ سے عاري آ اوراس سب میں سارا قصوران کے خیال میں حوالدار كانتهاجس في اب تك كوئي كارروائي نهيس كي تهي \_ "ابا میں نے رکھے تھے ریموٹ کے سل کیں۔ دیکھے ہیں آپ نے؟" چندایا تھ میں ریموٹ کیے پوچھ رہی تھی اور اباجو پہلے ہی گھر آیا رشتہ ہاتھ سے نگل جانے کے مکنہ ارکان پریریشان تھے بغیر کچھے

بولے اس کے انتقاب ریموث کیا اور زور کے ایمی ہی

مضلی پردے بارا۔

''نی وی کے ریموٹ وی پاکستانی بچوں کی طرح تھیڑر کی زبان بجھتے ہیں پتری ۔۔ آیک دم کوئی جذباتی ہوکے نواں سیل نہ ڈال د میں اس میں۔'' ''نگفیک ہے ابا۔'' ریموٹ واپس لیتے ہوئے اس نے ابا کے چرے پر اڑتی دھول نما پریشانی دیمی۔ ''آپ ہیں چھے پریشان آج کیا ہے بات؟'' ''آو بات تے کش وی نئیں 'بس چیک بک وی ٹنشن نے پرشان کیا ہوا ہے' تے فیر بنک والوں کووی ٹنشن نے پرشان کیا ہوا ہے' تے فیر بنک والوں کووی تے سوچنا جا ہیے۔ تاکہ ایٹا روبیہ پیسہ ہو تا ہے تے چیک بک وی کم از کم فٹ ڈیڑھ فٹ وڈی تے ہونی جا ہے

''ج اییا ہویاتے فیر میں نے وہ کرنا ہے جو آج تک ذینس کیا؟''

در باکیا ہے ایسا آپ نے ابا؟''
در بیری میں نے آج تک کسی پر ہاتھ نیف اٹھایا۔ پر
در سروں پر انگلی ضرور اٹھائی ہے۔ تے ہے کسی نے
میری چیک بک اٹھائی ناتے میں نے اس کا پورا بنگ
اٹھالینا ہے 'آہو!''ان کے مکنہ اقدام پر چندا نے کسی
سانس لی اور مسکر اگر کمرے سے واپس جل گئ۔ اس کا
یہ ہی مشکر اناا باکواب پریشان کررہا تھا۔

صمير بهاني يوليس استيش تهنيج تومعلوم مواكبررات مِن آنے والا خوالدار کسی ایمر جنسی میں اینے آبائی شہر جاچاہے اور اس کی جگر چندروز کے لیے سی دو سرے ی خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں۔سیاہی نے تو میہ تک بنایا کہ حوالدار کی خواہش تھی کہ اسے ڈرون پر بٹھاکر اس کے گھر کی جھت پر گراویا جائے۔ جھولے کا جھولا ہوجائے گا اور سربرائز کا سربرائز الکین اس کی سے خواہش رد کرتے ہوئے اسے ٹرک پر بھیجا گیا ہے۔ والسلام عليم جناب! "ضمير بهائي نے خود كومهذب ظاہر کرتے ہوئے سلام کیا جس گاکوئی بھی جواب موصول نه ہوائ بلکہ سامنے موجود وردی میں بیٹا حوالدار مسلسل لکھنے میں ہی مصروف رہا تو اُنہوں نے خود بھی کری تھیٹی اور اس سے پہلے کہ بیٹے بھی جاتے حوال دار کی عصیلی نظریں انھیں تو وہ وہیں کے وہیں رک گئے۔ آب حالت میر تھی کہ دیکھنے والے نے نہ تو ان ہی کھڑے ہووں میں شار کرسکتے تھے نہ بیٹھے ہووک

> ''سیب بیاکررے تھے تم؟'' ''بیب بیار امیں توبس…'' ''نہ کا اسال کا مات میں تاہم

''میں تو بس کیا ہو آئے؟ بیا بھی ہے سرکاری املاک کواوھراوھر کرنے کے جرم میں تنہیں کتنی سزا ہوسکتی ہے؟''

روکین جناب! میں نے تو کسی سرکاری املاک کو..." دھیرے دھیرے کوشش کے بعد آخر کار ضمیر بھائی اپنا شار کھڑے ہوئے لوگوں میں کروانے میں کامیاب ہوگئے تھے۔

"اجھاتو کیا ہے کری سرکاری املاک نہیں ہے؟ اسے گاڑی میں رکھ کرلائے ہو؟"

ودليكن ويسية

دلین و بین کیا۔ ایک توجرم کرتے ہو "اوپر سے اعتراف جرم بھی نہیں کرتے۔" حوالدار نے سامنے کھڑے ضمیر بھائی کو یوں دیکھا جیسے بچے عمار توں سے

ع ابنار کرن 187 ارج 2015 🖁

كروب بدلي توضمير بعائي حقيقة أسبو كحلا كئے۔ کنبر دیکھا کرتے ہیں۔ ''جناب! پہلے بھی اوپر سے اعتراف جرم كياب

دو پہلے اور ایب میں برط فرق ہے۔ پہلے پسے اور اب الف سے لکھتے ہیں' مجھے؟"حوالدارنے قابلیت جھاڑتے ہوئے بات کول مول کر ڈالی- سرکاری محكموں كى يەبى بوخاصيت بوتى ہے كەجمال اوپروالول برحرف آنے لکے ای وفاداری ثابت کرنے کے لیے وه حرف ہی منادیا جا تاہے کیکن ایسا بعض او قات نہیں

"محیرت ہے'ہم تو پہلے اور اب دونوں کو پین سے لکھتے ہیں؟" ضمیر بھائی نے فری ہونے کی گستاخی کرنا

"بيهى نبيل مهم توني آر كو بھي ..." "السيسة" حوالدار كولفظ في آراتنا بيند آيا كدان کی بات ہی کاٹ دی۔ ہم تواتی کرسیوں پر جیٹھے ہی پی آر کی دجہ سے ہیں۔ افسروں سے لی آر عوام سے لی

و معوام کی مال و دولت سے بی آمسد "اس مرتبه ضمیر بھائی نے مکمل فرینک ہو کران کی بات کاتی اور حساب برابر کیا مگراب حوالدار صاحب نداق کے مود سيابر آيكي تق

واوئے ... بس ... زیادہ لفظوں کے ہیر پھیر کیے ناتو ہیرا پھیری کے جرم میں اندر کردوں گا؟"

" وہ جناب! میں دراصل آیا تھا" حوالدار کے اشازے پر کری پر جیصتے ہوئے اپنی او قات کو انجھی طرح یادر تھنے کے بعد ایک بار پھر حتمیر بھائی نے ادب و آداب والإماحول بنايات وحميها احجها يملي ثم آيا تنظيم تقياابهي بهي بو؟"

''نہیں جناب! میں آیا نہیں تھا بلکہ۔۔'' ''کمال ہے'' بھی کہتے ہوتم آیا تھے' بھی کہتے ہو نمیں تصب قانون سے غلط بیانی کا انجام جانتے ہو۔ '' ''دہ تو جناب! میں جانتا ہوں گر ... ''

"اجها اجهاليني قانون جانة موئے بھي اس كي خلاف ورزى كردي موت حوالدارنے آنكھول كى

وولیکن جناب! میں نے تو کوئی بھی غلط کام نہیں

"غلط كام نهيس كياج" حوالدار نے يوں جيرت سے دیکھاجیے کر کی پر تعمیر بھائی کی جگہ کوئی مشکوک تھیلا

"ارے پولیس اسٹیش تو آئے ہو نا۔ بیہ کوئی اچھا

'''ہاں جی واقعی ہیہ تو میں نے براغلط کام کیا۔''ضمیر بھائی نے اِس وقت کو کوساجب وہ علی کی بات مان کر فورا" ہے گھرہے نکل آئے تھے اور معاملے کو ٹھنڈا كرنے كے ليے حوالدار كى ہاں ميں ہاں ملانے ميں ہى عافيت جالى-

وحتم نے یہاں اگر غلط کام کیا؟ لیعنی تم پؤلیس استیش کوغلط کاموں کا اوہ کمہ رہے ہو؟"حوالدارنے قانون ليواحمله ركيا\_

دمن بن نهیں جناب! دراصل میرا مطلب تھا کہ سارے غلط کام تو آپ کے پایس ہی ہوتے ہیں۔۔ان روزنامچوں میں۔"حوالدار کے کھورنے پر صمیر بھائی نے اور ی دل سے اپنی بات میں آخری تین الفاظ شامل كرت ہوئے سوچاكد " تكرار ہاؤس" كے مكين تو وہ بیں 'چرحوالدار آخران سے تکرار کرکے کیا مابت كرنا جابتا ہے۔ كيونك خوامخواہ كى فضول تكرار كرنے ى كى دجهسے توان كاگھر " تكرار ہاؤس" كے طور برجانا بيحياناجاني كالتما

" جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے کم جرائم جیل میں موتے ہیں؟" "جی جی سدوہ بھی بس آپ کا تعاون ى ب ورينه تو ... " ضمير بهائي نے اپني وائست ميں

"ابس ہم تو ہروفت جرم مانے میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھ لومیزر ابھی بھی انگ ریمودر رکھا ہوا ہے جمال کمیں جرم لکھا نظر آئے فورا"اس سے مثادیتے

طرح جیسے عوام اور پیٹرول کے ساتھ ہوا۔اوراب اتھ میں لا مٹر پکڑے وہ میربات ہی سوچ رہے تھے کہ وہ کس قدرِ عقل مند ہیں جو انہوں نے کھر میں بیہ دو تین لا کٹرز ر کھے ہوئے تھے۔ تبوہ ان لائٹرز کوائی تضول خرجی جان کرد مکھ دیکھ کر آنسو بماتے تھے مگر آج انہیں دیکھ كروه ايسے خوش اور برجوش تھے كويا گھر ميں سكريث طِلانے کے تین لائٹر تہیں بلکہ سونے کی تین انتہیں ر تھی ہوئی تھیں اور ان کے لیے اِب بیہ فیصلہ کرتا بھی ب حد مشكل تقاكه وه ان لا تمرز كو كسى پينرول يمي جاکر فروخت کریں یا اس کی بهترین قیمت کوئی گھریانو صارف اور موٹر سائنکل سوار اوا کر سکے گا۔

اسی سوچ بچار میں کم بیٹھے ول نے خواہش کی کہ كاش اي ونت چيك بك كاروگ نه لگامو تا تووه لا تنزز ن کرر م علیشا کو جیج وہتے اوران کی باقی رقم ویسے کی ویسے برئی رہتی۔اسی سوچ بچار میں تھے کہ چندانجانے كياسوجة ہوئے مسكراكران كے سامنے سے كزرنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے روک لیا۔

''شاوا شے بیزی' کتنی بار مسمجھایا ہے کہ ہرو ملیے نہ مشكواياكر بندے كامنه ضائع موجا آك

'''ایا۔ میں سمجھی تہیں' ضائع ہوجا تا ہے منہ ے؟ بیند کھوں پہنلے کی مشکراہٹ بھی ایک ہی چیک بک کی طرح غائب ہوئی تھی۔

"اوسے ہروقت مشکوائے سے منہ برلیکیں (لکیری) یز کئیں تے سمجھومنہ نے فیرضائع ہوگیا کہ

"جی جی بالکل ...." ہمیشہ کی طرح چندا نے ان کی بات بغیر کسی بحث کے مانی۔ "اک تے میری چیک بک غیب ہو گئی ہے۔ میں تے کہتا ہوں جس نے وی میری چیک بک ڈھونڈی تا میں نے ادی اس کو دے دی ہے؟"ابا کی اس قدر اوین سخاوت پر چندا ایک جھٹکے ہے یوں رکی جیسے گاڑی کویانچویں حمیئر میں بریک تکی

وح باایک نہیں تین بارفتمیں کھائیں کے کمہ رہے ہیں آپ چ۔"خوشی کے مارے چندا کا منہ کسی اسپیج

وارے لائن حاضرتو ہم ہوتے ہیں <sup>ہم</sup> کمال حاضر ہوئے تھے؟ کیاتم بھی ہم میں سے ہو؟"حوالدارنے تغمیر بھائی کو ستر سالہ بیوی سجھتے ہوئے بوریت سے

ونهيس مي توضمير مول عو آج كل شايد يوليس والوں کے پاس مم مم ہی نظر آتا ہے اور ویسے بھی سنا ہے کہ قانون کا کوئی رشتہ وار نہیں ہو تا۔"

دوليعني بيه فادر ان لاء 'مدر ان لاء' براور ان لاء اور سسٹران لاءسب تمہارے ہیں؟"ان باتوں سے صمیر بھائی کو حوالدار کے وماغ پر کچھ شبہ ہونے لگا تھا اور انہیں احساس ہورہا تھا کہ جب وہ دوسروں ہے اس طرح کی ہے تلی ہاتیں کرتے ہیں توان پر کیا بیتی ہے۔ ''اوہو ... میں یہاں کام کے لیے آیا تھا؟''

"تو چرامه كركام كرو بيته موت كيول موج" ''میراخیال ہے کہ میں آپ کے افسر کے پاس ہی چلا جاؤں اور ان ہی کو ایک چیک بک چوری ہونے کی ربورث تكھواؤں كيونكم آپ توميرا سركيابال بھي كھا كَنْ بِينِ-" وهمكي كام كركني أور حوالدار فورا"سيدها ہو کر بیٹھ کر ریورٹ لکھنے کے ساتھ ساتھ مفت مشورہ

" "ربورث تومیں لکھ رہاہوں 'کیکن ہاں بال اگر گمزور ہیں تو آملہ استعال کریں' بالوں کے کیے بہت اچھا

م ممبر بھائی نے اس سکھڑ حوالدار کی بات توسی مگر ول میں سوچتے ہی رہ گئے کہ اگر آملے بالوں کے لیے الشنے ہی ایجھے ہیں تو ہاشم آملہ کے سرپر بھلا بال کیوں

ا یا کوانی قسمت بر بالکل عوامی ہونے کا لقین ہورہا تھا اور وہ اس طرح کہ جب ان کے ہاتھ میں دولت لیانے کو چیک بک تھی توعلیشانام کی کوئی رہیکین نہ تھی اور جب رہنگین آئی تو دولت نہ رہی۔ بالکل اس

ابنام كون 189 مارچ

کے لیے دہ سب سے جھپ کرلانڈری میں ملنے جارہی ہے۔ کیکن چو نکہ یہ خیال بھی درست نہیں تھا'اس لیے دہ تو گری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیو نکہ یوری دنیا میں اگر کوئی ایسابندہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے کام کاکسی کو بیانہ چلے اور دکھاوا نہ ہو تو وہ صرف چورہی ہے'اس کے علاوہ تو لڑکیاں بھی گھر میں برتن دھو کر ہر کسی کو جتاتی ہیں کہ ہم نے آج برتن دھو کے ہیں۔اس جسس میں علی بھی اٹھا اور جیسے ہی وہ لانڈری میں داخل ہوئی میں علی بھی اٹھا اور جیسے ہی وہ اندر گھسا جیسے بس میں اس کے جیجھے ہی وہ بھی یوں اندر گھسا جیسے بس میں میں جس میں جس میں جیس میں جیسے بی وہ بھی یوں اندر گھسا جیسے بس میں جیس میں جیسے دالا آخری مسافر ہو۔

'' ''تم یمال…'' چندائے غصے کااظهار ایسے کیا جیسے علی ان کے پورش میں ہواور میہ لانڈری نہیں بیڈروم مہ

''جی ہاں۔۔ کوئی اعتراض؟''علی کے انداز نے چندا کی یا دواشت والیس دلائی۔ ''تم یماں کیوں آئی ہو یہ بتاؤ؟''علی نے چندا کے چرے پروہ کرب دیکھاجو آج سے کئی برس پہلے راگ رنگ دیکھتے ہوئے اس کے چرے پر ہواکر ہاتھا۔ ''کیوں بتاؤں؟ میں کرتی ہوں ہر کام اپنی مرضی

۔۔۔ ''مرضی ہے؟''علی کواس کی ڈھٹائی کے ساتھ ہی یاد آیا کہ اس وفت وہ دونوں اس چھوٹے سے لانڈری روم میں اکیلے کھڑے ہیں۔

انہاں ہر گام کرتی ہوں این مرضی سے 'جب کرتی ہے مرضی ہنستی ہوں جب کرتی ہے مرضی خاموش رہتی ہوں 'کسی اور کی نہیں سنتی ؟''

"ارے واہ پورش میرائید لانڈری روم میرااوراس میں چنداکسی اور کی۔ یہ نہیں ہوسکیا جاری بتاؤیماں کیاکر رہی ہو؟ورنہ تمہارے اباکوبلالاوں گا۔"اباکانام آتا تھا کہ چندا یوں اچھلی جیسے فرش پر اسپیرنگ لگے ہوں۔ پہلے تو پیڈسٹل فین کی طرح دائیں بائیں گھومیں 'چرچرے پر دردانہ باٹرات سجائے منمنائی۔ گھومیں 'چرچرے پر دردانہ باٹرات سجائے منمنائی۔ "بیمال رکھے تھے کل دھونے والے کیڑے۔" ڈرا ہے کے اشتہاری طرح ہو چلاتھا۔
''چل ٹھیک ہے کھا تا ہوں تشمیں 'پر گل س فیر
میرے لیے روئی نہ بنا ئمیں ۔۔ پہلے ہی ٹین قسمیں کھالی
ہیں اوپر سے روئی کھا کے برہضی نہ ہوجائے بتری۔' "ٹھیک ہے ابا' روٹی بھی نہیں بناول گی اور خیال
ہے میرا کہ مل جائے گی آج ہی آپ کو چیک بک
بھی۔'' چندائی بات پر ابانے اسے ان ہی نظروں سے
ویکھا جن نظرول سے بس میں ساتھ بیٹھی عور تیں
انہیں دیکھتی ہیں۔ یعنی شک کی نظر سے اور بادل
تاخواستہ''میری چیک بک ہے کہ بیڈ کے ساتھ رکھی
تاخواستہ''میری چیک بک ہے کہ بیڈ کے ساتھ رکھی
تاخواستہ''میری چیک بک ہے کہ بیڈ کے ساتھ رکھی

"وہ میرامطلب تھا۔۔ کہ میں کروں گی ابھی ہے، ی دغائیں گریو نکہ جانتی ہوں کہ ہو تاہے کتنا زیادہ اثر بغی کی دعاؤں میں۔ "بمشکل بات سنبھالتے وہ کمرہے سے نکلی تو آیا اپنی زبان ہے داڑھ میں خلال کرتے ہوئے موجھوں کو بڑے بیارے سلا کر ہولے۔ " بیتری جانتا ہوں میں کہ بیٹی کی دعائیں ادر بیوی کی ادائیں کش دی کرواسکتی ہیں۔ "ساعتوں میں اس ٹیلی فونک حسینہ لاڈ انھوا تالہجہ جھولے جھول رہاتھا۔

以 於 於

علی لاؤنج میں بیٹھا گھر میں پیش آنے والے حالات وواقعات پر بغیر کسی کے کے غورو فکر کررہاتھا۔ جب اس نے چندا کو دیے باؤں یہاں وہاں ڈیکھ کرسیڑھیوں سے نیچے اتر تے دیکھا۔ سرگر میاں کچھ مشکوک ہونے کا شک ہوا تو علی نے خود کو ذرا چھپاکر اسے مکمل مشکوک ہونے کا بھرپور موقع دیا۔ چوروں کی طرح دونوں اطراف میں دیکھ کر دھیرے دھیرے اب چندا لانڈری روم کی طرف بربھ رہی تھی۔

بورش ان کا کا نڈری روم ان کا اور چندا کا بول اس میں داخل ہونا علی کے کان کھڑے کررہا تھا۔وہ توشکر ہوا کہ صمیر بھائی اس وقت گھربر موجود نہیں تھے 'ورنہ علی کا سیدھا دھیان ان کی طرف جانا تھا کہ ہونہ ہویہ ضرور ضمیر بھائی کا بھینکا ہوا جال ہے 'جس میں تھے نئے

ع ابنار کون 190 مارچ 2015 🗧

# 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



متعلق کچھ کہنے سے پہلے اپنی عزت بچانے کاسوچیں اور ۔۔۔ اور ہال ۔۔۔ "

سامنے کھڑی جیران پریشان چندا کو اس کی باتیں سمجھ آرہی ہیں یا نہیں 'اس بات سے قطع نظروہ بات كرتے كرتے اس كے سامنے كھنے كے بل بيٹھ گيا۔ چندا کولگا که علی اسے صابن اور سرف کی خوشبووں میں یرو بوز کرنے والا ہے۔ فلموں کے مناظر آنکھوں کے أَنَّ كُلُوم كَ مَصْ يَحِيل تمام دستني اور اختلافات كو نظرانداز کرکے چندا نے خود کو مزید روما مٹک طاہر كرنے كے ليے اواكارہ يتبنم كى طرح كرے سالس ایسے کیے کہ لگاای کا وقت نزغ چل رہا ہو۔اس نے سوج لیا تھا کہ وہ گھٹنوں کے بل اس بیک آنے والی محبت میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوب جانے گ۔ علی اسے ایک دم دنیا کاوه بمیرو تکنے لگاتھا جس کانام آج بھی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہیرو کے طور پر سب سے زیادہ قلمیں کرنے کے ربیکارہ موجود ہے اور آج سے نہیں گاؤں سے اسے سلطان راہی کی فلمیں پیند تھیں اور ابھی اسنے علی بھی سلطان راہی ہی لگ رہاتھا اورجب اسنے محسوس کیا کہ علی کچھ بولنے لگاہے تو اس کے ایک ایک لفظ کواینے ذہن وول میں اتار لینے کے نیت ہے اس نے آئیمیں بھی بند کرلیں اور مرے سانس کینے لگی کہ علی کی آواز کانوں میں برای۔ "میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے سب مسّلوں سے بشمول تہمارے ایا تنہیں بچالوں گا مگر تمہیں خدا کا واسطہ ہے ' مجھے ٹیک کرنے والے ہتھو ژا مار گروپ نمالوگوں سے بیجالینا۔"علی یقینی طور بر ان سے تنگ تھا' تب ہی اس کی آواز بھی لڑ کھڑا

''معاف کرناعلی ... میری فیس بک ایک دفعه گاؤل میں رہ گئی تھی مرغے کے آگے تھلی ... اس نے بھاڑ دی اسی دفت' میں نے اباسے کہا بھی کہ میری فیس بک بھٹ گئی ہے جھے کروادیں جلد' مگرا با کہتے ہیں کہ خوب صورت لڑکیوں کو ہوئی نہیں ضرورت بڑھنے کی' کیونکہ کوئی بے وقوف ان کے لیے بردی محنت ہے بن ''دنهیں وہ ہو ہے ہے تھے مجھے۔'' ''دھوکر تکیوں کے غلاف سینے تھے؟'' ''نہیں' نہیں نہیں' پلیز بتاوہ کہ گئے ہیں کہال وہ کپڑے؟''

ُ ' ' فعیں بنادوں تو مجھے کیا ہے گا؟' ' لوہا گرم دیکھ کر علی نے فائدہ اٹھانا جاہا۔

''کیڑے دھونے والے صابن کی ایک پوری نگیا۔۔ لیکن ابا کو نہ بتا دیتا تم ۔۔۔ ورنہ وہ ہوجا میں کے غصہ میری اس فضول خرجی پر۔'' ابالو خیر جب غصہ ہوتے تب ہوتے'لیکن علی کو اس کی بات پر غصہ آگیا۔ ''تم مجھ سے سرف کا پورا پیکٹ لے لوخد ارا اور یہ نان رویا نگلی باتیں نہ کرو۔''

''مجھی نہیں میں تہماری بات کامطلب ہے جاہتے ہو کمناکیا؟'' چندا دائیں بائیں شیف پہر کھے کیڑے دھونے کے اوزار دیکھتے ہوئے کہا۔

دولینی تم ہے کے کر سرف کا بورا پیکٹ میں کروں وهلی دھلائی صاف شھری باتیں ؟ ''

''تواب تم کون سامیرے ساتھ گندی گندی باتیں کررہی ہو؟''

دوگندے کیڑوں کی ہاتیں توہو ئیں تاگندی ہاتیں؟" چندانے علی کے عقب میں رکھے اس ثب نما ہا کس کو دیکھا جس میں کل تک وھونے والے کپڑے موجود تھے۔

دایک شرط پر بتاؤں گا کہ وہ کپڑے کہاں ہیں اور وہ بیکہ ہم جھ سے دوستی کرو کی والی ۔۔ اور اتنی کی کہ فیس بک پر میں اسٹیٹس کھوں تو تمیں سکنڈ میں تمہارا لائیک آئے کسی فیس بک گروپ میں میں اسٹیٹر میں اسٹیٹر میں بک گروپ میں میں اور تاتی کی اور تاتی کی اور تاتی کروانے کو بھی سپورٹ کرو میں بیجے بناؤں تو لائیک کروانے میری تعرفیس کرو اور فیس بک کے کونے کونے میں میری تعرفیس کرواور فیس بک کے کونے کونے میں میری تعرفیس کرواور فیس بک کے کونے کونے میں میری تعرفیس کرواور فیس بک کے کونے کونے میں خلاف آئے والے کسی بھی کھنٹ اور کھنٹ کھنے خلاف آئے والے کسی بھی کھنٹ اور کھنٹ کھنے والے کسی بھی کھنٹ اور کھنٹ کھنے والے کسی بھی کھنٹ اور کھنٹ کھنے والے کا وہ خال کرو کہ وہ ان بکس میں بھی میرے

ع ابنار کرن 191 مارچ 2015 🗧

اسے بقین ہوگیا تھا کہ وہ فطریا "شیں بلکہ صرف مرو ہا" ایک تنجوس اڑی ہے اور اتنی سلف میڈ ہے کہ اس نے خود کو سدھارنے کے لیے بھی کسی کی مدد نہیں لی۔ جتنا بگڑ سکی خود ہی اور اپنے ہی بل بوتے پر بگڑی اور اب جبکہ وہ علی سے کی اور بچی والی دوستی کرچکی تھی تو پھر علی کو بھی دوستی کا فرض نبھاتے ہوئے اس طرح کہ اس کا ابا کا سابہ اس کے سربر سلامت نہ رہے 'البتہ گھر بر سلامت ضرور رہے۔

# # #

اینے گھر تو دہی جمانا مشکل ہوتا ہے اس کے ہاں ہرسال نیانے ہوتے جاتے ہیں

جول جول بیکم نئ نویلی ہوئی جاتی ہے توں توں شوہر کھٹے برانے ہوتے جاتے ہیں سي كَانُوبِيّا نهين البنته أيك بار چينا كے ابانے بہ ضرور کمنا تھا کہ بیوی کو شوہر کی ضرورت شادی کے ادائل برسول میں اور شوہر کو بیوی کی ضرورت آخری برسول میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔اب سوال بربیدا ہوتاہے کہ یہ کیسے اندازہ کیاجائے کہ شاوی کے آخری برس کون سے ہیں تو چینا کے ابا کی ہی شخفیق کے مطابق عرض ہے کہ جب شوہرا بی بیوی کی خود پر توجہ جاہتا ہو تو جھیں کہ بس اخیر ہی ہو گئ ہے اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ شوہرجن کوان کی بیویاں اخیرونوں میں بھی نے نویلے سرتاج کی طرح ٹریٹ کریں ۔ لیکن وہ خوش قسمت تو بقینی طور پر اسی دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے اور نظر ہمیں اس لیے نہیں آتے کیونکہ ونیا گول ہے توایں کا کونا کیسے ڈھونڈا جائے۔الینتہ ضمیر بھائی کا شاریقینی طور پر ان لوگوں میں نہیں ہو تا تھا' جب بی اس وقت کھانا کھانے بیٹھے تو ڈو نگے میں موجود تمام نندُول كابهناياد مكيه كرجل بي توگئے۔ "واہ بھی واہ کمال ہے تم عورتوں کا یہ لعنی سارا سارا دن نی دی کے آگے بیٹھ کر کوکٹگ پردگرام میں ونیا رہاہو تاہے ڈاکٹر'انجینٹریا پھروکان داروغیرہ؟'' ''آسان نہیں ہو تا ڈاکٹر انجینٹر بننا۔۔ جگر جاہیے ہو تاہے جوانی بریاد کرنے کے لیے۔''علی اس کی بات سے بدمزاہوا۔

ورخم کیا جانو کہ جب روم کی بیڈ شیٹ بھی ڈیل ہوتی ہے تو اپنے سنگل ہونے پر کیسا رونا آ باہے۔ بس بس اس کیے کمہ رہا تھا کہ پیار نہ سہی پیار کا اوھار ہی کرلو۔۔۔ اور کچھ نہیں تو دوستی کرکے ادھار کا ٹوکن ہی کوان

و معلو ٹھیک ہے 'ہوگئی آج سے دوستی کی۔'' چندا فیر انسیس ان او قات پر واپس لانے کے بعد ہاکاسا مسکر اگر گرین شکنل دیا تو وہ جوا تی دیر سے گھنوں کے بل اس کے سامنے موجود تھا جھٹ سے اپنے قدموں یہ کھڑا ہوگیا۔

" دوبکن تو پھر آج سے میری رابلم تمہاری پر اہلم اور تہماری پر اہلم بھی تمہاری بی پر اہلم منظور؟" "ہال ۔۔ لیکن اب بتا دو کہ گئے کمال دہ کیڑے؟" اس کی بات پر غور کیے بغیر چندا نے پھر سے اپنی بات

و و و و الد نے آج ہی و هولی کو و سے میر نے کیڑے۔
میم کیوں ہو چھ رہی ہو؟ کیا ابھی سے میر نے کیڑے۔
د هونے کی ذمہ داری لینا جاہتی ہو۔ "علی نے سلطان
راہی ہی مسکر اہٹ چیر سے بر سجائی باوجود اس کے کہ
اس کی کوشش شاہ رخانہ تھی الیکن چو نکہ ابھی مکمل
ماحول نہیں تھا اس لیے کامیاب نہ ہوسکا۔

مرادہ میرے خدا۔ اس میں تو میں نے رکھی تھی چیک بک اباک۔"

اور پھرعلی کے پوچھے پر اس نے تمام تفصیل ہوں بنائی کہ وہ کسی اوکی کی مدد کرنے کے لیے اسے پچھے رقم بھیجنا جاہتی تھی 'جس پر اس کا خیال تھا کہ اباراضی نہیں ہوں گے 'بس اسی لیے چیک بک چوری توکر لی مگر اس سے پہلے کہ اسے استعمال کرنے کا سوچی 'خلاف توقع معالمہ اتنا بگڑ گیا اور پھرتو علی کو چند ابر جو تھوک کے تواب سے پیار آیا اس کا شاری نہیں۔

ابنار کرن 192 ارج 2015

قرائی ضائع ہوتی نظر آئی۔ ''فغنول انسان؟ لیکن میں نے کیاکیاہے؟''
د' کیا ہے جو انسان نفنول باتوں سے منع کر تا ہے وہ نفنول انسان ہی کہلا تا ہے نا۔'' چینا نے اپنے ذہن کے عین مطابق تشریح بیش کی اور پھراس کا دھیان بٹانے کو دولی۔ ''کیابناجہال گئے تھے؟''
بٹانے کو دولی۔ ''کیابناجہال گئے تھے؟''
''بل ناچینا کاوہی مطلب تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟''

وه حوالدار تو تفانهیں بیر نیا تفااور مجھے نہیں جانیا تفا۔ ''ضمیر بھائی نے نوالہ کاسموسہ بنایا ''تہمیں نہیں جانیا تھا؟ پھر تو بڑی عزت سے ملاہو گانا۔'' ''نہیں تو… پھر بھی ایسے ہی ملاجیسے پرانا جانے والا ''نہیں تو… پھر بھی ایسے ہی ملاجیسے پرانا جانے والا ہو۔''

"اب کیا ہوگا؟" چینانے پریشانی سے کہا۔
"اب میرے بیٹ میں وروہوگا۔" ضمیر بھائی نے
پایٹ سرکا کرگلاس میں بانی ڈال کر بیا۔
"جو شخص قسطول میں خووکشی کرنا چاہے تا اسے
جا ہے تم سے نہ سہی تم جیسی کسی نیم کک سے شاوی

''تم نے چینا کو ٹیم کک کماضمیں۔ کاش چینا تہیں کگڑ کمہ سکتی۔"اور عین اسی دفت خالہ کے کمرے کے کھلے دروازے ہے مسرت نذر کی جھومتی آداز ضمیر بھائی کی آنکھوں ہے ہوتی ہوئی چینا کے کانوں تک پہنچی۔

> چُنا ککڑ ہنیو نے تول منڈیال پکان دالی اے منڈا اک گیا تیرے توں

چٹا کٹر نہ کریا کر کھاتا ای تے کھا رانجھنا نہیں تے براں ہوکے مریا کر ابااس وقت اپنے معمول کے مطابق روزانہ کے انسیکش پر تصاور ایک ایک چیز کوغور سے دہکھے رہے بھرکے کھانے دیکھتی رہتی ہو اور شام کو شوہروں کے آگے ڈو تگوں میں چھپا کر رکھ دیتی ہو بیہ افسروہ سے ٹنڈ ہے۔ ول تو جاہ رہا ہے ایک سلوٹ دے ماروں تمہمارے منہ یہ۔۔"

اتنادکھ اور گرب تو ضمیر کے چیرے بربغیراستری کیے کیڑے پہننے پر بھی نظر نہیں آ باتھا 'جینا آج ان منڈوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ چینا بھی بریشان تھی 'لیکن وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی تبھی محاذیر شوہروں سے فریناتو دورویتا بھی نہیں جانتی تھی 'اس کیے اندرا ڈرتے فصے کو زبان دی۔

''دواھ۔ واھ۔ واھ۔ ایک توسارا دن کام کروا ور پھر شام کوشو ہروں کے منہ ہے اس طرح کے جلے کئے جملے سنوتو چینا کی بات کان کھول کر سن لوضمیر کہ بیویوں کا بھی ول چاہتا ہے کہ کوئی انہیں ایک سیلوٹ وے مارے تو وہ اسے آگیس تو پوں کی سلامی کے بغیروہاں سے بھا گئے نہ دیں۔''

سے بھاگئے نہ دیں۔ "
چیتا بھی موڈ نیس نظر آئی تو ضمیر بھائی نے بردی فرال داری سے ڈوئے میں سے نین استھیای کرتے شڈول کو اپنی پلیٹ میں کھلا میدان فراہم کیا اور انہیں سنبھلنے کا موقع ویے بغیران پریول وہی انڈیلی جیسے بارش ہوجانے پر کرکٹ اسٹیڈیم میں بچ پڑئیسٹ بچھائی جاتی ہوجانے پر کرکٹ اسٹیڈیم میں بچ پڑئیسٹ بچھائی جاتی خود سے اس تمام عمل کامقصد خود کو چینا سے اور شڈول کو خود سے جھپانا تھا اور اب وہ شڈول پر بھری وہی کاوھوکا دی کے طور پر استعمال کررہے تھے۔ دی کے طور پر استعمال کررہے تھے۔ دی کے طور پر استعمال کررہے تھے۔

راب بدالک بات ہے لہ بیویاں الراو فات فل کی میں رہنے دی ہیں۔"
دیچلو جھوڑو ناچینا آب جانے بھی دو کیوں دو سرول کی بیویوں کی باتیں کر کرکے اپنے گھر کا ماحول خراب کررہی ہو۔"ضمیر بھائی اب اتنی رغبت سے کھانا کھا رہے ہوشی میں کہیں تھیں۔
مالم بے ہوشی میں کہیں تھیں۔
مالم بے ہوشی میں کہیں تھیں۔
دواہ ضمیر۔ کاش چینا تہیں نضول انسان کمہ

''دواہ شمیر۔ کاش چینا مہیں تصول انسان کہ سکتے۔ ''منہ بسورتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ سکتی۔ ''منہ بسورتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی' تو ضمیر بھائی کو اپنی ہنہی خوشی شاڈے کھائے کی

ابنار کرن 193 ماری 2015 کاری 193 کاری ا

حق برفرو سیول اور برو سیول میں ہے جھی دوست کا بھتے ہوئے سیڑھیاں ایسے اترنے کئی جیسے کوئی دل سے اتر تا ہے۔ دِھیرے دھیرے آہستہ آہستہ! اور اس کے کین میں پہنچنے سے پہلے ہی علی دہاں پر کھانے کے بلے کچھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ خود کلامی جھی جاری تھی۔

''مجال ہے جو بھی اس کھر میں کھانے کے لیے کوئی وهنگ کی چیز مل جائے۔۔ اوھر پیٹ میں جوہے وھرنا ویر بیٹھے ہیں اور بھوک بھی خٹک رقص چھوڑ کر اب کھتک کررہی ہے۔" اس دوران چندا کجن میں داخل ہوئی تواس کے ہاتھوں میں بلیث دیکھ کرعلی کی آنگھوں کی انزر پر تی جبک پھرسے ابھرنے گئی۔ "جنداتم؟ كِتْنَ صَحْحُ ونت بر آئى موسيه يَقْسِن كُرو كُنْنَى ى دىرىسەبس ئىمىس بى دھوندر ماتھا۔ آكر تم مزيد كھ ورينه أتيس توجانے ميراكيا حال ہو آ۔"

ہاتھ میں بکری ہوئی بلیث کو دیکھتے ہوئے علی نے تمام باتیں کیں۔ کیوں کہ اس وقت اس کے دل پر محبت پلیٹ کے اندر رکھی اس غائبانہ چیز کے لیے جاگ

لیکن باقی سب گھروالے ہیں کہاں؟'' چندا ان سب كيفيات كوائي ليع مجھى تھي۔ "كياميس تمهيس كھروالا نہيں لگنا؟"

"ہال دہ سب تو تھیک ہے لیکن ..." چندانے اسے اینے قریب آتے دیکھاتو جملہ بور ابولاہی نہیں گیا۔علی کی آنکھوں میں موجود چمک چندا کے ول کی دھر کن بجل کی قیمتوں کی طرح برمھاتی ہی چکی جارہی تھی۔ برے اسٹائل سے بے خودی کے عالم میں وہ اس کے جلاجار ہاتھااور اے بیرسوچ سوچ کرہی شرم آرہی تھی كراب على باقى تمام كے تمام دانيلاگ اس كے ہاتھ اینے ہاتھوں میں لے کر بولے گا۔ اور پھراس کے قریب آگرجیسے ہی علی کی نظر کجن کے دروازے پر بردی تواہے کراس کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف برمھ

تھے۔ فریج کھولا تو ایک عجیب سی باس محسوس ہوئی' پاس میں کھڑی چندا کو کام کرتے دیکھا تواہنے پاس بلایا اور خود پر زبردستی سائنس دانه کیفیت طاری کرتے

بجھے مسوس ہو تاہے کہ فریج میں کوئی ایسی چیزے جواب فرت کمیں مزید رہنے کو تیار نئیں۔ "ابا فرج ہو آپ کے سامنے خالی ہے ہو گئ ہے کیوں میہ غلط مہمی؟" چندانے سامنے آگر دیکھا فریج میں ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں

"ئے دہ جو آدا کپ شورمی بچا تھا ڈیرٹھ ہفتے پہلے،

''ابااے تو رکھاہے تا برف کے خانے میں ٹاکہ رہے فریز۔" چندا کی اس کفایت شعاری پر تو ابا دل کھول کر خوش ہوئے <u>تھے</u> جب بی اس نے بھی موقع عنيمت جانع ہوئے بالی بلانے کی فرمائش بھی کردی اور خودوالس اس كرسي يربينه كي جمال سے آئي تھي۔ ابانے گلاس لیا اور ابھی آدھا گلاس یانی ڈالا ہی تھا کہ چندابول اسمی

«اتنانهیں ابا... میں توہنیوں کی تھوڑاہی۔ <sup>•</sup> ''تے ہملے بتانا تھا نا۔۔اب یاد آیا ہے کہ تھوڑایائی بیناہے 'خواُہ مخواہ سارا صالع کیا۔"ابانے فورا" گلاس الناما اور دو تھونٹ یائی ڈال کر اسے مکر ایا۔ نتیجتا" گلاس کے اندر موجود سارایانی فرش پر جاگر ابوبو لے۔ ''بیہ سارایانی تیری وجیہ سے ضائع ہواہے' پہلے مجھے پتاہو آکہ تونے صرف دو کھونٹ ہی بینا ہے تو ڈالیا ہی گلاس کی مجھیلی سائیڈ پر ۔۔ آخر ہم یا گل تھوڑی ہیں کہ یمیے تو دیں یورے گلاس کے تے استعال کریں صرفہ

اباعقل مندی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے چن سے نکلے تو چندانے سوجا کہ فریج میں رکھی ہوئی اکلوئی دُهِ مَكِي ہُو كَي بِلِيث نسى حق دار تك پہنچاوي جائے بس یہ سوچ زئن میں آتے ہی وہ اٹھی اور فرش پر بکھرے یانی کوہوا کے حوالے کرتے ہوئے پلیٹ اٹھائی اور پہلا 'بہمی تہمیں بنایا تو تھا کہ کسے نے دیکھ لیا تو تھے باتی

''لین باہر جاکر لگاؤں گی کیسے اندر سے کنڈی؟''

''اس لیے تو کمہ رہا ہوں کہ اندر ہی رہو اور جھے
سوچنے دو کہ روشن کی رفتار سے کیسے کھایا جاسکتا

ہے۔''علی نے مستقل کھاتے ہوئے جواب دیا اور
اس سے پہلے کہ چندا اولتی وہ پھرسے بولا۔
''دیسے میں سوچ رہا تھا کہ کھر میں تو ہم نہ ایک
دو سرے سے آزادانہ مل سکتے ہیں نہ دیر دیر تک باتیں
دو سرے سے آزادانہ مل سکتے ہیں نہ دیر دیر تک باتیں
ائڈ میش لے لوئیہ مسئلہ تو عل ہو۔''
ائڈ میش لے لوئیہ مسئلہ تو عل ہو۔''
ائڈ میش لے لوئیہ مسئلہ تو عل ہو۔''
اور اس کام کے لیے تو ہیں ابا بھی راضی۔ بس ذرا

" اور اس کام کے لیے تو ہیں شہراعلا تعلیم حاصل کرنے ...
اور اس کام کے لیے تو ہیں ابا بھی راضی۔ بس ذرا
ہوجائے ناحل مسکلہ چیک بک والا۔" چندا کے جوش
سے لگنا تھا کہ کسی انعام شومیں تکا لگاتے لگاتے اس
نے انعام بیج کرلیا ہو۔

''بس تو پھر صبح کالج کے لیے تیار رہنا۔ چیک بک بھی مل جائے گی۔''اور ابھی اگلاجملہ پچھلے نوالے کی طرح اس کے منہ میں ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور سیلالی ریلے کی طرح چینااور خالہ اندر داخل ہو کران دونوں کو دیکھنے لگیں۔

" دونول یمال؟ یہ چیناکیا دیکھ رہی ہے؟" چینا کے جرت سے ان دونول کو دو کھلائے ہوئے ریکھا۔
" دونول نہیں آئی ہم چاردل یمال ۔ اور آپ ہم مینول کو دیکھ رہی ہے۔ "علی نے اسے الجھایا۔
"کیا مطلب ہے تہمارا۔ چیناکیا اندھی ہے جو چار لوگوں میں سے صرف تین کو دیکھ رہی ہے؟"
لوگوں میں سے صرف تین کو دیکھ رہی ہے؟"
خود ججھے بھی صرف اور صرف تین ہی لوگ نظر آرہ خود ججھے بھی صرف اور صرف تین ہی لوگ نظر آرہ ہیں۔ "خالہ بھی کنفیوز تھیں کہ آخر ماجراکیا ہے۔
آگر کین میں چار لوگ ہیں تو نظر تین کیوں آرہ ہیں اور آگر تین ہی جوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی جوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی جی لوگ اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں اور آگر تین ہی ہیں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم چاروں کہا کہا کہ ہم چاروں کہا کہ ہم چاروں کہا کہ ہم چاروں کہا کہ ہیں۔ " کیوں کہا کہ ہم چاروں کہا کہ ہوں کہا کہ ہم چاروں کہا کہ ہوں کہا کہا کہا کہ ہوں کہا کہا کہ ہوں کہا کہا کہ کو کو کو کھی کے کو کو کھی کیاں ہیں۔

وایک منٹ میں دروازہ بند کرلوں کیوں کہ آگر کسی نے دیکھ لیا ناتو کچھ باقی نہیں بیجے گا۔ "چندا نے ایک بار پھر زور سے آنکھیں میچیں وہ خود کو خوش ایک بار پھر زور سے آنکھیں میچیں وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اسے علی ملاجوا تا سمجھ داراور مریات کاخیال کرنے والا ہے۔

"اور تہمیں تا ہے کہ ایسے کام ہیشہ دروازہ بند

کرکے کرنے چاہئیں باکہ بندہ پرسکون بھی رہے اور

کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے۔ "بات کرتے کرتے وہ چندا

کے قریب آیا اس کی آنکھیں تعلیم اور اس سے بہلے

کہ وہ بھی کچھ کہتی علی نے بردے ہی پیار سے اس کی

ہاتھ میں پکڑی بلیٹ ہے۔ وہ بھی یوں کہ چندا کا ہتھ پکڑتا

تو دور کی بات ہے ہاتھ ٹیج بھی نہ ہوا اور چندا کا ہے خیال

کہ شاید وہ اس سے پلیٹ لے کر ٹیبل یا شاہت پر

ریھنے لگا ہے آیک بار بھی غلط ثابت ہوا اور وہ فورا "

سے اوپر پلیٹ ہٹاکر اندر سے بریانی کھانے لگا۔

سے اوپر پلیٹ ہٹاکر اندر سے بریانی کھانے لگا۔

سے اوپر پلیٹ ہٹاکر اندر سے بریانی کھانے لگا۔

"دو سرول کالوبیا نہیں۔ کیکن ہمارے گھر میں اگر کوئی باہرسے چیز نے کر ہمارے گھردے تو وہ چیزو صول کرنے والا خوش نصیب اس ظرح دروازہ بند کر تنہائی میں ہی کھائی لیتا ہے۔"

دولین آبھی کچھ در پہلے تو تم ... "علی کاغیر متوقع روعمل دیکھ کرچندا کاوہی حال تھا جوعین باؤنڈری پر کھڑے کرکٹ بلیئر کا کبیج سچھوٹ جانے پر ہو ہا

ہے۔ "دبہت رومانیک ہورہا تھا تا؟"علی کے سوال پر چنداکی کھسیانی سی گھوری ہی تھی۔ "دراصل مجھے خوراک سے اتنا بیار ہے کہ جہال کہیں مزے دار کھانا دیکھوں رومانیک ہوجا تا ہوں۔"

ہوں۔" ''تم ٹھونسویمال بیٹھ کر۔۔۔ جارہی ہوں میں۔" ''اچھاسنو۔۔ اگر جاہی رہی ہو تو اندر سے کنڈی لگا جانا۔"علی نے اسے واقعی جاتا دیکھا تو بولا جس پر چندا حیران رہ گئی۔ ''کنڈی لگاھاؤں اندر سے ؟"

ابنار کرن 195 ماری 2015 🗧

و کین میں باتیں؟ کیوں باقی گھر بند تھا کیا؟ یعینانے دورین تو مسئلہ ہے کہ باتی گھر کھلا ہوا تھااور کیا کچن میں باتیں نہیں کرسکتے ؟ بدلا سرری ہے کیا۔ "علی بری طرح زج ہو گیاتھا۔ " دردازه کیول بند تھا؟ بہلے تو تمھی کچن کا دروازہ بند نہیں ہوا؟" خالہ کی نظراس زاوید پر رک سی گئی '"آپ نے سنانہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟تواکر دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو پھر دروازہ ہوا ان کامنہ ہے ہم نے ان کامنہ ہی بند کردیا ماکہ بیجے سکے سوال نہ کر سکیں۔"علی کا خیال تھا کہ اتے تقصیلی جواب کے بعد آب وہ اور چکھ سیس یو چھیں گی ملیکن خاموش رہنا ''تکرار ہاؤس'' کے اضولوں اور قوانین کے خلاف تھا بلکہ یہاں تواس قدر تكرار كى جاتى كه كوئى نيا يكن والا اين بال نويينير مجبور ہوجا تا ... یمی وجہ تھی کہ ضمیر بھائی اینے ذاتی کلینک میں ہند ٹرانس بلانٹ شروع کرنے پر بھی غور "وواتو تھیک ہے لیکن ۔۔ "چینامطمئن ہونے تک سوالات كرناجابتي تقى و کاش آب بھی دروازہ ہوتیں۔"علی نے وانت يسياتو آخر كارچندابول-"وەدراصل میں لائی تھی بریانی ...اے بھوک لگی مى اس كيواس فيرب عي جهب كركمال." "سب کھاگئے۔ ہمارے لیے چھے بھی نہیں چھوڑا؟" خالہ صدے کی کیفیت میں تھیں آنکھوں کے آگے اسٹیج پر تاج پہنے برمانی اور وحمال ڈالتے سامنے گول مٹول منٹول میں خود کود یکھاتو آنکھوں میں سامنے گول مٹول منٹول میں خود کود یکھاتو آنکھوں میں آنسوہی آگئے۔

وسعلی چینا کو سے سے بتا دو کہ جو تھا کون ہے جسے تم نے جمیار کھاہے اور کیا چھیایا ہواہے؟" ومعینا محش ... "أجانک خالہ کے ذہن میں جانے کیا آیا کہ انہوں نے چینا کو اینا کان ان کے منہ کے قريب لانے كوكمااور خداجانے انہوں نے كياكماكہ چينا کاچرہ شرم سے سرخ ہوگیااور ہونٹوں پر مسکراہث سالن کے اوپر تیرتے آئل کی طرح واضح نظر آنے دونهیں خالسیہ ابھی تو چینا خود بچی ہے۔۔ ابھی تو ايساسوچائجى نهيس بھي ورندسب سے پہلے يہ خوش خرى چينا آپ کو بی بتا آل-" ای دوران علی نے چندا کواشارہ کیا کہ وہ کجن ہے نکل جائے 'کیکن یقینی طور پر اس کے لیے ہم سب معاملات نے تھے اس کیے اشاروں کی زبان نہ سمجھ یائی اور زورے یول۔ دكيا كمه رہے ہو؟ نيس ہے اور الله كمال سے لاؤں؟" اور تب علی سر پکڑ کررہ گیا۔ کیوں کہ چینا اور خالہ اس دوران خالص معنواتینی "گفتگوسے چونک کراب پھران کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وكيالاكي تفي بيه تمهاري باجي؟ "جينان يراكم يمل علی پھر اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ اور پھر چندا کو "آبی خدا کا واسطہ ہے زبان سنبھال کر بات کیا کریں۔"وہ جل کررہ گیا تھا اور اس کا ڈیمن کھے کے ہزاردیں حصے میں خود کو چندا کے بیجے اٹھائے دیکھ رہاتھا اور دکھ کی بات میر تھی کہ چندا کے بیچے اسے ماموں مامول بيكار<u>ب تق</u> "پیار کے رہتے میں یمی دو لفظ سب سے بری ر کلوث ہیں... بھائی اور باجی۔ "تو چرسیدهی طرح بتاؤ که تم دونوں بہال کر کیا رے ہو؟ "خالہ نے شک کی نظرے یو جھا۔ آپ کے لیے۔"وہ پلیٹ جے اب تک وہ چھپانے کی کوشش میں تھااس نے سامنے کردی۔

ولیے تم کیوں بریانی با نمتی مجررتی ہو؟ گھر میں ابنار کون 196 ماری 2015

پیارے بچوں کے لئے پیاری پیاری کہانیاں

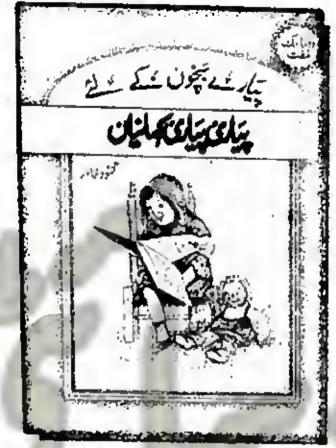

بجول كيمشهورمصنف

محمودخاور

كى كى مونى بہترين كہانيوں مشمل ایک ایسی خوبصورت کتاب جے آب اینے بچوں کوتھندوینا جا ہیں سے۔

こうこい2 ないとこじん

ڈاکٹریج -/50 روپے

بذر بعدد اكمنكوانے كے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 32216361 اردو بازار، کرایی - بون: 32216361

بری ہے کیا کئی کی؟" چینانے یو چھاتو آگے بردھ کراپی میلیٹیں لیتی چندانے انکشا**ف** کیا۔ ودراصل ابا کسی شادی میں گئے تھے وہاں ان کی میزیر جب چلے گئے سب کھانا کھا کر تو امانے پلیٹس صاف کرنے کے بمانے سب بلیٹوں میں سے جاول وال کیے شار میں اور اپنی جیب میں وال کرلے آئے میرے لیے... میرا دل نہیں جاہا تو سوجا کچرے میں تھینگنے سے بہترہے کہ کسی مسکین کو کھلادوں کھاتا۔" اتنا کمه کرچندانے بیار بھری نظرے علی کود مکھانو اس کے کھائے پیئے اجزآ باہر آتے آتے بھررک گئے البته چینا آنی اور خاله کی ہسی تهیں رکی تھی۔

یارب دل جیزی کو اک زندہ تمنا دے تو خواب کے بیاہے کو تعبیر کا دریا دے اس بار مکال بدلول تو الیی مردوس دے جو قلب کو کرما دے 'جو روح کو ترمیا دے ابااینے پورش ہے جھپ جھپ کر ضمیر بھائی اور چینا کواینے لاؤ بج میں تی دی دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیارومحبت کی باتنیں کر آد مکھ کرول ڈوہنامحسوس کررہے تھے بوں تواب وہ عمر کے اس دور میں تھے کہ جب عشق بھی کئی بچوں کے ماں سے موتا ہے ایسے میں علینیا کاان پر مرمناایا کو پھرے نوجوان بناگیا تھااور میں وجه تھی کہ آج کل ان کاخالہ برے دھیان ذرا ہٹا ہوا تھا یہ الگ بات ہے کہ اپنے مل میں سکنڈ آلیٹن کے طور برخاله کانام بھی انہوں نے موجودر ہنے دیا تھااور کو کہ انہوں نے باول ناخواستہ چندا کو کالج جانے کی ئے ٹیلیفون میں انہیں یہ اطلاع دی گئی ون میں کچھ نامعلوم افرادان کے

ابناركرن 197 ماري

" ہاں خالہ وہ کم ہو گئی ہے۔" چینانے یوں کماجیے كوتى نئ اطلاع مو-اسی دوران باہر ہوتی بیل نے سب کی توجہ این طرف مبنول كروالي بيه بيل اس قدر مسلسل مورني

تھی کہ لگاجیسے کوئی بیل کو مانجھ رہاہے اور وہ نتیوں بھی ایسے تیز رفتار نہیں تھے کہ فورا" سے گیٹ کھولنے کو پہنچ جاتے۔ ابھی ہے ہی ڈسکس کیا جارہا تھا کہ کون باہر جاكراس بيل ہے جمئے ہوئے انسان کوالگ کرے گاکہ علی ان کو غصے ہے دیکھا گیٹ کی طرف برمھارات کو تمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہنے کی وجہ سے شایر آج وہ چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سورہا تھا۔ کیٹ کھولا تو سامنے دھولی گھڑا تھا۔

"میادب آب کے کرے ۔.." دومهي جائيس به،

و بنیں تی میں توریے آیا ہوں۔"

وونہیں علی صاحب یہ تو آپ لوگوں کے ہیں۔" "ہمارے کیڑے ہیں تو تم نے کمال سے کیے؟" على يقيينا "الجهى تك نيندِ مِس تها-"ماحب آپ کے گھرے۔"

"دن دیماڑے چوری کرتے ہو شرم نہیں آتی ؟" « منیس جی چوری تو میں رات کو کرتا ہوں... " وهولی نے اپنی تھوڑی گردن میں کم کرتے ہوئے شرمانے کی منخرانہ حرکت کی۔

' «میری منگیتر کہتی ہے کہ میں نے تواس کی راتوں کی نیندچوری کرلی ہے۔"

''ہاں تو تمہیں ضرورت کیا تھی اس بے جاری کو خوابوں میں جا کرڈرانے کی ۔ جھے کمہ دیتے۔ ''صاحب کام کی ہاتیں کریں۔۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو داخلہ نہیں دیتا.... ''وہ مکمل طور پر برامنا کیا

ویسے بھی ماں اور منگیتر کے بارے میں مشرقی مرد اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کسی کوان کے بارے میں سی نامعلوم طریقے ہے ابائی چیک بک چوری کرکے نامعلوم نمبریلیٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم سمت میں

اعلا افسران نے ان کی اس کارکردگی کو سراہتے ہوئے کچھ مراعات دینے کا بھی اعلان کیا ہے، مگرابا کے لیے تو خوشی کارن وہ ہو گاجب چیک بک ان کے اسینے ہا تھوں میں ہوگی۔بس ہی وجہ تھی کہ انہیں کسی طور تجمى سكون نهيسٍ مل يار ہا تھا اوپر سے ضمير بھيائی اور جينا کی آبس میں الکھیلیاںِ انہیں مزید جلارہی تھیں۔ سواین آنکھیں جھیگنے سے بال بال بچاتے ہوئےوہ اس جكه سے بى ہث كتے جمال سے المبيں ول جلامنظر تظر آر اتھا۔اس دوران خالہ ہاتھ میں کوئی کتاب کیے ضمير بھائی اور چينا کے سامنے ہی صوفے پر آبیتھیں۔ و خالب آج کیا بڑھ رہی ہیں؟ مینانے یو چھارتو یا دریانی کے طور پر ایک بار پھر سرورق دیکھا۔

مسی کی "سانچه عمری" پره ربی مول-" و حس کی ہے خالیہ بیہ سوائے عمری ؟ " صمیر بھائی کو بھی دلچینی محسوس ہوئی۔

نیا نہیں کس کی ہے۔ ابھی تو آدھی ہی پردھی ہے 'ہوسکتاہے آخر ہیں کہیں نام لکھا ہوا ہو۔" ' مجلو بھئ چیناتم خالہ کوی<sup>ر ہ</sup>ھنے دواور بچھے ایک کپ جائے لادو-" صمير تقائي نے چينل تبديل كيا۔ وچینا تمهارے کیے جائے سیس لائے کی۔اتن عائے بینے لگ گئے ہویہ عادت جھو ڈواب ''تواور کیابیہ عادت جھوڑنا کہاں مشکل ہے 'میں خور

کتنی ہی مرتبہ چھوڑ چکی ہوں۔"خالہنے اپناذاتی تجربہ

''ہاں تو میں خود کتنی مرتبہ جائے جھوڑ جکا ہول ... کپ کے آخری تھے میں۔" جملے کا آخری تھے انہوں نے اہشکی سے اواکیا۔

"ویسے جائے کا تو مزاہی آخری گھونٹ میں ہو تا ہے اس کیے میں تو چاہتا ہوں کہ چائے کا آخری کھونٹ ہی تہیں ہوناچا ہے۔"

"اجماسنو حيك بك كالمجه يتاجلا؟" خالدني

🐉 ابند کرن 198 ارچ 2015 💲

پولیس اسٹیش بتا آتے ہیں کہ جارا مسئلہ حل ہوگیا ہے۔اس لیے وہ بے شک ہماری فکرنہ کریں۔"معمیر بھائی نے بات حتم کرکے تائید حاصل کرنے کی غرض ہے ان سب کودیکھااور اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ بولتا بھرسے ہول پڑے۔ ورتوبس تھیک ہے۔۔ تم لوگ اوپر جاؤ میں تھانے جا باہوں۔'

"بهم نے بھی تمہارے ساتھ جاناہے ضمیر۔"خالہ نے فورا "ہی سلیرا تار کرانی کمی میل دانی سامنے موجوو

سینڈل پنی۔

زل ہیں۔ ''خالہ وہاں کسی کاولیمہ نہیں ہورہاجو آپ نے بھی

"م لوگوں کا بھی تو رویہ ہے جس کی وجہ سے میری اب تک شادی تهیں ہوئی۔ ''خالہ نے منہ بنایا۔ "جب تک مجھے ساتھ لے کرباہر منیں جاؤکے لوگوں کو کیسے پتا ہے گاکہ تمہارے کھرمیں ایک خوب صورت اور نوجوان لڑگی بھی موجووہے۔"

''میں تو کہتا ہوں کہ گیٹ کے باہر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ اس گھر میں ایک خوب صورت اور نوجوان لڑگی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ خواہشمند حفرات نکاح خوان کے ساتھ اندر تشریف کے آئیں۔" ضمیر بھائی نے چڑکر کہا مگڑ خالہ کے دل پر لگا اوراین چھوٹی انکی آنکھ میں گھساکر آنسونکال ہی لیا۔ ئيە توتم ہو ناصمير بيد كوئي اور ہو يا تواني خاله كي شادی کے لیے شادی دفتر کھول لیتا۔" ناک کے رہے سانس ادبر کھینچ کرخالہنے حسنگی بھری۔

''وینے ضمیر شالہ کا آئیڈیا برانہیں ہے۔ آگر ہم شادی وقتر کھول لیں اور خالہ کے حانے کے بعد اسے بند کردس تو۔۔؟''چینا نے سمیر ب کرنے کے انداز میں مشورہ طلب کیاتو

ردد جھے۔ خدا کا واسطہ ہے معاف نے با قاعدہ ہاتھ جو ڑے اور باہر نکل

غلط بات کرنے کی اجازت حمیں دیتے... البتہ بغیر اجازت ہونے والی کارروائی کا ذمہ شیں لے سکتے کہ شادی کے بعد جب ہی مال اور متعیترساس بهو میں وهلتی ہیں تو گھر گھر میں ہونے والے چرچے بغیراجازت ہی تو ہوتے ہیں 'جنہیں سن کر بھی ان سنی کرنا انہی مشرقی مردول کا قومی روزییہ ہے۔

وولیں پکڑیں اپنے گیڑے اور بیہ لیں اپنی چیک بكسة آب كے كيڑول ميں رہ كئى تھي۔"وهولي نے غصے میں اس کی طرف برمھاتے ہوئے کماتو چیک بک ومکھ کرعلی کاول جاہا ہے مکڑلے اور اتنا بیار کرے کہ اس کی زندگی میں برادرانہ پیار کی مزید متجائش نہ رے۔ فورا" سے اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں ا حکب کراندر پہنچاتو خوش کے مارے چیختے ہوئے بولا۔ ومل كئ مل كئي عنمير بطائي چيك بك مل كئي-" ودچیک بک مل تی ... کیکن کمال ہے؟" ضمیر بھائی کے ساتھ ساتھ چینا آئی اور خالہ بھی کھڑی ہو گئی تھیں اورخوش کے مارے بالیاں بجارہی تھیں۔

''دوھونی لایا ہے آپ کے گیروں میں سے ''جوش کے عالم میں علی بقیبتا "ہوش کھو بیٹھا تھا اور پیہ بھول کیا تفاكه چندانے جيك بك لاندري ميں جھياتي تھي۔ د ممیرے کیڑے تو المارای میں ہیں... کیا دھونی الماري ميں کھڑا ہے؟ وہ كنفيوز تھے۔ویسے بھی علی كا ماننا تفاكه أكر بيزه كسي كومطمئن نه كرسكے تو يوري

قوت ہے اسے کنفیو زگرہے ''دھولی توبا ہرہے شمیر بھائی 'وھلے ہوئے کپڑے لایا

« دیکھو ذراانڈورٹائز منٹ کی صدیے تا۔۔ بیٹی وھولی

بناركرن 199 مارچ

''خالہ بیہ ضمیر' چینا ہے معافیاں کیوں مانگ رہا '' ''تو تمہارا دل ہے کہ ٹافیاں مانگتا؟'' غصے میں خالہ

''تو تمہارا دل ہے کہ ٹافیاں مانگتا؟'' غصے میں خالہ صوفے پر جینھنے کے بجائے لیٹ ہی گئی تھیں دیسے بھی ہم مشرقی لوگ صرف جیٹھنے کی جگہ مل جائے تو لیٹنے کی خود بنالیتے ہیں اور یہ تو پھر صوفہ تھا۔

د منفصہ نہ کروخالہ۔ اور شادی کاکیا ہے ابھی نہیں ہوئی توکیا ہوا کچھ روز بعد میں ہوجائے گی۔ لیکن میں توسوچ رہی ہوں تمہاری شادی اگر ہو بھی گئی تو ہم لوگوں کو بتا میں کے تو بھی شرم آئے گی جھیا میں گے تو بھی۔" چینا کو مستقبل کی فکر ابھی سے ستانے گئی

و المان الوکیا ہوا۔ شادی اور بدہضمی چھپائے نہیں چھپیٹیں اور جو چیز نہیں چھپتی اسے خود بتادینا جا ہیں۔ " خالہ نے دیوار کی طرف کروٹ کے کررد تھے ردیجے انداز میں کہا۔

" و خاله اس طرح تو تمهاری عمر بھی نہیں چھیتی ناتو بتادیا کروسب کو۔"

"جینا...!" خالہ ایک ہی جست میں یوں انھیں جیسے صوفے کے کشن کے نیچے سے سانپ نکلا ہو۔ آواز میں ایسی چیخ تھی جیسے کیلے کے تھلکے سے بھرے بازار میں کریڑی ہوں۔

"سوری خالب مائنڈ نہ کرنا تہمیں تو بتا ہے تا کہ چینا کی تو زاق کرنے کی عادت ہے ورنہ چیناتو تمہارے لیے چھ بھی کر سکتی ہے۔"

''وعدہ کرد کہ تم میرے لیے پچھ بھی کر سکتی ہو۔'' خالہ نے بے بینی سے کہا۔

''وعده بیاوعده!''چیناجوش کے مارے خالہ کے ٹریب آگئی تھی۔

''بس پھر آج کے بعد مجھے اپنامنہ نہ دکھانا۔''خالہ نے غصے سے کما اور چینا کواکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جلی گئیں۔

' ' ' ' ' ' ' و نهسد کاش چیناا نهیں یو ژهی گھوڑی کمه سکتی' لیکن کیا کروں بڑی ہیں اس کیے عزت کرجاتی ہوں۔''

گراسانس لے کروہیں بینھتے ہوئے انہیں یاد آیا کہ علی کافی در سے نظر نہیں آیا سواس کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہو تیں' خالہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ذہن میں آیا تھاجس کے لیے علی کا ہوتا ضروری تھا۔

## # # #

صمیر بھائی آج بہلے کی نسبت ذرا فرینک موڈ میں
پولیس اسٹیشن ہنچے تو حوالدار سرجھکائے ململ دھیان
کے ساتھ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ قریب جاکر
انہوں نے گلاصاف کیااور ہولی۔
دوالسلام علیکم حوالدار صاحب کیا حال چال

نیں دراسوسال کے اور کے قدید اس دراسوسال کے اور کے قدیدی کی تجویز لکھ رہا ہوں۔ ''بات کرتے کو تنہائی کرتے کو الدار نے ایک دم چونک کرتے میں بھائی کو دیکھا اے جیسے جھوٹے نے فریزر میں رکھی آگ

'' آج توجناب میں آپ کوخوش کرنے آیا ہوں۔'' ضمیر بھائی نے ان کے دیکھنے کے انداز سے خود کو آکس کریم ہونائی ثابت کیا۔

''بجھے خوش کرنے آئے ہو؟ توابیا کر دیپ کرکے میرے دراز میں ڈال دو ۔۔ جیب میں ڈال کر میں بعد میں خود ہی خوش ہوجاؤں گا۔ ''بیٹھنے گا کے بغیراس نے اپنے مطلب کی ہات کی تھی۔

"موالدارصاحب شاید آب سمجھے نہیں۔" "اوئے..." حلق میں سے آواز نکالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہواتھا۔

"قانون كوب وقوف سجهتيمو؟"

"دنیں نہیں دراصل وہ۔ میں بہ بتانے آیا تھاکہ چیک بک مل گئی ہے۔ "ضمیر بھائی نے بات کو طول دینے سے گریز کیا۔ ویسے بھی پہلے اسٹیش اور پولیس اسٹیشن دونوں میں بندے کو جگڑ لینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں کے ساتھ آیک حد میں رہنا جا سہ۔

البیک بک مل می ہے؟ مارے بغیر؟ اسیر

لاک اپ کو دیکھاجی میں موجود سب ہی لوگ ایک زبان ہو کر پکار رہے تھے۔ ''میں نے چیک بک چوری کی ہے۔ قتم سے میں نے چیک بک چوری کی ہے۔'' ''ان سب کے اعتراف جرم کے بیان تو میں نے میپ میں بھی ریکارڈ کر کیے ہیں۔'' حوالدار نے مزید کار کردگی دکھائی۔

مار مردی دهای-''وه سب تو جناب ٹھیک ہے لیکن ۔۔ اتن پھرتی؟'' ضمیر بھائی ہے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ حوالدار نے سرگوشیانہ انداز میں انکشاف کیا۔ در در سے سے میں میں میں سایہ اور تھ

"سناہے کہ کچھ دینے دلانے کی بات مطے ہوئی تھی تم لوگوں کی انار صاحب ہے۔"حوالدار صاحب نے ضمیر کو کچھ یا دولانا جاہاتو چو نکہ یہ دینے کی بات تھی اس کے آگر دینا بھی ہو یا تو یقینا"وہ مکر جا آباور یہاں تو اس



ناممکن! حوالدار کے لیے بقین کرنامشکل تھا۔ کیونکہ سیرا کیسانو کھا کیس تھاجس میں جوری بھی پولیس کو بغیر بتائے ہوئی تھی اور اب بر آمدگی بھی بغیر بتائے ہوئی تھی۔

''اجی ... تاممکن کاتولفظ ہی میری ڈکشنری میں نہیں ہے حوالدار صاحب ''عنمیر پھائی نخریہ ہوئے بات کرتے ہوئے اب وہ بھرسے اپنی کرسی سنبھال چکاتھا۔ موسے اب وہ بھرسے اپنی کرسی سنبھال چکاتھا۔ ''جناب کیا میں اسی طرح کھڑار ہوں گا؟''

"ونهيل نهيل به شک کوئی دوسرا پوز بنالو-" حوالدار نے مفت مشورہ دیا۔ اور فرق بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے نهیں پڑتا۔ قانون آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔"

"آب توجناب کری پر بمشکل پورے اتر رہے ہیں امیدوں پر کیا اتریں گے۔ "عنمیر بھائی کے ساتھ یہاں بھی گھروالاسلوک ہورہاتھا "سوچرے پر مسکینی آتر آئی جسے حوالدار صاحب نے بھی نوٹ کیا۔

"دراصل بولیس اسٹیش ہے ناں اتا بجث نہیں ہے کہ یہ کرسی ٹوٹ گئی تو اور خرید لیں۔ تیکھے بھی ہم بحل سے نہیں ملکہ کھڑکیاں کھول کر چلاتے ہیں۔" حوالدارنے مجبوری بتائی تھی۔

"اچھاای کے آپ نے سربر ٹوئی بہننے کے بجائے سلوائی کی ہے باکہ ہوا ہے اڑنہ جائے۔ "اہا اللہ بس جی بیہ ٹوئی ڈرامہ ٹوچلنائی رصا ہے۔" ضمیر بھائی کی بات بڑوہ کھیا ہٹ کاشکار تھا۔ "دیہ تو بتا میں کہ جیک بک کیا کمانی ہے؟" "جناب کمانی کیا ہونی ہے بس گھر میں ادھرادھر ہوگئی تھی سو آج مل گئی۔"

ہوئی میں وہن کی ہے۔ در سوجا اور لاک اپ میں بند دس بارہ بندوں کی طرف اشارہ کرکے بولا۔
میں بند دس بارہ بندوں کی طرف اشارہ کرکے بولا۔
دوہم نے تو چلو گھر ہے ہی کہیں سے چیک بک وہوں کا کیا کروں جو دھونڈ کی الیکن مجھے بتاؤ کہ اب بارہ بندوں کا کیا کروں جو تہماری چیک بک چوری کرنے کا اعتراف کرچکے تہماری چیک بک چوری کرنے کا اعتراف کرچکے تہماری چیک بک چوری کرنے کا اعتراف کرچکے

یں۔ : درجی؟ کیا مطلب؟ ، ضمیر بھائی نے حیرت سے

ابنار**كرن 201** يايى 2015 كا

آیا کہ اس نے انہیں سب کھی تی ہتادیا تھا۔
''بیزی۔ جب میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں اسے
میں بھیے بھیجوں گاتے فیرائی بے صبری وی تے نئیں نال
کرنی چا ہیے تھی۔ تے سوچ ہے آگر یہ پنچے رہنے
والے شودے ہمیں چیک بک واپس نہ کرتے۔ تے
ہماراتے فیرکونڈ ابموجانا تھانال۔''
ہماراتے فیرکونڈ ابموجانا تھانال۔''
''جی ابا۔ لیکن میہ لوگ نہیں ہیں استے برے
بھی۔''جندا نے ان کی تعریف کرنے کی کوشش کی۔

"جی ابا۔ لیکن بیر لوگ نہیں ہیں استے برے بھی۔" چندا نے ان کی تعریف کرنے کی کوشش کی۔
"اوئے استے چنگے وی نئیں ہیں۔ تو ان کی باتوں میں نہ آجا کیں۔" چیک بک کو آنکھوں اور پھر سینے سے لگا کروہ اپنے کمرے کی طرف مڑے۔
"شے لگا کروہ اپنے کمرے کی طرف مڑے۔
"شے گل من۔ کالج کا داخلہ فارم دغیرہ جمع کروا کے سے کالج جانا شروع کر' آخر اس لیے تے ہم شیر آئے

"جى لبا-كردى گى ايسابى-"

" نے آج بکانا کیا ہے؟ "ایا کو ہر معالم کی شنش تھی اور کچن کی تو خاص طور پر تھی کیونکہ جندا کے افقیار میں ہو آتوہ ہوتا کے افقیار میں ہو آتوہ ہوتا کے سواس سے پہلے کہ وہ بچھ کہتی اباخود ہی بول انتھے۔ مواس میں دور اور کھا تھا اوس دن۔ اس میں ایک آلوڈال کرابال لیٹی "ادا تیزائے ادا میرا' نیج گیا تے صبحوی چل جائے گا۔"

نے کوئی دعدہ کیا ہی تہیں تھا۔ ''انار صاحب مجھے اس کیس کے بارے میں خاص طور بربتا کر گئے تنجے کہ جلدی حل کرنا ہے کیونکہ مدعی کی طرف ہے کہا گیا ہے کہ جو کہو گے ملے گا؟'' ''اور تا انکار کر سال کر اور این روی رہاں کہ م

" الله الكارك كيا ہے۔ باہراتی برای ماركیث ہے تال۔ وہان جاؤجو بھی كہو گے ملے گاہم بر بھائی اب وہاں سے بھائے كے طریقوں پر غور كرتے ہوئے الٹاسيدھا بولے جارہے تھے۔ حوالدار نے غصے سے د يكھا تہ ايك نظر حوالات ميں موجودلوگوں كو اور بھر حوالدار كو د مجھ كر اپنے آپ كو ہمت دلاتے ہوئے د ل

"میرا مطلب ہے کہ میں وہ چیک بک ایک دفعہ
چیک کرلوں کہ جاتی ہی ہے کہ نہیں۔ بھر آناہوں۔"
"جاؤ جاؤ۔ گریاد رکھنا قانون کے ہاتھ لیے بردے
ہوتے ہیں۔"حوالدار مسکرایا تو ضمیر بھائی پرائی آگ
میں کودنے پر خود کو لعنت ملآمت کرنے گئے اور
حوالدار کو صاف صاف بتاذیا کہ وعدہ انہوں نے نہیں
بلکہ ابانے کیا تھا اس لیے ان کا اس معاملے میں کوئی لینا
نہ سمجھا جائے البتہ دینا ہوتو وہ حاضر ہیں۔
نہ سمجھا جائے البتہ دینا ہوتو وہ حاضر ہیں۔

ساری بات سمجھانے کے بعد آئندہ بھی تھانے نہ آنے کاعمد کرکے وہ بغیر پیچھے دیکھے گھرکے لیے نکل آئے تھے ماکہ گھرجاکر چینا کوہتا میں کہوہ کس طرح بال بال نچ کردایس گھر بہنچ گئے ہیں۔

## # # #

ریس دل کے ساہے کہ چار خانے ہیں مکیں بھی چار ہیں در کار اس جگہ کے لیے خلیل خان نے جنگل میں جال پھیلایا المحارہ سال کی نو عمر فاخذ کے لیے المحارہ سال کی نو عمر فاخذ کے لیے المحارہ میں چیک بک کو دیکھتے اور جمعی چیک بک کو دیکھتے اور جمعی چیا کو جمعی حواسوں پر چھارہی تھی۔ اور انہیں یقین تھا کہ عملیشا بس اب ان کی مال ووالت کے پیچھے یا گل ہی عملیشا بس اب ان کی مال ووالت کے پیچھے یا گل ہی موجائے گی۔ اور چینا پر بھی بہلے تو غصہ مگر بعد بیس بیار موجائے گی۔ اور چینا پر بھی بہلے تو غصہ مگر بعد بیس بیار



"اساں جان کے بیج لئی آگاہ دے جھوٹی موضی دایالیا ہے گلکھدے کہ سڈے ول تک ہخال کہ سڈے ول تک ہخا

سی صبح منح مشترکه منڈر پر کالا بھوت نمودار ہو گیاتھا کتنی بار تنونے دھکادے کرایسے کرایا تھا مگرنا نہجارا ہے مالک میٹھے جٹ کی طرح ڈھیٹ ٹابت ہوا تھا۔۔

"ہائے ہائے کچھ تو خوف خدا ہو لوگوں کو "مبح سوریے جب کو کل دلمبل مصحراو چمن سباہے رب کی حمد د ثنا بیان کر رہے ہیں انہیں تازم تاری کے مارنگ شوکی بڑی ہے۔۔

جانے ایسوں پر خداوند کریم کاعذاب کیوں نازل رمہ آ

و عدد اندائے 'براٹھے ' مکھن توس ادر دودھ کی توانائی ہے بھرپور ناشتا کرتے ہوئے بائی حشمت جاہ عرف تنونے کھورتے ہوئے کا ایک میں میں کھورتے ہوئے کا ایک میں کھورتے ہوئے کا لیے معوت کو آنا ڈائے میں کالے بھوت کو آنا ڈائے کے بھوت کو آنا ڈائے کی کالے بھوت کو آنا ڈائے کی کالے بھوٹ کے انسان کی کالے بھوٹ کو آنا ڈائے کے بھوٹ کو آنا ڈائے کی کالے کی کالے کی کالے کالے بھوٹ کو آنا ڈائے کی کالے بھوٹ کو آنا ڈائے کی کالے کی کالے کی کو آنا ڈائے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کالے کی کالے کی کالے کی کو آنا ڈائے کی کالے کی کو کالے کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کالے کی کالے کی کو کالے کی کے کالے کی کالے کی کالے کی کی کے کالے کی کی کالے کی کے کالے کی کالے کی کالے کی کے کالے کی کی کالے کی کی کے کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کے کالے کی کی کی کی کی کی کالے کی کے کالے کی کی کی کے کالے کی کے کالے کی کی کالے کی کالے کی کی کی کی کالے کی کالے کی کی کالے کی کی کالے کی کالے کی کی کی کالے کی کالے کی کالے کی کی کالے کی کی کالے کی کی کالے کی کالے کی کالے کی کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کالے کی کی کی کی کی کالے کی کی کی کی کی کالے کی کالے کی کی کالے کی کی کی کی کالے کی کی کی کی کی کالے کی کالے ک

دیواریر اک کمے کے لیے کالابھوت غائب ہوا'
دیوارے اس ارسے میٹھاجٹ فرام لاہور نے اس سے
پھیٹر چھاڑی ادرائے بھرسے منڈر پر نکادیا۔
"بیارے بھائیوں رب تعالیٰ نے خقوق العباد پر
بست زور دیا ہے کسی کی قل آزاری کرنا'کسی کادل دکھانا
یاتوڑنا نمایت فہیج فعل ہیں اس لیے حقوق العباد کاخیال
دکھتے ہوئے حقوق ازدواجیات اداکر دیجیے تواب
دارین ملے گا۔۔

" " آئے ہم آپ کو حقوق اورداجیات کے ہارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں۔" معمال میں تفالی ہے۔

تنوکی اسٹالو کی سوفٹی کی کاری ضرب کالے بھوت کے ماتھے پر زور سے لگی اور کالے بھوت کادبوار پر ٹکا رمنا ناگرین ہوگیا۔۔۔

وہ دھم سے زمین پر گرایا ہیٹھے جٹ کی سرکی خالی چیکتی سرزمین پر ٹھیک طرح سے اندازہ نہ ہوسکا ۔۔۔ چند کھوں کے بعد سوفٹی کو بردی عقیدت سے جھاڑ

یو پچھ کرمنڈریر بروالیس رکھ دیا گیا 'اک توبیہ تنوجی کی جتی تھی جو ان کے سوہنے بیرول کے کول رہتی تھی دوجا دوبارہ بھی کالے بھوت سے نجات کے لیے انہوں نے اے ہی استعمال کرنا تھا۔ عاشق ہو تو میٹھے جٹ فرام

ھک ٹھک ٹھیک ہے۔۔۔

"ارے تانیہ بیگم ذرادروازے تک زحمت فرمائے گااور دیکھئے گاکہ کون آن دار دہوا ہے سہ پسر کے اس لمحے۔"

ٹھک ٹھک۔۔۔دردازہ دوبارہ نمایت اوب ہے ہجا۔ "بی بی گلاب جامن منہ کی جگہ کانوں میں ڈال لیے کہا۔"

تسلیم بیگم کی آواز پر رساله پر هتی اور گلاب جامن کھاتی تانبیہ حشمت جاہ ہڑ ہوا کرا تھی۔۔۔ ور آئے امال حضور۔۔۔''

''اوجی بوانگولومیں میٹھاجٹ…''

"لوتی منے کے دفت اب ان کاریدار ہوجائے گاتو سارا دن براہی گزرے گا۔۔ "تنونے بربرطتے ہوئے دروازہ کھولا اور غزاب سے ساتھ ہے بادر جی خانے میں تھس کئی۔

میٹھے نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اوھرادھر جھانکا۔خالی صحن سے منہ جڑا رہاتھا۔ سامنے بر آمدے میں لکڑی کے منقش تحت پر تشکیم خالہ براجمان تھیں...

"آواب خالہ جی ....اوجی مینوں بوائے بتایا تھا کہ تھاڈی طبیعت شبیت خراب اے ... تے میں تھاڈے کے اللہ وی گئردے پیرال دی یخنی بنا کرلایا ہوں "توسی اے فی لوتے اللہ بخشے دادا مرحوم بھولے پہلوان دی طرح محروجاؤے ..."

میٹھے نے بختی کا پیالہ کنارے پر رکھتے ہوئے کہا دھیان سارا کا سارا اندر کمرے کی طرف تھا مگریہاں بھی پھول دار پردہ ظالم ساج کی طرح اکر کر کھڑا تھا سنگیم نے میٹھے کی متلاشی اور بے چین نظروں

ابناركون 204 مارچ 2015 🗧

نصیبین آب ہی اے چھ سمجھایی ہماری تو خاطر میں لاتی نہیں ہیں۔۔ارے ہم کیاان کے دستمن ہیں خداناخواستیہ۔''

تسلیم بیگم پریشان سی بان کی گلوری نصیبی بواکو تصاتے ہوئے کویا ہو بیں۔

"اب عمر کے آخر دور سے گزر رہے ہیں آج

مرے کل دوسرادن ... اللہ جانے کس نواب ابن نواب کے انتظار میں جی مبیعی ہیں ہیں۔ "رضائیوں میں ٹانے لگاتی بوانے سوئی اور دھاکہ منہ میں دیار کھاتھا اور تسلیم بیگم کے غم کی

داستان سن ربی تھیں۔ دن منھی میں دبی ریت کی طرح گزرتے جارہے تصاور ان گزرتے دنول میں مانیہ حشمت جاہ کی عمراور مائز دونوں میں بادرجہ اتم اضافیہ ہو رہاتھا تشکیم کی طبیعت بھی خراب رہے گئی تھی اس لیے انہیں ہول انجھتے تھے۔

"اب ہم کیا کوے بیگم صاحبہ چھوٹا منہ اور بردی

ہے۔۔۔ آج توہمری تمری بری گئے گربعد میں بچھتائی تویاد آئے گے اماں باوا ۔۔۔ ارے الیم بے قدری ہم تو کے دیے ہیں اس کی نہ ہی سنوبر وس میں اتنا اچھارشتہ ہے دو بول پڑھوا دو ساری عمر عیش کریں گی بلکوں پر بٹھا کر دو بول پڑھوا دو ساری عمر عیش کریں گی بلکوں پر بٹھا کر

بوائے رضائی کو آخری ٹانکالگاکر مجان پر رکھا اور موئی دھا کہ لیٹتے ہوئے مشورہ دے ڈالا۔

"ارے ایسے کیے ہم زبردستی کرسکتے ہیں بچی تو مہیں ہیں وہ آگر عین وفت پر انکار کر دیا تو خاک میں مل جائے گی مرحوم نواب صاحب کی عزت 'اب اللہ ہی انہیں سمجھائے ہمارے قلب ذہن میں تو اب ہمت مہیں رہی۔" امال نے بان کی گلوری منہ میں دباتے ہمیں دباتے ہمیں رہی۔" امال نے بان کی گلوری منہ میں دباتے ہمیں دباتے ہ

ہوئے سرد آہ بھری-پاس بیٹھی تنو بڑے اطمینان سے فنگر چیس کو کچپ میں غوطے دے دے کر کھارہی تھی ادر ساتھ ساتھ اہاں ادر بواکی ہاتیں بھی سن رہی تھی مگر گفتگو کوریکھااؤر تانبہ کو آوازدے ڈالی۔ وہ جہان دیدہ خاتون تھیں خوب جانتی تھیں کہ دلی م مرغیوں کے ہیرد هور هو کر کیوں پلائے جارہے ہیں۔ اور دیسے بھی اب تنوکی عمراور جم کو دیکھ کر کوئی آیا ہی نہیں تھا اس لیے انہیں میٹھے کا دم ہی غنیمت لگیا تھا۔

انجها شریف بچه تھا پنجاب میں زمین جائیداد گھر
سب تھا ماں باب کا اکلو تا تھا وہ ایک ایک ایک میں
اس جان فانی سے کوچ کر گئے تھے ۔۔۔ تنوی خاطرسب
جھوڑ جھاڑ کر پردلیس میں جیٹا تھا تکر تنواس کے نام سے
ایسے بدکتی تھی۔۔
ایسے بدکتی تھی۔۔

جنے بلی کے نام سے چوہا اسکول کے نام سے بچہ

اور ملک صاحب کے نام سے موبائل برکتا تھا۔۔ ''ارے تانیہ ذرا باہر آئے یہ میٹھے میاں کا بخنی والا بیالہ خالی کر دہیجے ہمارے گھٹنوں میں تواٹھنے کی سکت

سراسلام میم یہ چیا چیا تر هاجاتے وہ ما سول سے سلام جھاڑا اور پیالہ افھا کروایس باور جی خانے میں غائب ہوگئی۔ معند نے جوں کے سالہ میز در کار مکڑ نے سے لے

میٹھے کولگااس کی ساری محنت ککڑیکڑنے ہے لے
کر کا منے پیرتوڑنے دھونے پکانے اور لے کر آنے کی
چنگی طرح دصول ہو گئی۔۔ وہ تھی ہی اتنی بیاری بس
تھوڑی یا تھوڑی ہے زیادہ صحت مند تھی اور وہ بھی
مختر ہے میٹھے جٹ کو کہال دیکھاتھااس کادل تو ہروقت
تنوجی کے نام کی مالاجیتا رہتا تھا۔

تنوجی نے نام می الاجیپار مها ها۔ محبت کے اکھاڑے میں جاروں شانے حیت کرکے عشق نے اسی کنگری لگائی تھی کہ دھول جا تمارہ گیا تھا میٹھاجٹ فڑام لاہور۔۔۔

ن ابنار کرن 205 بارج 2015 (

کے اس موڑ پر جیب چاپ چیسوں سے متعل فرماتے رہناممکن نہیں رہاتھا۔۔

" ہاری اہاں جان اور ہوا دونوں خوا تین ایک بات
گرہ سے باندھ کیں آپ لوگوں کے اشارے جس
طرف ہیں ان کے لیے کل بھی ہماری نہ تھی اور آج
بھی ہے انہیں کروری کے مارے سائس تو آ تا نہیں شاوی کیا بھائے گے ۔۔۔ اپنے آپ کورستم زمان بھولو پہلوان کے بر بوتے کتے ہیں اللہ جانے بھولو پہلوان فلم کے ڈھائے کی فرسٹ کالی گئتے ہیں وہ آپ کے مفور میاں۔ " اپنی بول بال کر پھر چیسوں کی طرف متوجہ ہوگئی تانیہ حضمت جاہ۔

" ہائے ہائے اڑکی کھے خوف خدا جیجے اس ذات کی بنائی شکل صورت میں کس طرح کیڑے نکال رہی ہیں آ بنائی شکل صورت میں کس طرح کیڑے نکال رہی ہیں آ آپ ۔ " تسلیم بیگم نے کلمے پیٹنے ہوئے دوم لی دی

"اور خود توجیسے شنراری زہرہ نگاہ ہو آپ بس رنگ ہی گوراہے ورنہ توڈھائی من کی دھویں۔" سندیم بیکم نے ایک دھپ رسید کرتے ہوئے تنو کو

لٹاڑا انہیں اس طرح میٹھے کے بارے میں کمنا آیک آنکھ نہ بھایا تھا انہیں خبر تھی کہ دہ دیوار کے اس بار کھڑا ہوگا کس قدر دل آزاری ہوئی ہوگی نے جارے کی

تشکیم بیگم کو قلق ہورہاتھا۔ '' آپ کو اچھا گئے یا برا ہم تو عقد کریں گے کسی راھے لکھے سلیقے تہذیب ادلی ذوق رکھنے والے نوالی گھرانے میں جن کے چیتم وخراغ میں نفاسر و بلاغہ ت

گھرانے میں جن کے جستم و خراع میں نفاست بلاغت فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ جولساچو ڑا باو قارسا مرد ہو۔ " نانیہ نے آخری چیس کوساری کیدجب لگا کر منہ میں ڈالا اور آئکھیں موند کر نوالی شنراوے کے

قصدیے بیان کرنے گی۔

''ہاں ان ساری خوبوں کے ساتھ ایک اور خوبی بھی ضرور ہو گی ان ہیں۔'' تشکیم بیکم نے چھالیہ کترتے ہوئے جل کر کما۔

ودوركيالمال حضور؟ من انسيان وانت نكالتي موسة

اوت سری و دوار کے اس بار بعیفااک هخص بیر ساری گفتگوس کرچند لمحول کے لیے اواس اور مالوس ضرور ہوااس کی جسمانی ساخت توخدانے بنائی تھی مگراس کادل ... دمکاش اک وار تنوجی اس دل میں جھانک کردیکھتی ...''

اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کروہ فجمے کے پائے ' بالے کے علیے ' راوی کا کنارہ ' فورٹرس کی جاث اور انار کلی کی رونفیں چھوڑے بیٹھاتھا۔

# # #

وفت کا کام گزرتاتھااور گزر تاجارہاتھادن سورج اور چاند تارے ایک دو سرے کے پیچھے نمووار ہوتے اور جھیے جائے ....

بہ بہت ہے۔ آبائے بعد اماں بھی راہی عدم سدھار گئی تھیں نصبیبن بوا اب بوڑھی ہو گئی تھیں مگردو گھروں میں اب بھی کام کرتی تھیں۔

تانیہ حشمت جاویتو سے اب بنو آپا کے عمدے پر فائز ہو بھی تھی اور رقبے کے حساب سے اور بھی طول وعرض کی مالک بھی۔ باتی وہی کمانی تھے اور وہی کمانی کے کردار۔۔۔

تنو آیانے اپنا بھاری بھر کم وجود بامشکل تخت سے اٹھایا آخر کواتنے بھاری ناشنے کا بھی تو چھووزن ہوگاہی 'جووہ تھوڑی دہر پہلے تناول کر کے بمیٹھی تھی موسم مبح سے ہی خوشکوار تھا کہ اجانک آسان سے تنھی تھی شفاف بوندس برسنے لگیں ۔۔۔

تنونے مسکرا کر آسان کی طرف دیکھا برسات انہیں شروع سے ہی بہت پند تھی وہ برساتی پکوانوں کے بارے میں سوچنے لگی ۔۔۔ استے میں مشتر کہ دیوار پر کالابھوت نمودار ہوا۔۔۔

ابنارگرن 206 بارج 2015 کے

جاہ کو پکالفین تھا کہ وہ تنخواہ کے علاوہ ایک معقول رقم الميس اس كام كے ليے ديتا تھا۔ "ارے بنوبی لی کیامزے سے بیٹھی برائی شادیاں ويكهتي مو ... اور خوش موتى مواجعي بھي وقت ہے موش کے ناخن لےلو۔ "بوا کاڈیوٹی ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ " بہلے تو امال ماوا تھے راج کر لیا اِب آگے کا کیا سوحیت ہو ہم بھی چراغ سحری ہیں اب بچھے کے تب ... کل کی بنو آج محلے بھر کی بنو آیا کہلاوت ہے اس وقت سے ڈرجب آیا ہے بنوخالہ بن جاوے ... تیری ماں سے بہنایا تھا اس لیے روج روج بولے ہیں ورنہ ہمرے سرمیں ورو نابی کے سمہیں عقل وبوے اور تمرے بنتے بکرتے منہ و ملھے۔" بوا بولتے بولتے تھک گئیں توغصے میں تنو کو گھورنے لگیں جو مزے سے چینل سرچ کر رہی تھی۔ "چھوڑن بوااس کھے ہے موضوع کو ہم نے کل ی منے سے کریلے گوشت متکوا کرر کھ لیا تھاوہ چڑھا دیں کھانے بیانے کا ایک چینل بھی لگالوتؤ دوبارہ سے بھوک حمکنے لگتی ہے۔" '''اب ہمری کون سے یہاں ارے مت کھایا کروانتا' يەمواموناياسو باربول كى الى موسے ہے... ہم تو سر پھرے ہیں جو بک بک کرتے ہیں جاتے ہیں رسونی میں اور تم دیکھوایں شیطانی ڈیے کو عمر ہم کے دایوت ہیں زند کی ایسے ناہی کھے گا۔" " ارے بوا مزے سے تو گزر رہی ہے ... مُعاث ے اتھتے ہیں بائے کھاتے ہیں کھاٹ یر سوتے ہیں ... ناں سسرال کی کژکژنه میاں کی چرجیز اور نه بچوں کی ئرنرآپ بھی یو نہی تا ہروفت بولتی رہتی ہیں... اور بو نہی جارے کھانوں پر ٹوک لگاتی ہیں آپ کے کہنے پر تو پچھلے دوماہ سے ڈائٹنٹ کررہے ہیں ہم ۔۔ ڈیر پر اٹھوں دو انڈوں یاؤ بھر دودھ بغیر ملائی کے کھانا بھی کوئی ناشتاہوا بس دو چھریاں بھر کر مکھن کی توس پر لگانا بھی کوئی لگاناہوا ... امال مرحومہ کی دجہ سے آپ کی سخت ست سن ليتے ہيں ورنہ كون مائى كالال ہے جو تائیہ حشمت عباہ کو چھ بول کرد کھائے ۔۔ کربگوں کو

' مسون دی چھڑی گلی سون دی چھڑی میں بھی کھڑا کو شعبے او بھی چھت تے کھڑی میرے دل وچ آئے خیال اک دسدے نوں کردا ر

سون دی چھڑی دے وچ تیرے نال سیخے نوں جی لردااے۔''

تنو آیانے اتھ بیروں کی طرف بردهایا۔ ثماہ...

جوتی ہیشہ کی طرح عین نشانے پر گئی تھی اور اب
منڈر خالی تھی کالے بھوت کے خستہ اسپیکروں سے تو
آواز آنے کا پی عالم تھا کہ رفیع کی آواز لہااور نور جہال کی
آواز ولیر مہندی جیسی سنائی ویتی تھی انٹینا ٹوٹ ٹوٹ کر
منٹھے جٹ کی طرح مخضرہو گیا تھا سکنل اس طرح آتے
سنے کہ اچھا خاصا قسمت کا حال بڑاتے بتاتے یاجامہ
سانے کی ترکیب نشرہونے گئی تھی ...

مرکم بخت میں طرح ابھی تک قائم دائم تھا حالا تکہ اسنے الک کے ساتھ دو تین بھیرے لاہور کے بھی لگا آیا تھا مگر تنو کے کتنے ہی دن دعا تیں مانگنے اور انتظار کرنے کے باوجود ڈون تھی کے کوئی اثر ات نمودار نہیں ہوئے تھے۔

وہ بردراتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی بری مشکل سے خود کوصوفے برڈالااور کی وی آن کرکے ارنگششو بر چلنے والی شاوی کو شدور سے دیکھنے لگیں اپنی تواب ہونے کے امکان تقریبا سمتعدوم ہو تھے۔ ہونے کے امکان تقریبا سمتعدوم ہو تھے۔ ایک تواس کے لیے '' دل ہے کہ مانتا نہیں''والی

کیفیت ھی۔۔ کام کاج کی کوئی فکر تھی نہیں ابھی تھوڑی دریمیں بوانے اجانا تھاتو سارے کام جھٹ پٹ سمیٹ وینے

اور بھردو گھنٹے تنو کے ساتھ بیٹھ کر زمانے کی اونج بنے ' بردھتی جوانی گھٹتی عمر کاٹ کھانے والی تنمائی 'اللہ باک کی تاراضی 'امال باواکی آخری خواہش اور میٹھے جٹ کی شرافت' قابلیت عظمت' محبت اور ہمت پر لیکجر دیناتھا بواہیٹھے کے یہاں بھی کام کرتی تھیں اور آنا نبیہ حشمت

ابناركون 207 مارچ 2015 🖁

احچی طرح بھوندہ گا اور ساتھ میں میٹھی کسی بھی بنا لیجنے گا بیچھے سے آوازلگائی گئے۔

جیسے ہی تڑکے تڑکے مرغوں نے بانگ دینی شروع کی پیٹھاجٹ اپنی رٹکیلی چاریائی سے اٹھا۔ چنگی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے مسجد کی طرف چل

واپسی بربادل بھردودھ دہی کی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی ( آخر تھا تو پہلوائی پٹھا ) اس کی قابل رشک صحت کسرت کی اجازت تو نہیں دیتی تھی۔ مگر خاندانی رست تو نہیمائی تھی۔ اس نے دوجار ڈنڈ بیٹھکیس لگائی ' پوکے پولے اتھوں سے الش کی اور لسی بنا کر پہنے لگا۔ کام تو کوئی نہ تھا ۔ لاہور میں جو مکان اور دو کانیں تھیں ان کا کرایہ آجا تا تھا جو اس کے لیے کافی تھا۔ تشکی میں کوئی تھی نہیں تھی سوائے تنوجی کے نظرو النقات کے۔ نظرو

وبوار کے اس پارابھی مکمل خاموشی کاراج تھا ہیٹھے کو پتا تھا کہ ابھی تنو جی آرام فرما رہی ہیں اس لیےوہ سارے کام ہولے ہولے کر رہا تھا کہ ان کی نعیند سے آنکھ نہ کھل جائے ور نہ ۔۔۔۔

آنکونہ کھل جائے ورنہ۔۔
وہ ڈر آور آکی سے نہیں تھا آخر کو پنجالی پر تھا گر
اس کے دل میں تو جی کے لیے جو سمندر شو کے مار آتھا
اس کے ہاتھوں مجبور تھا میٹھا جٹ فرام لاہوں۔۔
بہلوانی کے ہار نگ شوسے فارغ ہونے کے بعدوہ
ایخ تیمرے نمبر کے محبوب ریڈیو عرف کالے بھوت
کی مرمت کرنے لگا (یہ نام ایسے تو جی نے ہی دیا تھا)
اسے کل ہی فیر تو جی کی جی دجی تھی ایسے اپنا یہ کالا
بھوت بہت عزیز تھا وہی تو اظہار کا ایک واحد ذریعہ تھا
ورنہ وہ تو جی سے ہم کلام ہونے کی ہمت کہاں کریا تا
قعالہ بھی جم کھی شفیے کو لگتا اس سے زیادہ خوش نصیب تو
کالا بھوت ہے کم از کم تو جی کی جی کا لمس تو ایسے
نالہ بھوت ہے کم از کم تو جی کی جی کا لمس تو ایسے
ناسہ ہو تا ہے۔

میٹھے جٹ کے ہاتھ ریڈیو کے بیجوں سے الجھے ہوئے تھے مگردل تنوجی کے کمرے کے پھول دار ریشی پردے کے آلے بالے پھریاں کھا رہا تھا۔ ایسے وہ وفت یاد آنے لگا کہ جبوہ نوانوا بیتال دیکھنے کراجی آیا تھاتواس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ مرکز لاہور واپس ناجا سیکے گا

اباتوسلے ہی ایک دنگل میں اللہ کو بیار اہو گیاتھارہی بے بے تووہ اپنے اکلوتے ہتر کو کہی جائے نہیں دہی تھی مگر جب امال بھی فوت ہو گئی تو میٹھے جٹ نے کراچی گھو منے کا ارادہ کیا جمال اس کے ماہے کا بیر شیراجث رہتا تھا شیرے جٹ کا گھر نواب حشمت جاہ کے بڑویں میں تھا بلکہ وہ ان کی حو ملی کا ہی آیک حصہ تھا جو انہوں نے نوابی بھرم رکھنے کے لیے پہلے و توں میں بھی جوا تھا ۔

ند. اک در مشے جت کی نظر ہانیہ حشمت جاہ پر پڑی جو رجو بھالی کے پاس کڑھائی سکھنے آتی تھی۔

اور بس دہ دن آج کا دن وہ بھی کا ہمو کررہ گیا جالا نکہ
اب تو اس کے مامے کا بیر شیرا بھی شہر کی بگڑتی حالت
کے بیش نظریال بچوں کو لے کروابس لا ہمور چلا گیا تھا
اور پھر مینتھے جٹ نے اپنی لا ہمور میں موجودا کی دو کان
نیج کر حو ملی کاریہ آدھا حصہ خرید لیا۔

اس مکان کو خریدتے وقت اس نے بہت کچھ سوچا تھا مگر آج نواب صاحب مشلکم سیکم سب کے جلے جانے کے باوجود بھی وہ کلا کا کلائی تھا...

شام کے سائے آدھے دیوار کے اس طرف اور آدھے اس طرف جھانک رہے تھے 'تنوابھی ابھی قیلولا کرکے اتھی تھی۔

دوہر کو ماش کی دال کے دہی بھلے کچھ زیادہ ہی کھالیے تھے اس نے اب بھاری بن محسوس ہورہاتھا۔ اور یہ بھاری بن محسوس ہورہاتھا۔ اور یہ بھاری بن بوئل کے بغیر توہاکا ہوتا نہیں تھااس لیے بنو آیا دروازے تک آئیں کہ بچہ دکھے کر ایک سوڈے کی بوئل منگوائی جاسکے ۔۔۔ اچانک ساتھ والا دروازہ کھلا۔

اور ہومال کے جن کی طرح میٹھا جٹ دروازے کے

اوٹ سے نمودار ہوا۔ (اللہ جانے ساتھ بیٹے قدم دروازے پر گنے جاتے تھے کہ اب کمال اور تب کمال) "سلام تنوجی۔۔ خیرتے اے جی کوئی کم شم اے تو "سلام تنوجی۔۔ خیرتے اے جی کوئی کم شم اے تو

دمومیں بس یوں کر آنا ہوں۔۔ایڈی گرمی ہے توسی بوے نے کھڑے چنگے نہیں لکدے ۔۔۔" فٹ سے پیش کش کی گئی اور ساتھ میں بتیس دانتوں کی نمائش بھر

"دراصل میشها صاحب ہم موڈے کی بوتل منگوانے کے لیے کوئی طفل دی کھرہے ہیں۔۔اور آپ کو باخو ہے ہم وائر موڈاتو کیا در ہر موڈاتو کیا تھ سے ہم وائر موڈاتو کیا زہر موڈا بھی بینا لیند نہیں کریں گے اس لیے آپ زخمت تا جیجے تو بمترے ۔۔ اور ہال بمترے کہ آپ آج گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں گھرے باہم بھی نہ نکلے تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں

ودبس تنوجی جب توسی مینوں پیٹھاصاحب کہتی ہوتو میرے دل وچ میری بال کے لیے بہت دعا کیں تکلی ہیں۔ میرا نام پیٹھا میری ہے ہے ہی رکھا تھا اور آپ کے منہ سے تے یہ ہور بھی پیٹھالگذاا ہے۔" دو پیٹھا صاحب آپ جانا پیند کرے سے یا ہم اپنی جوتی کوز حمت دیں۔"

دوازہ بند کرکے داہیں باتد ایس باتد ایس باتد ایس بیر کی بید است کے بھیج دیتا ہوں میرا پہلوانی خون بید کوارا نہیں کردا کہ میں گھر میں بیری اور آپ ہو ہے پر کھلوتی رہو۔ ختونے مردک کی طرف جاتے میٹھے جث کو گھور کرد یکھادد جار مہذب گالیوں سے دل ہی دل میں نواز ااور دھار سے دروازہ بند کرکے داہیں بیٹ آئی طبیعت مزید مکدر ہو جکی تھے ۔۔

جی سے جنواس دن کو روتی تھی جب دہ ان کے بردس میں شیرے بھائی کے گھر آیا تھا۔رجو بھائی کی دجہ سے ان کے گھراس کابہت آناجاناتھا...

ي چمك گيانها ....

دردازے پر دستگ ہو رہی تھی توسوچ کا جاتا ہیں۔ یکدم رد کا .... یکر مزود ہی بیٹھی ہی رہی کہ اب معمومیاں کے بھیجے ہوئے بچے کا احسان کون لے دردازہ ایک بار پھرزور

"کون ہے۔" ہنونے وہی سے دھاڑ کر پوچھا۔ "وروازہ کھولیے۔۔"

نهایت شانستهٔ اور دهیمی سی زنانه آواز پر تنوچو نکی .... «السلام علیم...»

وروازے ہر ایک خاتون کھڑی تھیں ملکے گلالی رنگ کاغرارہ محلے میں سفید موتوں کی الاکوری چٹی تنو تودیکھتی ہی رہ گئی۔۔۔

"ماشاء الله جيسانيا تقااس سے بردھ كرپايا۔ "خاتون نے سربر ہاتھ چھبرتے ہوئے تعریف كى .... "بیٹی اندر "نے كانہيں كھے گي كيا۔"

"جی جی معاف جیچے گا آیے آیے اندر آیے۔" دروازہ بند کرتے ہوئے بانیہ حشمت جاہ کی نظریا ہر کھڑی گاڑی ہر بڑی جس بر آیک نمایت باو قار اور ہنڈسم سا بندہ نیک لگائے کھڑا تھا مگر دروازے کی طرف آئی کی بشت تھی۔۔

توجیران پریشان اندر کی جانب چل دی کے جانے ایا مرحوم یا اہاں مرحومہ کے کوئی نوائی رشتے دار ہیں ...
در اصل بنی ہم بات الیمی کرنے آئے ہیں جو بروں سے کی جاتی ہے مگر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کے والدین تو اب اس دنیا میں ہیں نہیں مگر پھر بھی آگر کوئی برط ہے تو آب انہیں بلوالیں ... ماکہ میں اپنی تشریف آوری کا مدعا بیان کر سکول ۔ "نمایت خوب صورت نوالی انداز بیان تنوتو متاثر ہوئے بنانہ رہ سکی صورت نوالی انداز بیان تنوتو متاثر ہوئے بنانہ رہ سکی

"ارے تولی فی صبح کون آدت ہے۔ ہا ہر یہ بردی گاڑی کھڑی ہے۔ سب خیرتو ہے۔"
نصیبین بوا دروازے سے کمرے تک آتے آتے بولنا شردع ہو کمیں تو کمرے میں آگرہی بریک لگائی۔۔۔
بولنا شردع ہو کمیں تو کمرے میں آگرہی بریک لگائی۔۔۔
د جی ہماری بردی تو نہی ہیں آپ ان کے سامنے ہی

رکھا تھا اور وہ تھیں کہ باضد تھیں کہ ہم میٹھے سے شاوی رچا کراس کے کھٹ میٹھے پیدا کرتے۔ بواجلدی سے جانیں اور بڑی سرک والی بیکری ے اچھی اچھی چیزیں خریدلائے جب تک ہم چائے

بناتے ہیں۔" السلام وعلیم ... بیر بیجیے چائے ...." تانیپر حشمت جاہ نے جائے پیش کرتے ہوئے سلام کیا... شکریہ کمہ

کر کپ تھام لیا گیا۔ مضبوط سی کلائی پر نہایت قیمتی گھڑی جمک رہی

ہ۔ ایک دورسی سوال جواب ہوئے اور نواب جنا نگیر بدراته كربابرچل سيد-

"ہال بنی آب بتائیں آپ کوہارے فرزندوار جند كييے لگے۔" تونے شرما كر آنكھيں جھكاليں نواب جمانگیربدراس کے اس خوابوں کے شہزادے جیسا تھا جس کاوہ کتنے عرصے سے انتظار کررہی تھی۔ ''تو پھر من بال مجمو ...."

ہے۔ "ارے بیگم صاحبہ ایسے کیسے ہاں ہوت ابھی پچھ بوچھ تاجھ كردائے كے مشورہ كريں كے آپ چندون بعد تشريف لائے گا۔"

نصیبی بواکی انٹری کمرے میں موجود دونوں خواتین کو ناگوار گزری تنویے منہ میں تو نواب جہا نگیر بدر کودیکھنے کے بعد گونگے کا گڑیڑ گیا تھا اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ان کے سٹک روانہ ہوجائے

" یہ لوبیٹا ہاری طرف سے شکن ہے رکھ لیں ہمیں امیدہے کہ انکار کی گوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ اوربيه مارا نمبرب إطلاع كرديجي كاجم حاضر موجائ ك\_ "جمال آرائيكم نے اپنے ماتھ سے ایك جراؤ كنكن الماركر مانيه كي التقريس وال ديا ... اس پہلے کیہ بوا چھ کمتیں وہ وردازے کی وہلیزبار كني ... تنونو كنكن والى كلائي الته مين تقامع برآمد میں جہاں کی تمال ہی کھڑی تھی۔ وبوار کے اس بار بردی بے چینی تھی سینکروں بار

بوبات ہے کر سکتی ہیں۔ ''تنونے شرماتے ہوئے کہا کھ رکھ ہواسے بھی سمجھ آرہا تھا ... بوا بھی جیران بریشان قالین بر بی تک آئیس اور آنکھوں بی آنکھوں میں تنویے معلوم کرنے لگیں کہ یہ کیاما جراہے۔ "وراصل ہم جمال آرا بیکم ہیں اور ہمارے ساتھ جو تشریف لائے ہیں وہ ہمارے لاؤیے سیوت نواب جما نگیریدر ہیں ... جن کی خواہش تھی کہ شاوی خانہ آبادی خالص نوابی گھرانے میں کروائے کے پھر آپ کا يالگانونهم يمان خلے آئے۔ آپ آگراجازت ديں تونهم چھوٹے نواب کواندربلالے ماکہ آب ایک دو سرے کو

ہمیں تو آپ بہت پیند آئی ہیں اگر آپ کو بھی جِهونے نواب پند آجائے تو ہم ہسمداللہ کریں ..." ملیل ہوت ہے... آپ کے بارے میں نہ کوئی ا تانہ بتا رشتے ایسے ہوت ہیں کیا۔ "بوایکدم کھڑی ہو کئیں۔ تنونؤ خيالوں ميں نواب جيما نگيريدر کي گاڙي کي فرنث سیٹ پر بیٹھ کر جانے کمال سے کمال نکل کئی تھی ہوں اجانک نصیبن بواکی انٹری اسے ہوش و حواس میں

وانیں لے آئی۔ ور آپ نے بجا فرمایا گرمعالم لڑ کااور لڑکی کی زندگی کا ہو تا ہے سوہم جاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے مل لين توبمتر هو گا...."

'' بوا آپ نواب میاحب کو اندر بھائے ہم ابھی آتے ہیں۔ "المجہ حتی تھا بوا برمرط تی ہو کی دروازے کی طرف چل دیں۔

ووائے کیا عقل پر پھر پر ہے ہیں جو یوں غیر مرد کو گھر کے اندر کھسوات ہو۔" بوا تنو کے پیچھے کمرے میں آئيں جو مزے سے کھڑی لمی چوٹی کوبل دینے کے بعد اب کاجل لگاری تھی۔۔

''ارے بوا اس قدر خاندانی اور شریف اور ساتھ سائھ میں امیرلوگ ہیں... بواجاری تولازی نکل آئی کاش اس دفت امال حضور زنده موتنس تومیس انهیس و کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہارے کیے بیہ نوالی شنزارہ چن

ا بنار کون 210 مارچ 2015 و

دروازے سے باہر کھڑی گاڑی اور اس کے مالک کو جهانك جهانك كرديكها كيا بجراس فتخص كالتحوزي دبر کے لیے اندر جانا اور مسکراتے ہوئے باہر لکانا میٹھے کو شک میں متلا کر رہا تھا تگراب اسے صبر کے ساتھ نصهبن بواكاا تظار كرناتها كيونكه اصل كهاني تووه بى سنا

> نوابی حویلی کی بوسیدہ تمرشاندار عمارت آج چیک رہی تھنی دروازے اور کھڑکیوں پر شیشے کا ریکین کام بارشوں اور دھوپ کی نظرہو کیا تھا مگر آج صاف ہونے کے بعد اس کے آثار نظر آ رہے تھے لکڑی کامنقش دردازه مرسهاؤل تك انتظاراو رهي كواتها تنوفے جاندی کے جمعے نکال کر قلعی کروائے تھے تسرجري تمام لوازمات وه نصيبن يواس منكوا چكى تھى مگراب بھی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دن کی بوا کے ساتھ بحث تکرار کے باوجود بالا خراس نے جہاں آرا بیکم کو گھر آنے کی دعوت دے دی تھی وہ خدا کاشکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اب جب وہ خود بھی آس چھوڑ چکی تھی اچانگ اس کے خوابوں کا شنران مجسم تصور بے اس نے سامنے آن کھڑا ہوا تھا... «بوا آپ خوش مبیں ہیں کیا آپ کی اور امال کی تو بردی خواہش تھی کہ ہماری شادی ہو جائے۔" تبو نے صحن میں لگے موتیا کی باڑھ بھول نکال اپنی بحول میں لگاتے ہوئے تازے یو چھا آج دہ بڑے اہتمام سے تيار ہوئى تھى خوب صورت تودہ بہت تھى بس موٹا بے نے مت ماری ہوئی تھی۔ • "آن ہاں ہے۔ ہم رسوئی دیکھ لوت وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے " آج خلاف معمول بوابالكل خاموش

> تعیں این خوشی میں تانیہ حشمت جاہ نے غور کرنے کی كوشش بي نهيس كى كه بيه خاموشي كسي طوفان كالميش خیمہ بھی ہوسکتی ہے ... دیوار کے اس یار میٹھا جٹ اپنی رنگیلی جاریائی پر

اداس سوجوں میں تم بیٹھا تھا اس نے بوا کے ذریعے

بهت مستحصانے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہوسکا کبھی ول اینے کیے اداس ہو تااور بھی...

بس اب خدا کائی آسراتھااس نے بواکوساری بات ستمجهاا وربتادي تهى اورانظارى تصوير بيغ بيفاتهاياس بی کالا بھوت پراتھا دون سے میٹھے نے ایسے بھی ہاتھ

تهين لڪايا تھا۔۔۔ ں لگایا ھا۔۔۔ جہاں آرا بیگم اور نواب جہا نگیریدر تشریف لا چکے

تھے وہ اسینے ساتھ پھلوں اور مضائیوں کے توکرے لائے تھے جہاں آرا بیٹم تنوکی بلائمیں لے لے کر تھکتی

ں ہیں.. دمبوااگر آپ کی اجازت ہونو ہم بنیا کو انگو تھی پہنا کر باقاعدہ رسم کروے۔"جہال آرا بیکم نے سامنے خاموش بيني نصيبن بواس يوجها أيك الأقات مين الهمين بيراندازه توباخوني هو گيا تفاكه وه صرف كام والي

وختى جي بيتم صاحبه بسم الله كريس الله آپ لوگوں كو بهت اجر دے گاکہ آپ لوگ ایک میں اور غریب کی کواس قدریاراورمان کے ساتھ لے جانے کی بات کر رے ہیں۔ "بوانے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ تنونے حرانى سے بواكى طرف ديكھا مراب كمد كچھ ندسكى۔ "نصيبين بواتم آپ كامطلب نمين مجھے ..."

نواب جها نگیرمدر جونگ کربولے۔ ''تواوراکیا آج کل کے دور میں کون اتنے بڑے ول کا اور نیک ہوتا ہے جو صرف خاندالی حسب نسب اطوار اور شرافت دیکھ کر خِالی ہاتھ ہی لڑکی کو لیے جائے۔" جہال آرا بیکم کا انگوتھی والا ہاتھ وہی تھم

''اب میں کیا بولوں مگرمیں تو آپ کے خاندانی اور نیک ہونے کی قائل ہو گئی کہ سب کچھ جانتے ہوئے

ئا.... خیربسمالله کرےاللہ پاک آپ کواجر دیوت...." میربسم الله کرے اللہ کا سکا کے سام کا میں میں اللہ کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا ک "بواجو بھی بات ہے آپ کھل کربیان کریں ...." نواب جها نگیریدری بے چینی عروج پر تھی۔ '' وراصل بات بیہ ہوت کے تانبیا کی مرحومہ امال

ائی تمام جا کداداور مال و متاع قربی مسجد کے تام کر گئی تقییں ماکہ کوئی لائچ میں آکران کی بٹی کاہاتھ نہ تھا ہے

یہ حویلی بھی مسجد کی امانت ہے مگرجب تک تنوبیٹی یماں ہوت رہوت بس اس کے بعد تو شوہر کا کھرنی

"بوا ..." تنو كسبسائى ... بوانے دو ہے كے پلو ے مصنوعی آنسو یو سیجھتے ہوئے جہاں آرا بیٹم اور نواب جهانگیریدری ظرف دیکھاجو بیدم کھری ہو چکے

"چلیے امال ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم اس ڈھائی من کی بوری کوخالی خولی اینے تکلے میں ڈال لے ... جم نے ساتھاکہ بہت جا کداد ہے نواب صاحب کی جو الکوتی اولاد ہونے کے تحت ان مے حصے میں ہی آنی

ہم نے توسوچا تھا کیہ جلومزے سے عیش کریں گے توان بڑھی اور موٹی بیکم کا دکھ بھی محسوس نہیں ہو

"ارے ارے خو<u>ف خ</u>ِدانہیں لوگوں میں کیے کیسے دھو کا دیتے ہیں اور ان کو دیکھو بردھانے میں شادی خانہ آبادی کاکتناجاہ چڑھاہے کہ اتن برسی بات کس مزے

تنو جہال کی تهال صوفے بر بیٹھی رہ گئی بلکہ شرمندگی اور دکھ کے مارے کڑ گئی تھی دروازے تک ماں بیٹے کی بردرواہت کانوں میں گرم سیسے کی مانندول رہی

"جمنے کیا بیتم خانہ کھول رکھاہے۔" نصبیبن بوا دروازہ بند کر کے احمینان سے ان*در* آئس توتنوبت بن بيفي تقى آنكھوں سے آنسورواں يته آج جب ايي دل آزاري موئي توچوٺ دل ير لكي تھی مسترد ہونے کاد کھ اندر ہی اندر کھائے جارہاتھا۔۔ '' بیٹی ہم تمہارے دسمن نہیں ہوت ہمیں معلوم كرنے يرين كن مل كئي تھى كە سارے كاسارے دولت اور جائداد كاچكرے اور و اصلی نواب بھی نہیں

تھے اس لیے ہم نے بیر سب کما اور و مکیر لوت کیسے اوقات كل كرساً من آگئ-" "بوا آپ ابھی جائے ہم کھودر اکیلے رمناجاتے ہیں۔"جنوکی مری مری آواز نمودار ہوئی۔ وبهرے کومعاف کرنا مگرہم نے جو کیا تمرے بھلے کو کیا۔ " جھکی نظروں سے تنونے نصیبن بوا کے بیروں کو دیکھاجو دروازے کی طرف برمھ رہے تھے اور پھوٹ بھوٹ کررووی کہ آج اس کانوانی پندار بڑی بری طرح ٹوٹ کر بلھراتھا۔

نواب جها نگیریدر والی بات کو ہوئے ایک ماہ سے زیادہ کاعرصہ بیت چکا تھا مگر تانبیہ دکھ اور شرمندگی کے احساس ہے ابھی تک باہر نہیں آسکی تھی۔ عم کے مارے وہ تو چاربائی سے ہی لگ گئی تھی کھانا بینا ٹی وی ریکھنا کالے بھوت اور اس کے مالک کو کوسناسے مانو جیے حتم ہی ہو گیا تھا۔

بواسارے گھر کا کام کرتی اے مجھاتیں اور جہاں آرابیکم اور ان کے سپوت کو جھولیاں بھر بھر کے بدِعا نَعْنَ دِينِتِي بَهِي غصه آثاتو برتن بِتَخْ بِيَحْ كُر برطا برطانے

دیوار کے اس بار بھی سوگ کی سی کیفیتِ تھی۔ بهجي بهجي كالابخوت ديوارير نمودار بهو تأمكراب اس پر دھیمی سی آواز میں طرمیہ گانے بی رہے ہوتے تھے۔ التي مالش كسرت آج كل مينه جد وكسب بجه بهولا موا تھادہ مبیح شام دل وجان سے تنوجی کی صحت اور سلامتی کی دعاتیں مانگ رہاتھا۔

''اے بی بی ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لوت یہ میٹھے نے کل بھی ہم سے بات کرت ہے وہ تمہاراغم باینے کو تیارہے۔" آج برے دنوں بعد شواٹھ کر جیتھی

"دبوا آج ہی طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے اور آپ پھر ہے وہی باتیں لے کربیٹھ گئیں..."تنونے ہاتھ اٹھاکر بات بیج میں کاٹ دی ہم کہ جکے ہں پھر سمجھ کیوں

ع ابنار كرن 212 مارى 2015 (

تنونے بوائے کام سے فارع ہونے کے بعد الحکاتے ہوئے بات چھڑی۔ '''ہاں کی تمہیں کیا کوئی آوت کے جاوت ..... مرد

بيه ہے كب تك ول آزارى اور تونين برداشت كريا .... احیما کیاتم جیسی ناقدری تونه دیاهی نه سن .... "وه

جانے کیا کیا بول رہی تھیں۔

''بوا میں نے لوگوں کے بارے میں بوجھاہے میاں مٹھوکے بارے میں نہیں۔ ''تنونے چڑ کر کہا۔ " الله بي اب خوشيال مناؤلة يا ذالو عميال مفهو بير ہے اڑنے والے ہیں یہ لوگ گھر و پھینے آوت ہیں...

میتھے میاں حوملی کا وہ حصہ زیج کر اب بیہ شہر چھوڑ کر

ہم جھی کب تک ہیں۔ ویکھے سے اکیلی کیا کرت ہو۔ تم نے تونہ رب کی رضاد یکھی نہ ماں باپ کی منہ کی کھاؤگی ہو سمجھ آوے گی۔ "نواب جما نگیریدروالے معاملے سے اب تک بواکی ناراضی حتم نہیں ہوئی "الله جنت نفيب كرے تمهرى الل سيح كهوت ے تہیں اللہ ہی سمجھائے اتن برای چوٹ کھانے کے بعد بھی عقل نہ آوے تو ہم کیا کرت ... اللہ کی بنائی چیز میں عیب جوئی کرکے گناہ گار ہوت ہو مگر کیا بولے جانے عقل کب آوے گی... "بوابر براتے ہوئے گھر ہے باہرنکل کئیں۔

بوا جاتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھیں یونہی بہتے بیٹے تنو کو دو گھنے گزر کئے وہ اٹھ کر دروازہ بند كرنے كئ تومينھا دوتين أدميوں كے ساتھ دروازے ير کھڑا تھا بھروہ انہیں لے کراندر جلا گیادیوار کے اس باز ے باتوں کی آوازیں آنے لکیں۔ تنونے این کان اس طرف لگالیے مگر کوشش کے باوجود باتوں کالب و لبائب مجھ نہ سکی ....اس نے کل بواسے رپورٹ لینے كاسوجااور كمرے كى طرف چل دى تشويش كى بات تو تھی کیونکہ اس طرح تو بھی کوئی آیا گیاہی نہیں تھا۔ "بواده كل چھلوك آ<u>ئے تھاس طرف</u>..."



SOC ###

ساواں ہے آیا اے طوفان موسم ہویا اے بے ایمان ۔۔ میں تے میرادلبرجانی ۔۔۔

# # #

تنو آباجہ ای کارنگ دار غرارہ پہنے بیٹھی تھی۔ میٹھے جٹ نے رہتمی کرنۃ اور چو کاٹ دار دعوتی پین رکھی تھی گھر میں خوب ردنق تھی شیرا جٹ اور رجو بھابھی بھی آئے ہوئے تھے 'نصیبن بوا آتے جاتے دونوں کی بلا میں لے رہی تھیں۔

اسان کو کھول دیا گیا تھا جمال سے باند دردازے کی رفاہ کراسٹ کو کھول دیا گیا تھا جمال سے باند حشمت جاد سرال دونوں آباد رکھنے سے کو نکہ ایسے جاچل گیا تھا کہ دل باہم ہوں تو زبان رنگ نسل سے کوئی فرق ہمیں کہ دل باہم ہوں تو زبان رنگ نسل سے کوئی فرق ہمیں برنا خاندانی نام گفیت و شغید اعلا تعلیم ہمذیب و ترن نمیں ہوسکتے سے اور اچھائی کو پر کھنے کا آلہ ہمیں ہوسکتے سے اور سب سے اہم چیز محبت اور عزت نمیں ہوسکتے سے اور مقدار میں موجود تھی۔
میں ہوسکتے سے اور مقدار میں موجود تھی۔
میر اور میٹھے جٹ کو تو گل سے خوش کے مار سے سانس بیس آرہا تھا اس پر تو شادی مرک کی کیفیت طاری میں آرہا تھا اس پر تو شادی مرک کی کیفیت طاری

کالا بھوت خوشی کے مارے زور و شور سے بجر ہاتھا آج اس کے سنگل بھی فل آرہے تھے اور آواز بھی بالکل کلیئر تھی تنواور میٹھے جٹ نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تو ساری بوسیدہ نوابی حویلی مسکرانے

WWW.PAKSOCIETY.COM

# #

صحن میں رکھے تخت پر تنوسوچوں میں گم جیٹی تھی۔ اماں بادا پڑوس بواسارے چرے ایک ایک کر کے نظموں کے سامنے آرہے تھے۔ کانوں میں نواب جما تگیر جیسے باد قار محض کے جملے کو بجرہ تھے۔ "ہمارا دماغ خراب ہے جواس ڈھائی من کی بوری کواپنے مکلے ڈال لے۔ "دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔

آج ول میں احساس پیدا ہو رہاتھا کہ مسترد کیے جانے کا دکھ کیا ہو تاہے وہ رب اور مال باب دونوں کی نافرمان ثابت ہوئی تھی ۔۔ اچانک دیوار پر کالا بھوت نمودار ہوا۔۔

در را المستعباً گل اے دو گھڑیاں روکے جیپ کرجاؤں جھے ساری دنیا جھڑی تیرے بن بھی مرجاؤں ول تے باگل آئے۔۔

دل تباگل آب بھی بھی مصلے کمجوں میں ہو جایا کرتے ہیں اور تنو بھی میدم فیصلہ کر بیٹھی تھی وہ تخت ہے اتھی کالے بھوت کے مالک نے گھبرا کر تنو کو دیکھا۔ دیوار کے پار کھڑے شخص کو پہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بنوجی کی سوفٹی تک ان کا ہاتھ جا آ اور پھر تھاہ کرکے کالا بھوت میٹھے جٹ کے ہاتھوں میں آگر آ۔

مرده اس میں بھی خوش تھاوہ جانے سے پہلے ایک بار پھر تنوجی کا یہ روپ آنکھوں میں بساکر لے جانا جاہتا تھا

تنود همرد هیرے دنوار کی طرف بروصنے گئی۔ کالے بھوت اور اس کے مالک کی سائس ساکن ہونے گئی ۔۔ آج جانے کیاارادے تھے کہ جوتی کو زحمت نہیں دی گئی تھی۔۔ کالا بھوت تانیہ حشمت جاہ کے ہاتھوں میں تھا۔ آج شاید اس کا آخری دن تھا۔

متنوجی کے گدگدے ہاتھوں نے بٹنوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی اور اسے واپس منڈ پر پر رکھ دیا۔ میں تے میرادلبر جانی بلیاں تے بریم کمانی

ابندكون 214 مارچ 2015 كا

رنگ برنگی جھنڈیوں اور غباروں سے سجاہال کمرہ
اس وقت بقد نور بنا ہوا تھا۔ سامنے والی ویوار پر چمک
وار رنگوں سے ہمپی برتھ ڈے ڈیئر فرح لکھا ہوا اور اس
ویوار کے آگے تھوڑا سافاصلہ جھوڑ کروہ ٹیبل لگایا گیا
تھاجس پر تین منزلہ بڑا ساکیک رکھا تھا اور قیمتی کراکری
کے علاوہ اس ٹیبل پر جابجا پھولوں کے گلہ ستے بھی
سجائے گئے تھے۔ جن کی بھینی بھینی خوشبونے فضا کو
معطر کرر کھا تھا۔

یارہ سالہ فرح بھن بھائیوں میں سیب سے چھولی اور بہت لاڈلی تھی۔اس کیے اس کی سالگرہ خوب و هوم وهام سے منائی جاتی تھی۔ویسے بھی تایا کاالیکٹرو نکس كُذُرْ كَا بِرَنْسَ كَافِي مِنافِع بَحْشُ تَقَااوِر بَائِي جَانِ كُودولت کی نمائش کرنااز حدیسند تھا۔اس کیے ان کے بورش میں اکثرہی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ جن میں ضوفشال کو اکثر نہ جاہتے ہوئے بھی شرکت کرنا پڑتی تھی کیوں کیہوہ فرح کے اکلوتے بچا کی اکلوتی بنی تھی۔ اور وہ لوگ گھرے اوپر والے بورش میں مقیم تھے۔اس دیت بھی وہ ای کے بے حد مجبور كرنے ير وہاں آئى تھی۔ ورند بچھلے کچھ عرصے سے اس نے خاندانی تقریبات کا مکمل بائیکاٹ کرر کھا تھا۔ سالگرہ کے اس فنکشن میں صرفت قربی عزیزوں اور دوستول کو ہی مرعو کیا گیا تھا۔ پھر بھی وہاں مهمانوں کی اتن تعداد موجود تھی کہ برط ساہال کمرالوگوں ہے کیا يهج بھراہوا تھاجن میں زیادہ تغداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ رنگ برئے ملبوسات میں سے سنورے اور خوشبوول سے مہلتے وجود کھنکتے قبیقیے اور زندگی سے بھربور آوازی وہال موجود ہر چرے پر مازی اور بشاشت تھی سوائے ایک ضوفشاں کے جو بلکیں جھکائے بے زِاری ایک کری پر جیٹھی تھی اور ایک ایک لمحہ جیسے گن گن کر گزار رہی تھی۔اس کابس چلتانووہ کمجے کے ہزارویں جھے میں خود کواس جگہ سے غائب کردی جہال موجودلوگوں کی نظروں میں اس کے کیے مسنح اور ترحم کے سوا کچھ نہیں تھایا کم از کم اے الیائی لگ رہاتھا۔اس کیےوہ سب ہی سے تھینجی تھینجی



ابنامكون 216 مارچ 2015 3

# SAMAZARA SOCIEDIA COM

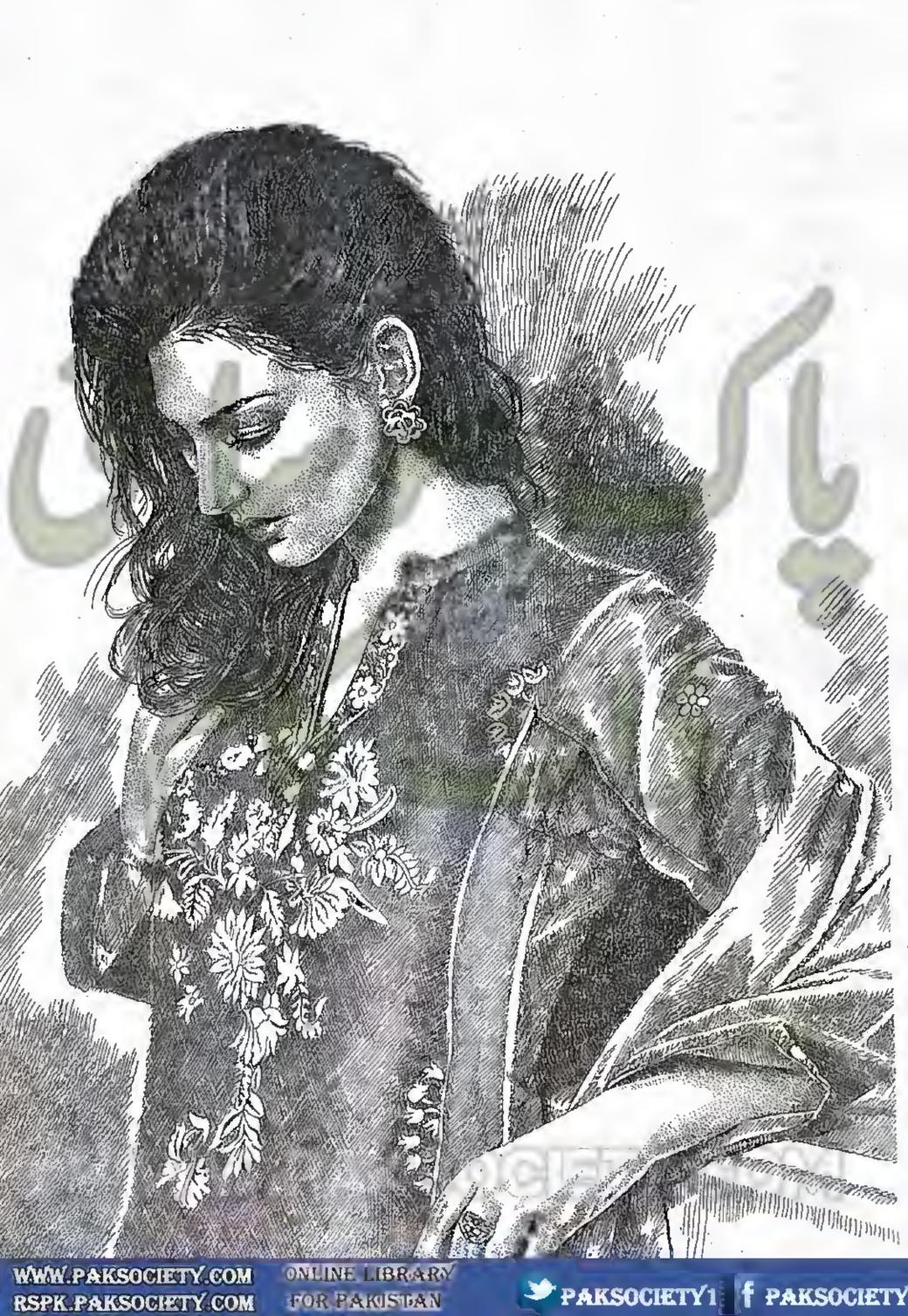

سنهری رنگت اور چیرے پر ہردم موجود رہنے والی مسكرابث اس كى مان كى هخصيت كا خاصا تھى وہ بهت مضبوط شخصيت كي مالك تهيس ممرضوفتال كوملال تها كراني شخصيت كى تمام ترمضبوطى كے باوجود انہول نے بھی اس کی و حال بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی ای اور مائی جان کا موازانہ کیا۔اگراس کی جگہ عظمیٰ اس جیسی صورت حال سے ودچار ہوتی تواول تو یائی جان اسے اس تقریب میں کے کرہی نہ ہتیں اور اگر کسی وجہ سے لیے آتیں توسارا وفت اس کی ڈھال بن کر رہتیں۔ضیوفشاں کاول بھر آیا اسے اِس موازنے نے تکلیف دی تھی۔اس کے کیے این آتھوں میں آتی نمی کو چھیانا محال ہو گیا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ اس وفت کیک گئنے کا شور بلند ہوا اور سارے لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ضوفشال تيبل كي طرف جانا نهيس جاهتي تھي مگر ای کے اشارے پر اسے اٹھنا پڑا البتہ بعد میں دہ ای کے گھورنے کے بادجود بہت تھوڑی در وہال رکی تھی۔ کھاٹابھی اسنے ذراساہی کھایا اور امی سے اوپر والے بورش کی جابیاں لے کربال کے بیرونی دروازے کی طرف برمھ گئے۔ اس نے جاتے ہوئے بھی کسی سے ملنے یا اللہ حافظ کہنے کی کو شش نہیں کی تھی۔ در حقیقت اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔

در حقیقت اس میں اتنی ہمت ہی تہیں تھی۔
''بیرونی در اللہ لے لیا ہے۔'' بیرونی دروازے کی اور سے میں داخلہ لے لیا ہے۔'' بیرونی دروازے کی طرف جاتے اس نے آئی جان کی بھا بھی کی آواز سنی جو الن سے اس کے بارے میں یوجھ رہی تھیں۔ ایک لیے کے لیے اس کے قدم رکے تھے۔
لیے کے لیے اس کے قدم رکے تھے۔

''ہاں۔'' آئی جان کے لیجے میں واضح بے زاری

تھی۔ ''اور اچھائی کیا جو واضلہ لے لیا۔ معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے اور باپ بھی کالج میں لیکچرار ہے۔ جیز بھی زیاوہ نہیں دے سکتا۔ پڑھ لکھ کرماں کی طرح کوئی نوکری کرے گیاتو ہی اچھابر ملے گانا۔'' مائی جان کی باتیں اور کہجہ دونوں زہر آلود تھے۔ مائی جان کی باتیں اور کہجہ دونوں زہر آلود تھے۔ ی تقی حالانکہ تایا جان کی پانچوں بیٹیوں کے علاوہ اس کی تئی دو سروں کرنز بھی اس تقریب میں موجود تھیں جن میں سے چند آیک کے ساتھ اس کی انچھی علیک سلیک بھی تھی تمکراس کا کسی سے بھی مخاطب ہونے کو دل نہیں چاہ رہاتھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بے زاری اور روکھا بن اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا اور وہ ہر وقت عجیب سی رنجیدگی اور خودتر سی کے حصار میں رہنے لگی تھی۔

بے زاری کے عالم میں اس نے سراٹھا کر سامنے لکے تیبل کی طرف ویکھا۔وہاں فرح کیک کالمنے کے کیے آچکی تھی۔ خوب صورت سے گلانی فراک اور چوڑی داریاجاہے میں اینے سیاہ بال شانوں پر بھرائے وہ بلاشبہ بہت بیاری لگ رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے ایک بل کے لیے ضوفشال کی آنکھوں میں نری اتری تھی عمر عین اس کے اس کی نظر فرح کے برابر کھڑی می پریز گئی اور اس کے منہ میں جیسے کونین کی گولی آگئی تھی اس نے بے اختیار ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل کیا۔ عظمیٰ کی آنکھوں بلکہ اس کے پورے وجود سے چھلکتی فتح مندی کا برداشت کرنا ناممکن حد تک مشيكل تقام محظمي كود تكھنے اس كاذكر سننے حتى كه بھى اس کا خیال بھی آجائے سے ضوفتال کے اندر ٹوٹ بھوٹ ہونے لگتی تھی اسے عظمیٰ سے نفرت نہیں تھی۔ یہ نفرت سے بھی کچھ آگے کا جذبہ تھا کہ اس کا ول عظمیٰ کے خیال تک کو صفحہ ہمتی سے مٹاویے کو جابتا تقله کیے ساہ بالوں سفید رنگت اور جمکدار آنگھوں والی عظمیٰ بلاشبہ حسن کا شاہکار تھی اور اسے اپنی خوب صورتی کا احساس بھی تھا۔ اس کے سرا منے کندی رنگت اور براوک متنظیون والی ضوفتال ی مخصیت بیشه بی دب جایا کرتی تھی مگراب توعظمی کے سامنے جیسے وہ نظری شیں آتی تھی۔

اس کا ول جاہ رہاتھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کربھاگ جائے مگر کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھااس نے قدرے فاصلے پر خاندان کی دد خواتین سے بہت خوش اخلاقی سے باتیں کرتی اپنی مال کو دیکھا۔ چھکتی ہوئی

ابناركرن 218 ارج 2015

بیوٹی بکس کا تیار کردہ



# SOHNI HAIR OIL

ھ گرتے ہوئے الوں کو روکتا ہے۔ چال آگا تا ہے۔

جھ سے ہاں و ماہے۔ اوں کومعنو طاور چکدار بناتا ہے۔

الله مردول، ورول اور بكال كے لئے

. يكسال مغيد

🥮 برموم بس استعال كياجا سكناهي

تيت-/120 روپ

سروی میسیرال 12 بری بونیوں کامر کب ہادراس کی تیاری

کرامل بہت مشکل ہیں لہذار تی وڑی مقدار ہی تیار ہوتا ہے، یہ بازار می

یاکی دومرے شہری دستیاب نیس، کراچی ہی دی تی فریدا جاسکتا ہے، ایک

بوس کی قیمت مرف - 1200 دویہ ہے، دومرے شہردا ہے تی آؤر کی جا کہ کر جنر ڈیارسل ہے مشکوالیں، رجنری ہے مشکوانے والے شی آؤراس
حداب ہے جمواتیں۔

نومه: اس ش داك قرج اور پيك ماريز شال يس-

# منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی بکس، 53۔اورگزیب ارکٹ، سینڈ فلوردایم اے جناح دوا، کرائی ا دستنی خریدنے والے حضرات سوہنی ہیئر آثل ان جگہوں سے حاصل کریں بیوٹی بکس، 53۔اورگزیب ارکٹ، سینڈ فلوردا کم اے جناح دوڈ، کرائی ا بیوٹی بکس، 53۔اورگزیب ارکٹ، سینڈ فلوردا کم اے جناح دوڈ، کرائی ا کتبہ میمران ڈائجسٹ، 37۔ادود بازاد، کرائی -نون نہر: 32735021 ضوفشاں کو اپنا پورا وجود نیلا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ وہ
تیزی سے باہر نظی تھی اور سیڑھیاں اس نے بھاگنے
ہوئے طبے کی تھیں۔ آنسواب روانی سے اس کے
گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس نے انہیں روکنے کی اس
بار کو شش بھی نہیں کی تھی۔

وطوگ کس آسانی سے دو سروں کے جھے کی خوشیال اپنے نام کرلیتے ہیں اور شرمندہ تک نہیں ہوتے۔ "اپنے کمرے میں آکراس نے ول گرفتی سے سوچاتھا اور اوندے منہ بیڈیر گر کر کھوٹ کورد وی تھی۔ دی تھی۔

# # #

ضوفشاں کے ابو خورشید علی لڑکوں کے مقامی کالج میں اردو کے کیکچرار تھے۔ انہوں نے اپنی پیند سے زریند سعیدے شاوی کی تھی جوان کے ایک بروفیسر كى صاجزادى تھيں۔ سنهرى رنكت اور سليم تقوش كى مالك زرينه سعيد خوش شكل ضرور تقيس بمرخورشيد علی نے انہیں ان کی شکل وصورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے براعثماد انداز کے باعث پیند کیا تھا۔ وہ اد کیوں سے ہاتی اسکول میں انگلش پڑھاتی تھیں اور سائھ ساتھ نہایت سلیقہ شعار اور تنکھر بھی تھیں۔ انہی چیزوں کی وجہ ہے ان کی شخصیت میں گرااعتماد آچكا تفاجوان كى بات چيت انداز واطوار اور نشست و برخاست سے صاف جھلگا تھا۔اس اعتاد نے خورشید علی کوان کااسیر پناڈالا اور انہوں نے مال باپ سے ضد کرکے زرینہ ہے شادی کی تھی-ان سے برے بھائی حمید علی کی شادی جار سال مبل ان کی خالہ کی بٹی سے ہو چکی تھی۔ آبندہ بیٹم بے حد حسین خانون تھیں۔ شادی شدہ زندگی کے جارسال مزارنے اور دو بیٹیوں کی مال بننے کے بعد ان کا جسم الرجه كافى فريه موجكا تفائمر چرے كى خوب صورتى اور چیک دمک تاحال بر قرار تھی۔ خوب صورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلاکی خود بیند اور تنگ مزاج بھی

تھیں۔ گھرکے کام کاج میں ان کی دلچین نہ ہونے کے

اور ہمیشہ بہت دل لگا کر گھر میں کھانا بناتی تھیں۔اس کے برعکس بابندہ بیٹم نے گھر کی صفائی برتن ویگر کاموں کے لیے ماسیاں رکھ چھوڑی تھیں اور کھانا بھی ان کے ہاں اکثری باہرے آیا کر ناتھا۔ حمید علی کی آمرني بهت الجھي تھي اس ليے وہ تابندہ بيكم كو كھلا خرج دیا کرتے ہے۔ کچھ تابندہ بیٹم کا اپنا مزاج بھی شاہانیہ تھا۔ اس کیے وہ خود پر اور اپنے بچوں پر بے در لیغ رقم خرج کرتی تھیں۔مال کی دیکھادیکھی ان کے بیچے بھی خود پینداور نازک مزاج بنتے جارہے تھے مگر نابندہ بیکم کی نظرمیں بیر کوئی برائی نہیں بلکہ ان کے لاڈ لے بچوں کے حربے تھے۔وہ این یانجوں بیٹیوں کو ہھیلی کا جھالا بنا كرر كھتى تھى اور قاشم تو پھرتھا ہى ان كا اكلو تابيثا۔اس كياس كامزاج باتى سب كى نسبت زياده شامانه تعاد این چیا زاد بھائیوں عادل اور عمیر سے اس کی کوئی خاص دوستی جمیں تھی۔ ایک تو وہ دونوں اس سے کافی چھوکے تھے اور دوسراان کے مزاج اور دلجیبیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ قاسم اور اس کی مہنیں ابنی دلجسیاں اور شوق بورے کرنے میں ہر طرح سے آزاد تھے کیوں کیرانمیں جیب خرچ کے نام یر اینی ماں سے بھاری رقبیں ملا کرتی تھیں جبکہ ضوفشال عادل اور عميرا كومحدود ساجيب خرج ملتاتها اوراہے بھی دہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ زرینہ نے ان تینوں کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ قناعت مبراور برداشت ان كالمخصيت كالازمي جزبن كَيْ يَصِ عادل اور عمير تو تأيا كے كركم بي جاتے تصى ممرضيوفشال كاوہال ہروفت كا آناجانا تھا البيكن دونيہ تو تایا کے گھرمیں موجود آسائٹوں سے بھی مرعوب ہوئی تھی اور نہ ہی این کزنز کو قیمتی چیزیں لیتے دیکھ کر اس کے ایدر بھی میہ سب چیزیں حاصل کرنا کی خواہش

پیدا ہوئی تھی۔ وہ اور عظمی ایک ہی کلاس میں تھیں 'لیکن ان کا رئن سمن اور عادات اتن مختلف تھیں کہ اس کی کلاس فیلوز کومشکل سے بی ان کے کزنز ہونے پر لیٹین اً يَا تَقَالُهِ عَظِمِي مَا صِرِفُ بِيهِ كَهِ بَهُتُ جَسِينٍ لِهُي لِللَّهِ وَهِ

برابر تھی۔ اس کیے کھر پلو کاموں کا زیادہ انخصار کام واليول يربى تقا-وه خورشيد على كى شادى ابنى جھوني بهن ہے کروانا جاہتی تھیں مگران کے انداز واطوار و مکھ کر خورشیدے زیاوہ ان کی امی نے کانوں کو ہاتھ لگائے

اس دجہ سے تابندہ بیٹم نے زرینہ کو بہلے دان سے ہی اپنا حریف سمجھنا شروع کردیا تھا، مگر ان کی کوئی باقاعدہ لڑائی اس وجہ سے شمیں ہو یائی کہ ان کے پرعکس زرینه کی طبیعت بهت صلح جو اور امن پیند تھی۔ جب تک وہ لوگ اکٹھے رہے وہ تابندہ کی ہر زیادتی کومعاف کرتی رہیں اور بھی بھی ان سے مقابلہ بازی مہیں گی- والدین کی وفات کے بعد وونوں بھائیوں نے میں مناسب سمجھا کہ وہ الگ ہوجائیں۔ گھرانہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی نیا بنایا تھا جس کے اوپر نیچود پورش بھی ای نیتِ سے بنائے گئے تھے کہ كل كواتهين الگ ہوتا پڑے تو تسی قسم كى د شواري پيدا

خورشید علی کی شادی کے سات سال بعدوہ الگ ہوے تو خورشید علی تب تک تین بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ ضوفشال ان کی سب سے بڑی بٹی تھی جو حمید علی کی تیسرے نمبروالی بیٹی عظمیٰ کی ہم عمر تھی۔ ضوفتال کے بعد زرینہ اور خورشید علی کواللہ تعالی نے دوبيثول سے نوازا تھا جبکہ تابندہ بیٹم اور حمید علی کاایک ہی بٹیا تھا جوعظمی سے دو سال برا تھا اور خورشید علی کی شادی کے چند ہفتوں بعد بیدا ہوا تھا۔ عظمیٰ کے بعد ان کی دواور بٹیاں آمنہ اور فرح بیدا ہوئی تھیں۔ان کے چونکہ چھ بچے تھے اس لیے ان کاموقف تھا کہ انہیں كمر كالنيج والابورش ملناج سے جواديروالے بورش سے کافی کھلا اور برا تھا۔خورشید علی اور زرینہ نے اس ر کوئی اعتراض نہیں کیااور اپنے بچوں کے ساتھ اوپر دالے بورش میں شفٹ ہو گئے۔

اینے الگ بورش میں شفث ہونے کے بعد ذریبنہ سعد کاسلفہ کھل کرسامنے آیا تھا۔ جاب کرنے کے باوجود وہ بہت توجہ اور محبت سے اپنا گھر سنوار آی تھیں

ڈالنامیر سب ایسے کام تھے کہ اسے فرصت کا ایک کھے بھی ملنا محال تھا۔ اور پھراس کے ذرائع بھی محدود تعصوہ نه توعظمی کی طرح کینٹین پر جاکر بردی بردی رقمیں خرج کر سکتی تھی اور نہ ہی طرح طرح کے قیشن پر بے در کیغ لٹاسکتی تھی۔

# 

الامی! آیا جان نے نئ کار خریدی ہے۔ ہنڈا سی ركرے كلرى بهت اعلا اور شاندار ہے میں ابھی ابھی د مکھ کر آیا ہوں۔''ضوفشال اور ای کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنارہی تھیں جب بارہ سالہ عادل کھر آیا اور آتے ہی نہایت جوش و خروش سے انہیں معلومات دینے لگا۔ اس کی بات س کر ای تو متانت سے مسکراوی تھیں الیکن ضوفشال عادل ہی کی طرح يرجوش ہوائي اور چو لہے پر دھري ہايدي كو بھول كر چن کی کھڑی ہے باہر جھانگنے کئی مگر کھڑی کا زاویہ ایسا تمیں تھا کہ وہاں ہے گیراج نظر آسکتااس کیے آسے ماليوسي ہوئی تھی۔

"ای! میں دو من کے لیے نیچے سے چکر لگا آؤں۔"اس نے منت بھرے انداز سے اجازت مانگی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ کو کوئی بھی کام ورمیان میں چھوڑنا بیند نہیں ہے۔ اور اس دفت وہ اس کی ز<u>ر</u> تكرانى بنيريالك بنارى تھى-

ودائھی نہیں بیٹا! کھانے کے بعد دونوں استھے جلے جا کیں گے۔ میں بھا بھی کومبار کباد بھی دے دول گی۔" آمی نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے منع کیاتھا، مگروہ مجل

اینا کام توجہ سے ستم کرد۔ گارمی کهیں بھاکی نہیں جارہی بیٹا! ان کے کہجے میں تحق نہیں تھی مگر قطعیت اس نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا۔بالک پنے

اینا بهت خیال بھی رکھتی تھی۔اینی بردی بہنوں کی دیکھا دیکھی وہ پارلر بھی با قاعد گی ہے جاتی تھی۔ اور کھر میں بھی وہ بہنیں اپنے حسن کو مزید جیکانے کے لیے مختلف توسیکے آزماتی رہتی تھیں۔ جبکہ اس کے برعکس ضِوفشال نے بھی ڈھنگ ہے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ پچھ تو وہ قدرتی طور ہی سادہ مزاج تھی۔ اور پچھ زرینہ کی طرف سے اسے ان چیزوں کی اجازت بھی تہیں

وہ سادہ لباس بہنتی تھی۔ اور اینے کندھوں سے نیچے تک آتے براؤن بالوں کو ہمیشہ یوتی میں سمیٹ کر ر کھتی تھی۔ جبکہ عظمی گھریر توایک سے بردھ کرایک اسائل کے لباس پہنتی ہی تھی یونیفارم کو بھی جہاں تك ممكن ہو تااسانلش بنانے كى كوشش كرتى تھى۔ اس کے ساتھ اس کے بالوں کے نت نے اسا الل اس کی چمکتی دمکتی سفید رنگت اور بلکا پیلکا میک ای اور فيمتى جيولري بيرسب چيزس كويااس كي شخصيت كو نكھار كرركه ديا كرتى تحيس ايسے ميں بھلا عام سي شكل و صورت والى ب حد ساده نظر آنے والى ضوفتال اس کے آگے کیسے نمایاں ہوسکتی تھی۔ بے شک وہ پڑھائی میں بہت الحجی تھی اور گھریلو کاموں میں بھی طاق تھی بھلے ہی وہ بہت اچھی مصوری کرتی تھی' مگربیہ سب خوبیاں اس کے چرے پرتونہیں لکھی تھیں نا۔ وہ دونوں اگرچہ ایک ہی وین میں کالج آتی جاتی تھیں اور ان میں کافی دوستی بھی تھی مگر کالج میں ان کا حلقه احباب الك الك تقار بجهدتواس ليح كه ضوفشال سائنس گروپ میں تھی اور عظمی آرکس پڑھ رہی تھی اور زمادہ اس وجہ سے کہ عظمی کا مزاج ضوفشان سے قطعي مختلف تقا- كلاسز بنك كرنا بمينثين يرجأ كر فراخد لي ہے رقم خرچ کرنا فیشن فلموں اور ڈراموں کی باتیں

اس کی مصوفیت بہت زیادہ تھی۔ مشکل بڑھائی کے ساتھ ساتھ یا قاعد کی ہے گھر ملو کام کرنااور ساتھ ساتھ مصوري كرنااور باختر ميس آجائے والی ہرا کتاب کوجات

ع انارکون 221 مارچ

الگائے ہوئے ہمیں دیکھا۔'' آئی جان بقینا'' زیادہ ہی خوش تھیں۔ورنہ ایسی آفر اوروہ بھی ضوفشال کو کرنا ناممکن ہی تھا۔جو انہیں اپنی بچیوں کی اکلوتی اور سب سے بڑی حریف لگا کرتی تھی۔ ''جیوں کی اکلوتی اور سب سے بڑی حریف لگا کرتی تھی۔ ''دنہیں آئی جان! میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔'' تھا ہمکر آئی جان کامنہ بن گیا۔

"ہاں تھیک ہے میں نے تو ہو نہی کمہ دیا تھاویسے بھی تمہارے انھوں پر اسنے ملکے رنگوں کی نیل یالش کہاں انچھی گئے گئی" برانہ اتار نے میں دیسے بھی بائی جان کا ہانی لمنامشکل تھا۔ اور کسی سے بھی بدلہ لیتے ہوئے وہ انی اور سامنے والے کی حیثیت اور پوزیشن کو قطعی نظر انداز کردیا کرتی تھیں۔ ان کی اس عادت سے ضوفشاں بچین سے واقف تھی۔ اس لیے بغیر پھھے کے مصل مسکر ادی۔

د بھابھی جان! فرح نظر نہیں آرہی۔ سو گئی ہے کیا؟ ای جان نے مائی کو اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا۔ ویسے بھی نوسالہ فرح ان کی بہت جبیتی تھی۔ اور خوو ضوفتال کو بھی وہ بہت اچھی لگتی تھی۔

" ابواور بھائی کا بسی سوئی کمال ہے۔ وہ تواہی ابواور بھائی کے ساتھ باہر گئی ہے۔ ضد کررہی تھی نئی گاڑی میں بہتھنے کی میں نے توہمت سمجھایا کہ کل اکتھے چلے جائیں گئی گارہ میں مائی تو تمہمارے بھائی اسے اور قاسم کو کے کرن ایام نظر میں اللہ می

کے گرذرابا ہر نکلے ہیں۔" گاڑی کا ذکر کرتے گرتے تائی جان کا لہجہ پھرسے بدل گیاتھا۔

رکھا جا ا تو یہ والی بات انہیں سب سے پہلے کہی گاڑی لے او۔
مین اور کہتی ہوں۔ اب تم لوگ بھی گاڑی لے اور است سہولت ہوجاتی ہے گھر میں گاڑی ہوتو۔ "
مانی کا جن منائی ہوئی بدمزا جائے پینے کے بعد منود اس خانے کے ایک خانے کے اس منود سے نوازا۔ منود سے نوازا۔ منوفشال کو جرت ہوئی تھی کہ تائی جان نے یہ مشورہ اس کے مزاج کو سامنے رکھا جا تا تو یہ والی بات انہیں سب سے پہلے کہنی رکھا جا تا تو یہ والی بات انہیں سب سے پہلے کہنی

کے بعد اس نے روٹیاں کا تیں۔ اور کھانامیز برانگادیا۔
ابو اپنے کمرے میں کوئی کتاب لے کر بیٹھے تھے وہ
انہیں بھی بلالائی۔ کھانا مزے واربنا تھا۔ سب ہی نے
تعریف کی اور امی نے بھی سراہا تو اس کا موڈ خود ہی
خوشگوار ہوگیا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن دھوئے
اور امی نے ابو کے لیے کانی بنائی بھروہ دونوں نیچے جلی
اور امی نے ابو کے لیے کانی بنائی بھروہ دونوں نیچے جلی
سے بمر

تائی جان 'ٹانیہ 'عظمی اور آمنہ لاؤ نج میں بیٹی تھیں۔ نی وی بر کوئی غیر مکی ڈرامہ چل رہاتھا۔ جس کی طرف سوائے آئی جان کے کوئی بھی پوری طرح متوجہ نہیں تھا۔ ٹانیہ فیشن میگزین سنھالے بیٹی تھی۔ آمنہ موبا کل بر کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ جبکہ عظمی کئی آمنہ موبا کل بر کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ جبکہ عظمی کئی سیانے رکھے اپنے لیے ناخنوں کو سیانے میں مصوف تھی۔ عظمی کے ہاتھ بہت خوب صورت تھے۔ اور وہ ان کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے صورت تھے۔ اور وہ ان کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے سیانے بروقت کوشال رہتی تھی۔

"بھابھی جان! مبارک ہو۔ عادل بتارہا تھاکہ آپ نے نئی گاڑی لے لیہ۔"

تاقی جان کے پاس بیٹے کرای مبار کہادو سے لگیں۔
جو انہوں نے بہت مسکرا کر قبول کی۔ بری گاڑی
خریدنے کا انہیں بہت ارمان تھا۔ جو آج پورا ہوا تھا۔
'' ہاں شکر ہے۔ میں تو کب سے تمہارے بھائی
سے بردی گاڑی کے لیے کمہ ربی تھی مگروہ مان کربی
نہیں دیتے تھے۔ اب بیا نہیں خود بی کیادل میں آئی کہ
برانی گاڑی جی دی اور نئی ہنڑا سٹی خریدلی۔''
بائی جان نے لیجے کو حتی الامکان اعسار انہ بنانے کی
کوشش کی تھی محروفتاں کی ہنسی نکل گئی۔ جے تائی
جان سے بمشکل چھیاتے ہوئے وہ عظمی کے پاس جا
جان سے بمشکل چھیاتے ہوئے وہ عظمی کے پاس جا

بیتی۔ "تم نے یہ کیامینابازار سجایا ہوا ہے؟" وہ سامنے بڑی کیو مکس یو نہی اٹھااٹھا کرد مکھنے گئی۔ "تم بھی لگالو ضوفشاں! بچیاں توالیسے سنگھار بہت شوق سے کرتی ہیں مگر میں نے تمہیں مجھی نیل پالش

ابناركون 222 مارچ 2015 كا

تفا۔ بعد میں آگر جہ وہ کافی عرصہ کالی جاتی رہی تھی مگر مزید کوئی تعلیمی سند حاصل نہیں کرسکی تھی وہ تی وی اور فیشن میگزین کی رسیا تھی اور شوق سے صرف شاینگ اور تفریح کے لیے راضی ہوتی تھی۔ یا اسے بارلر جانا از حد مرغوب تھا۔ اس کی اسی لا ابانی فطرت کو بر نظر رکھتے ہوئے ای نے مشورہ دیا تھا تھا تھر آئی جان کو ان کاریہ مشورہ بالکل بھی بہند نہیں آیا۔

اعلا تعلیمی کارکردگی اس کاسلیقہ آور فرمانبرداری سب
پچھ انہیں زہر لگا تھا۔ اگرچہ انہوں نے لفظوں میں
کبھی اظہار شہیں کیا تھا۔ پھر بھی ضوفشال جانتی تھی کہ
وہ اسے ببند نہیں کر تیں۔
دخم نے ضوفشال کے لیے پچھ سوچا۔ میں تو کہتی
ہوں ابھی سے کوشش شروع کردگی تو پچھ سالوں میں
اس کی شادی کرسکوں گی۔ میں نے تو بھی ثانیہ کی
شادی سے فارغ ہوتے ہی عظمی کی منگنی کردنی ہے
شادی سے فارغ ہوتے ہی عظمی کی منگنی کردنی ہے
سالوں اس کے بارے میں پوچھ کیے ہیں وہ
کیائے سرد کر کے باہر نکل رہی تھی جب تائی جان کی

لائث براون بالكل ساده ساكاش كاسوي اور بوني ميس

سمينے براؤن بال انہیں وہ نبے حدیمام سی لکنے کے باوجود

ہمیشہ این بیٹیوں کی حریف لگا کرتی تھیں۔ضوفشال کی

ع مسیعے ہے۔ و دلبس بھا بھا! دعا کریں۔جب اللہ کا حکم ہو گانو گاڑی بھی مل جائے گ۔''

امی نے اپنے ازلی پر اعتماد اور نرم کہیج میں کہا اور اللّٰہ حافظ کمہ کرواہسی نے لیے نکل گئیں۔اس لیے وہ آگئی کے چرمے پر چھاتے تاکوار آٹرات کو نہیں دیکھ سکیں۔

''اب نانیہ کے سسرال والے بھی شادمی کی ہاریخ مانگ رہے ہیں اور ہمار می ذرابھی تیاری نہیں ہے ہمگروہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نانیہ کے سوا کچھ نہیں جاہیے۔ بھلے ہی ہم تین کپڑوں میں بیٹی کو رخصت کروس مگر شاومی اسی سال کر دیں۔اور فانیہ کوان کے گھر کی رونق بنادیں۔''

آئی جان گئی و نوں کے بعد ان کی طرف آئی تھیں۔
اور اب لاؤنج میں جیٹی امی کو اپنی گفتگو سے مستفید
کر رہی تھیں۔ ٹانیہ کی منگئی انہوں نے چندہاہ پہلے ہی
کی تھی۔ اور تب ہی کہا تھا کہ اس کی شادی دوسال بعد
کریں گئی مگر اب شاید لڑکے والے زیادہ ہی اصرار
کررہے تھے۔ اس لیے وہ بھی اس کی شادی کرنے پر
نیم رضام ند نظر آر ہی تھیں۔
سیم رضام ند نظر آر ہی تھیں۔
سیم رضام ند نظر آر ہی تھیں۔

روما میں اور ایسے تو آب بہتر مجھی ہیں مگر میرے خیال سے ابھی مانید کی عمر کم ہے۔ اور وہ گھر کو تھیک طرح سے سنبھال نہیں سکتی اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا ساوقت لے کر ثانیہ کو گھریکو امور میں بہلے طاق کر سے بہتر مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔

جاب سے بہت ملعات ورائی اور گھر لیوامور مانید کی عمرابھی انیس سال تھی۔ اور گھر لیوامور میں دی ہونے کے باعث اسے نہ تو کھانالگانا آ باتھا اور نہ ہی اس میں وہ احساس ذمہ داری تھی۔ جس کی توقع کوئی شوہرانی ہیوی ہے اور سسرال والے اپنی بہو تو عوئی شوہرانی ہیوں ہے اور سسرال والے اپنی بہو سے رکھ سکتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کا شروع سے بہتے ہیں۔ بڑھائی کی طرف اس کیا سرکھائی کی اس نے روپیٹ کرمیٹرک ہیاں کیا بھائی کی بھی تھا۔ اس نے روپیٹ کرمیٹرک ہیاں کیا

ابناسكرن 228 مارچ 2015

بات من کراس کے قدم ایک کمھے کے لیے تھکے تھے۔
ابی شاوی کاموضوع اس کے لیے ایک بالکل نئ
بات تھی۔اس نے ابھی ایف ایس سی کے بییرزوی یے
تھے اور آگے اس کا ارادہ میڈیکل میں جانے کا تھا۔
اس لیے نہ تو بھی اس کے دل میں شاوی کا خیال آیا
تقا۔ اور نہ ہی اس کے والدین نے بھی ایسا تذکرہ کیا
تا

"جمائی!فونی کی بات تو بجین ہی سے میرے بھائی کے بیٹے احسن سے طے ہے۔ بس ضوفی کی تعلیم مکمل ہوجائے توان شاء اللہ ہم اس کی شادی کردیں گے۔"
وہ کمرے سے باہر نکل کئی تھی۔ پھر بھی امی کی آداز بخوبی ایس تک بہنچ گئی تھی۔ کیونکہ دروازہ بند نہیں تفادی کی بات من کر آیک بل کے لیے تو وہ بالکل ماکست رہ گئی۔

احسن اس ہے چھ برس برا تھا۔ اور حال ہی میں قائداعظم بونيورش سے ايم بي اے كرنے كے بعد ایں نے آیک ملئی میشنل کمپنی میں جاب شروع کی م می - دراز قامت اور خوش شکلِ احسن چو نکه بچھلے مجی سال ہے اسلام آباد میں رہ کریر متارہا تھا۔ اس کیے ضوفشال کی ملاقات اس سے کم کم ہی ہوئی تھی وہ جب بھی اس ہے ملی تھی۔اس پر احسٰ کا تاثرِ ہمیشہ احجمایی پڑا تھا۔ وہ احس سے بہت متاثر تھی۔ مگریہ بات بھی اس کے ممان میں بھی تبین آئی تھی۔ کہ احسن سے اس کی شادی بھی ہوسکتی ہے۔ اس کی دهر کنیں انھل پھل ہورہی تھیں۔اور دِجود پر عجیب سی سرشاری چھارہی تھی وہ بے حد خوش تھی اور اس کا ول چاہ رہاتھا کہ دہ ایک ایک کو پکڑ کر اپنی خوش کی وجہ بتائے۔ چند کمحول تک وہ وہیں کھیڑی رہی پھر آہستہ آہسیۃ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ حالا نکہ اسے ابھی کچن میں جاکر دو پسر کا کھانا نکانا تھا مگراس نے خبری الیم سی تھی کہ اسے سب کچھ بھول گیاتھا۔اس وقت وہ صرف اور صرف احسن کے بارے میں سوچنا جاہتی تھی۔اوراس کام کے لیےاسے تنمائی در کار تھی۔

PAKSOCIETY1

ٹانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہوگئی تھی۔ اور تائی
جان کے بورش میں جسے ہنگای صورت حال نافذ
تھی۔ وہ لوگ تو عام حالات میں بی بازاروں کے چکر
لگاتی ہمیں تھکتی تھیں اور اب تو پھر شاوی تھی۔ اس
لیے تقریبا" روز ہی تائی جان اور ان کی بیٹیاں بازار
جاتیں اور شام کولدی بھندی تھکن سے چور ہو کر
واپس آتیں۔ فرح البتہ کم جاتی تھی ایک تو وہ جھوٹی
بہت تھی دو سرے اس کامزاج بھی ای بال اور بہنوں
سے قدرے مختلف تھا۔ اس لیے وہ زیادہ تر ضوفشال
اور ای کے پاس بی رک جایا کرتی تھی۔

فوفشال نے بھی شاوی کے سارے فنگشنو کے موب صورت ملبوسات سلوالے تھے۔ اور میجنگ جیولری بھی جریدلی تھی چربھی اس بار تائی جان کے دل جی نہ جانے کیا آئی کہ دہ اس کے لیے بھی زنگ اور بلوکٹڑاسٹ کاخوب صورت ساکارار فراک کے آئیں۔ ورنہ دو سال پہلے جب ان کی سب سے بردی بٹی کی شاذی ہوئی تھی تب انہوں نے ضوفشاں بردی بٹی کی شاذی ہوئی تھی تب انہوں نے ضوفشاں سے فیمی لباس کو و کھی کر کھل اٹھی۔ وہ بہت قیمتی اور خوب قیمی لباس کو و کھی کر کھل اٹھی۔ وہ بہت قیمتی اور خوب صورت تھا۔ ای نے آگرچہ اتنا قیمتی لباس لانے پر دب لفظوں میں اعتراض بھی گیا تھا گر پھر جب انہیں بتا چلا کہ یہ لباس تا جان کے ایما پر خریدا گیا ہے۔ تو وہ کہ یہ لباس تا جان کے ایما پر خریدا گیا ہے۔ تو وہ

خاموش ہو گئیں۔
صوفشال نے بیر لباس ثانیہ کی بارات والے دن
بہنازنگ اور بلو کنٹر اسٹ اس برخوب کھلاتھا۔ سوٹ پر
سلور کام تھا۔ اس کیے اس نے اسی مناسبت سے سلور
سینڈل پہنے اور کانوں میں سلور لیے لیے آویزے بھی
بہن لیے۔ اس روز عظمی نے اس کے بال اسٹریٹ کر
یا تھا۔ وہ
کے اس کا ہلکا سامیک اپ بھی زبردستی کرویا تھا۔ وہ
زندگی میں پہلی باراتنی تیار ہوئی تھی۔ اور بلاشبہ بہت
اچھی لگ رہی تھی۔ شادی میں اس کی کئی کززنے
اسے سراہا۔ اسے بیرسب کچھ بروا اچھالگ رہا تھا۔ اس
لیے وہ بے حد خوش تھی۔
لیے وہ بے حد خوش تھی۔
شانیہ کے سسرال والوں کے ایما پر فنکشین دن کا

رکھاگیاتھااس کیے چار بجے رخصتی ہوگئ۔ شادی ہالی کے قریب ہی ایک کالونی میں ضوفتاں کی خالہ رہائش پذیر تھیں۔ واپسی کے وقت اچانک ہی امی کا پروگرام خالہ کی طرف جانے کا بن گیا۔ ابو نے البتہ معذرت کرلی تھی۔ وہ گھر جانے میں زیادہ دلچیپی تو ضوفتاں کو بھی نہیں گھر جانے میں زیادہ دلچیپی تو ضوفتاں کو بھی نہیں میں گھر جانے میں دالیتہ عادل تھی۔ کیونکہ خالہ کی کوئی بنی نہیں تھیں۔ البتہ عادل دونوں تو بہتے ضرور تھے۔ اس لیے وہ دونوں تو بہت خوشی خوشی خالہ کے گھر جانیا کرتے تھے۔ موفقتاں و بسے تو پھر بھی خالہ سے ملنے کی خاطر خوشی ضوفتاں و بسے تو پھر بھی خالہ سے ملنے کی خاطر خوشی ضوفتاں و بسے تو پھر بھی خالہ سے ملنے کی خاطر خوشی سے بھی آجایا کرتی تھی۔ مگر آج اس کا دہاں آنے کو بالکل بھی دل نہیں جاہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شادی بالکل بھی دل نہیں جاہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شادی

خوب رونق کلی ہوگی اور وہ بھی اسی رونق کا حصہ بنتا چاہتی تھی۔ مگرامی جوبات ایک بار کہ دیا کرتی تھیں۔
اس بر بخت کرتا ہے فائدہ ہی ہوتا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے چادر اوڑھ کر بچھے دل سے خالہ کے گھر علی آئی۔ مگروہاں آتے ہی اس کا بچھا ہوا دل ایک دم سے کھال اٹھا۔ وہاں ماموں ممانی اور احسن آئے ہوئے تھے۔

ہال سے والیں جانے کے بعد تائی جان کے پورش میں

جب سے اسے احسن کے ساتھ اپنارشتہ طے ہونے کا ساتھ است سے جذبات بہت بدل کئے تھے اس وقت بھی اسے سامنے باکراس کا چہوہ گلابی کئے تھے اس کے سیح سنورے کو دیکھا تھا ضوفشاں کے برعکس وہ کانی عرصے سے اپنی اور اس کی نسبت کے بارے میں جانتا تھا۔
میں اپنی اور اس کی نسبت کے بارے میں جانتا تھا۔
میں اللہ خونی تو آج بہت بیاری لگ رئی ہے۔ "اسے گلے لگاتے ہوئے ممانی نے محبت سے کھا اور توجہ تھا۔ وہ شرماکر مسکرادی۔ باختیارہی اس کی نظریں اور توجہ اس کو دیکھ رہا تھا ضوفشاں کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اور بلکیں جھک گئیں پھر جتنی دیر وہ خالہ کے گھر رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں رکی رہی خود کو مستقل احین کی نظروں کے حصار میں

کینے پر وہ جانے کے لیے اٹھی تواس کا دل بالکل بھی
واپس جانے کو نہیں چاہ رہاتھا۔ گرای کا بی جان کی وجہ
سے جلدی واپس جانا چاہتی تھیں۔ ماموں جان کے
کہنے پر احسن انہیں گھر تک ڈراپ کرنے آیا گرای
جان سے اصرار کے باوجو ووہ باہر ہی سے واپس جلاگیا۔
البتہ وہ اپنے وجود کی خوشبو اور اپنی نگاہوں کا التفات
جسے ضوفتال کے آس باس ہی جھوڑگیاتھا۔وہ اس روز
رات گئے تک کھوئی کھوئی سی اس کے بارے میں
سوچتی رہی اور اپنی خوش نصیبی پر خود ہی رشک کرتی
سوچتی رہی اور اپنی خوش نصیبی پر خود ہی رشک کرتی

## # # #

انٹرکا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ضوفشال نے توقع کے عین مطابق بہت اچھے نمبرحاصل کیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ مگر عظمی اس سے بھی زیادہ خوش تھی۔ مگر عظمی اس سے بھی زیادہ خوش تھی۔ حالا نکہ وہ مارے باند ھے باس ہی ہوئی تھی مگراس کی خوش کی بروی وجہ سے تھی کہ اپنے تینوں بردے بھائی بہنوں کے برعکس اس نے بغیر کوئی میپلی لیے ایف بہنوں کے برعکس اس نے بغیر کوئی میپلی لیے ایف میان کارادہ آگے میڈیکل میں جانے کا تھا۔ اور ای ابو کو بھی اس پر اعتراض نہ تھا۔ حالے کا تھا۔ اور ای ابو کو بھی اس پر اعتراض نہ تھا۔ الدتہ آئی جان نے سالو تاک چڑھا کر صاف گرئی سے برکیں ہے۔

دمیں تو کہتی ہوں زرینہ! ضوفشاں کوڈا کٹر بنانے کا خیال اینے دل سے نکال دو۔ پہلے ہی اس کارنگ دہتا ہوا ہے۔ اتنی مشکل پڑھائی میں پڑگئی تو رہی سہی کسر بھی بوری ہوجائے گی۔"

الی جان کی بات توامی نے بھی مسکراکر ٹال دی تھی اور ضوفشال نے بھی اس کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ گر جب احسن نے اسے فون کر کے میڈیکل میں جانے جب احسن نے اسے فون کر کے میڈیکل میں جانے والی ملا قات کے بعد احسن اسے چند بار فون کر چکا تھا۔ گر ضوفشاں جو نکہ خود ہی اس معالمے میں بہت مخاط روبیہ دکھاتی تھی۔ اور دوجار باتوں کے بعد فون بند کردیتی تھی اس لیے احسن نے بھی اسے فون کرتا کردیتی تھی اس لیے احسن نے بھی اسے فون کرتا کردیتی تھی اس لیے احسن نے بھی اسے فون کرتا

ایک بار پھران کی وہی روٹین شروع ہوگئی تھی۔وہ دن ایک بار پھران کی وہی روٹین شروع ہوگئی تھی۔وہ دن کے ذریعے اسمی جاتی تھیں۔ اور عموہ "ان کی واپسی بھی ایک ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ سوائے ان نوں کے جب ضوفتال کا کوئی پریکٹیکل دیر تک چلا۔ تب عظمی پہلے چلی جاتی تھی اور ضوفتاں کو کالج دین دو سرے چکر میں گھر بہنچایا کرتی تھی۔

# # #

"کیا تااول زریند! کس قدر کمینے لوگ نظیے ہیں۔ ثانیہ کے سسرال والے پہلے تو کمبن ارے واری صدقے جاتے نہیں تھکتے تھے۔ اور اب انہیں میری بھول سی بیٹی میں نہ جانے کون کون سے عیب وکھائی دینے لگے ہیں۔" مائی جان او نجی آواز میں واویلا گررہی

آج شام کوہی ثانیہ کی ساس اور نندیں ان کے گھر سے ہو کر گئی تھیں اور انہوں نے وہاں اجھا خاصا ہے گامہ مجایا تھا۔ قانیہ میکے تو بچھلے گئی دن سے آئی ہوئی تھی۔ اور پچھا تھی۔ چندایک باران کے یورش سے ثانیہ اور مائی جان کے اونچی آواز میں کے یورش سے ثانیہ اور مائی جان کے اونچی آواز میں بحث کرنے گئی تھیں۔ مگر جو نکہ انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس لیے ای یا ضوف شال نے بھی پچھ جانے گئی کوشش نہیں کی تھی مگر شوفش نہیں کی تھی مگر آتے جب اس کی ساس اور نندوں نے آگر جھگڑا کیا تو صورت حال ان کے علم میں بھی آئی۔ صورت حال ان کے علم میں بھی آئی۔

ٹانیہ کے سسرال دائوں کامطالبہ تھاکہ اس کو جیز میں گاڑی بھی دی جائے۔ کیونکہ تائی جان کی مرتبہ ان کے سامنے یہ شوہ ارتجا تھیں کہ دہ اپنی جائی کو جیز میں ہر چیزدیں گی۔ اس لیے دہ لوگ گاڑی کی آس لگائے بیٹھے تھے جب کہ تایا جان نے جانبیہ کے شوہر کو سلامی میں گاڑی کی بجائے موٹر سائیل دیا تھا اور بیہ چیز ثانبہ کے سسرال دالوں کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ پہلے تو دہ دھکے جھے انداز سے ثانبہ کو یہ بات جماتے رہے تھے۔ گرجب ڈانبہ نے اس معاملے میں لا پردائی برتی تو دہ گرجب ڈانبہ نے اس معاملے میں لا پردائی برتی تو دہ گرجب ڈانبہ نے اس معاملے میں لا پردائی برتی تو دہ

جھوڑ دیا تھا۔ اور اب اس کارزلٹ آنے کے بعد اسے
مبار کہاد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ اور جب اس کے
بوچھنے پر ضوفتال نے اسے بتایا کہ وہ آگے میڈیکل
میں جاتا جاہتی ہے اور یہ کہ اس نے انٹری ٹیسٹ کی
تیاری بھی شروع کردی ہے۔ تو وہ چند انحول کے لیے
تیاری بھی شروع کردی ہے۔ تو وہ چند انحول کے لیے
حیب ہوگیا۔ بھرمخاط انداز سے بوچھنے لگا۔
د'ڈواکٹر بننا ضروری ہے کیا؟ نسی اور فیلڈ میں بھی تو
جاسکتی ہو۔''

. ''احسن! میں نے کسی دو سری فیلڈ کے بارے میں مجھی سوجا نہیں۔'' وہ اس کی بات س کر پریشان سے بولی تھی۔

وہ کسی بات کن تربر جیان سے بوق ہی۔ ''نو اب سوچ لو۔'' احسٰ کا انداز برجستہ تھا۔ وہ چیس پڑگئی۔

سوچ میں پڑگئی۔ ''آپ ابیا کیوں چاہتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹرزا چھے نہیں لگتے؟''

وه صاف كوئى سے بولا تھا۔

ضوفتان کاچرہ سرخ ہوگیاوہ مزید کچھ بھی نہیں بول
سکی۔ ویسے بھی میڈیکل میں جائے گا اسے شوق ضرور
تھا۔ مگریہ شوق جنون کی حد تک نہیں بہنچا ہوا تھا۔ اس
لیے اس نے احسن کے تھوڑا ساسمجھانے پر ہی ہتھیار
ڈال دیے اور لی۔ ایس۔ سی میں داخلہ لے لیا۔ ای ابو
کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا اور نہ ہی انہوں نے
اس سے اپنے فیصلے میں تبدیلی کی وجہ پوچھی تھی۔
مگر ساتھ ہی اس کو خوو پر جیرت بھی تھی کہ کیسے احسن
مگر ساتھ ہی اس کو خوو پر جیرت بھی تھی کہ کیسے احسن
مگر ساتھ ہی اس کو خوا پر جیرت بھی تھی کہ کیسے احسن
اس کی زندگی میں اتن انہم حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ کہ
دستبردار ہو سکتی ہے۔
دستبردار ہو سکتی ہے۔

ابند كرن 226 ارج 2015 3

پار بار جھڑے اور بحثیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک مفتے
کے بعد آیا جان نے نئی کار خریدنے کے لیے رقم کا
انظام کرلیا۔ تو ٹائید کے سسرال والے آگر ہنسی خوشی
اسے ساتھ لے گئے۔ اس معاملے کے سلجھے پر انی اور
ثانیہ خوش تو تھیں گر کچھ غیر مطمئن بھی تھیں۔
کیونکہ اس واقعہ کے دوران ٹائید کے سسرال والول
کی بدلحاتی اور ان کی لائجی طبیعت کھل کر ان کے
سامنے آچکی تھی۔

''چی جان! میری دوست کی منگنی ہے۔ کل شام کو۔اگر آپ اجازت دیں تو میں ضوفشاں کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ آمنہ نے کل ای جان کے ساتھ نورین آبی کے گھر جانا ہے۔ سرگودھا اور ان کی واپسی دودان بعد ہوگی۔ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے۔اور میراجا ناجی ضروری ہے۔''

زریند بین میں گوری رات کا گھانا بنارہی تھیں۔
جب عظمی نے وہاں آگر منت بھرے لیج میں کہا۔
ضوفتال کو زریند کی طرف سے بہت ہی کم کسی
دوست کی طرف جانے کی اجازت ملتی تھی۔ آگر کہیں
جانا ضروری ہو بانو عموما" وہ اسے خود ساتھ لے کر جایا
کرتی تھیں۔ جبکہ آئی جان اس معاطع میں بھی
خاصی لبرل تھیں۔ اور ان کی بٹیال بے دھڑک ابنی
دوستوں سے بانے چکی جاتی تھیں۔ اور ان کی دستیں
دوستوں سے بانے چکی جاتی تھیں۔ اور ان کی دستیں
موستوں سے بانے چکی جاتی تھیں۔ اس بطی کی بات س

کے جان ایلیزاجازت دے دیں نا ہم جلدی والیں آجا میں گے۔ ویسے بھی تقریب دن کی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ یا تج بھی تقریب دن کی ہے اور ہم زیادہ ہمیں چھوڑ کر آئیں گے اور والیسی ربھی وہی یک کریں گے۔" زرینہ کو خاموش دیکھ کر عظمی بھرسے منت کرنے گئی تھی۔ اس کا انداز ایساتھا کہ ذرینہ جاہ کر بھی انکارنہ کر سکیں۔
انکارنہ کر سکیں۔
د'ٹھیک ہے مگروفت پروایس آجانا۔"

کل کر اظهار کرنے گئے اور آخر میں بات جھڑے
تک جا بہنی۔ اور اس جھڑے کو ہوا ٹانیہ کی خود بسند
طبیعت اور اس کے تعریب نے دی۔
'' تال میں بوچھتی ہول آپ کی بٹی میں خوبی کوئی
ہے۔ جو آپ جینر میں بھی ڈنڈی مار رہی ہیں۔ روئی
تک تواسے نکانی نہیں آئی اور سے مزاج بھی ایسا جسے
کہیں کی مہارانی ہو۔'' ٹانیہ کی بے حد تیز مزاج ساس
نے بہت تک کر کھاتھا۔

دومیں نے شادی سے پہلے ہی آپ کو ہنادیا تھا کہ
میری بیٹی کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ " انی جان
نے نہ جانے کیے خود پر جبر کرکے ذرا مدافعانہ انداز
افتیار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیٹی کی سسرال کامعالمہ تھا۔
اوراجی شادی کو پوراسال بھی نہیں ہواتھا۔
دوشادی سے پہلے تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ
اپی بیٹی کو بہت شاندار جیزدیں گی کہاں ہے وہ شاندار
جیزد ارے فرج ٹی وی تو آج کل غریب لوگ بھی اپنی
جیزد ارے فرج ٹی وی تو آج کل غریب لوگ بھی اپنی
جیزد ارے فرج ٹی وی تو آج کی غریب لوگ بھی اپنی
کوئی پلاٹ وغیرہ بھی اسے دیں گی مگر آپ نے تو گاڑی
سیار ٹانیہ کی بڑی نیز نے بدلحاظی سے
تک نہ دی۔ "اس بار ٹانیہ کی بڑی نیز نے بدلحاظی سے
تک نہ دی۔ "اس بار ٹانیہ کی بڑی نیز نے بدلحاظی سے

کما تھا۔اور اس کی اس بات ہے ان لوگوں کالانچ کھل

كرسامنے آگيا تھا۔جس نے مائی جان کی پریشائی میں

اضافہ کرویاتھا۔

اضافہ کرویاتھا۔

اور سار اوقت ان کی اور تائی جان کی بحث ہی چاتی رہی اور سار اوقت ان کی اور تائی جان کی بحث ہی چاتی رہی اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ان لوگوں نے سامنے ہی شمیں آئی تھی اور تھا۔ ان لوگوں نے جانے کے بعد مائی جان کا فہار کیا جان کی فرائن کے جانے کے بعد مائی جان کا فی دیر آیا جان سے جھڑا کرتی رہی تھیں۔ اور اب دیورانی کے سامنے بیٹھی دکھڑے رور ہی تھیں۔ ان کی عالت آئی میں۔ ہو آج انہیں اور ان کی بیٹی کو اس مقام رائے آئی تھیں۔ اس لیے وہ بی مائی جان کا مقام رائے آئی تھیں۔ اس لیے وہ بی مائی جان کا والی انتی اور ان کو تسلیاں ہی دی رہی تھیں۔ واویلا شنی اور ان کو تسلیاں ہی دی رہی تھیں۔ واویلا شنی اور ان کو تسلیاں ہی دی رہی تھیں۔ پیدروز آگ آیا جان کا جیب سارہا۔ واویلا شنی اور ان کو تسلیاں ہی دی رہی تھیں۔ سارہا۔

عباري 2015 قاري 2015 <u>- اين کرن</u>

انہوں نے نیم ولی سے اجازت دی تھی۔ عظمیٰ خوش سے جھوم الحقی ان دنوں اس کی ویسے بھی ضوفشاں کے ساتھ گاڑھی جھن رہی تھی اور ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی مینی میں مزا آیا تھا اس کیے ضوفشاں بھی خوشی خوشی ایس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔البتہ مثلنی برجانے کے لیےوہ بهت سادگی ہے تیار ہوئی تھی ملکے کام والا سبزرنگ کا لباس منکنی کی تقریب کے لحاظ سے اسے کانی موزوں لگا تھا۔ براؤن بال ہمیشہ کی طرح ہوتی میں سمٹے ہوئے تھے۔ اورجرہ بالکل سادہ تھا۔وہ جادر او ڑھ کر زرینہ کوجائے کا بتائے آئی تو اس کی تیاری دیکھ کروہ بھی مطمئن ہوگئی

ضوفشال پنچے آئی توعظمیٰ بھی تیار تھی اور اس کا انتظار کررہی تھی۔ ضوفشال کے برعکس وہ بہت ول لگا کرتیار ہوئی تھی۔ تخنون تک آتے قرمزی رنگ کے انار کلی فراک میں اپنے کہے ساہ خوب صورت بال شِانوں پر بلھرائے بہت سلقے سے کیے گئے میک اپ اور قيمتي جيولري ميں اس كاحسن ضوفتال تك كو تفتكنے ير مجبور كر كمياتها\_

"دخم بهت بیاری لگ ربی هوعظمی - " اس نے تبے اِختیار ہی ستائشی کہتے میں کہا تھا۔ عظمیٰ تفاخرے مسکرا دی۔ اپنے حسن کی تعریف سننا اس کے لیے نئی بات نہیں تھی مگر ضوفشال کو یہ تو فیق اس کے لیے نئی بات نہیں تھی مگر ضوفشال کو یہ تو فیق

بھی کبھارہی ہوتی تھی۔ ''جلدی کرد تم لوگ مجھے بھی جگہ کام ہے جانا ہے۔"بے زار سا قاسم اینے کمرے سے نکل کر آیا تھا۔ اس نے انہیں عظمیٰ کی دوست کے گھرچھوڑااور با ہرسے ہی چلا کہا۔ عظمیٰ دانسی پر اسے یا بج بجے آنے باہر سے، ن بین بیت میں ۔ ن اس کی بات دھیان لے لیتے ہیں۔ " کی تاکید کررہی تھی مراس نے اس کی بات دھیان لے کیا۔ اس کے گروپ کی لڑکیاں جاچکی تھیں۔ اس لیے ۔ سن بھی نہیں اور کار آگے ردھا لے گیا۔ اس کے گروپ کی لڑکیاں جاچکی تھیں۔ اس لیے ۔ سے سی بھی نہیں اور کار آگے بردھالے گیا۔اس کے اس لابروا انداز بر ضوفتال تھوڑی سی فکر مند ہوئی تھی مگرجب عظمیٰ نے کوئی پردا نہیں کی تووہ بھی شانے اچکاکراس کے پیچھے جل پڑی۔ منگنی کی تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے البنتہ عظملی

كالوراكروب بي موجود تفاراس كيماس في توخوب انجوائے کیا البتہ ضوفشاں بور ہی ہوتی رہی۔عظمیٰ تو جیسے اپنی دوستوں میں بیٹھ کراسے بھول ہی گئی تھی۔ اسے عظمیٰ کی اس خود غرضی پر رہ رہ کر غصہ آ نارہا تھا۔ حالا نکہ عظمیٰ تو ہمیشہ سے ہی الیم تھی جب وہ اور ضوفتنال الميكي موت تواس كاانداز ايبامو تاتفاكه جيب ضوفتال ہی اس کی سب سے قریبی دوست ہے عمر جو منی اسے اپنی کوئی دو سری دوست نظر آجاتی تو اس کا روبيه ايباه وجأيا كرتاتهاكه جيهوه ضوفتنال كوجانتي بينه ہو۔اس کی اس عادت کو اچھی طرح سے جانے ہوئے مجھی ضوفشاں اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس کیے اسے خود پر بھی غصبہ آرہا تھااس کے بس میں ہو تاتووہ اینے حسن کی تعریفیں سنتی اور قبیقیے لگاتی عظمیٰ پر لعنت بطیج کراسی وفت وہاں سے واپس آ جاتی مکراب ایسا

تقریب حتم ہونے تک کاسار اوقت اس نے انجھی خاصی کوفت میں گزارا۔ خدا خدا کرکے تقریب ختم ہوئی توعظمی کو واپسی کا خیال آیا۔ تب تک اس کے گروپ کی اکثر لؤکیاں جا چکی تھیں قاسم کا ابھی تک کوئی پتانہیں تھا۔عظمیٰ نے اسے خود فون کیاتواس نے مقروف ہونے کا کہہ کر آنے ہے صاف انکار کر دیا اور لائن كائ وى- دوباره كال ملائي تواس كافون بند جاريا تھا۔ اس کے اس لاپروا انداز پر عظمیٰ کا غصے سے اور ضوفتال کابریشانی سے براحال ہوگیا۔ چند منٹ تک عظمی قاسم کو فون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر مايوس ہو کر نوبی۔

''اس نے اب فون آن نہیں کرناضونی!ہمیں خود ى جانا ہو گا۔ ايسا کرتے ہیں باہر نکل کر کوئی رکشا نميکسي

ضوفتال ایک بار پھراس کی گهری سهیلی تھی۔ضوفیتال کی کوفت میں اضافیہ ہو گیا مگروہ پچھ بولی نہیں اور کھر والوں سے مل کرخاموشی ہے اس کے ساتھ یا ہر آئی۔ این جادراس نے اچھی طرح سے اوڑھ لی تھی۔ بینے احس ہیں۔ "احس کو صورت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ اس نے ان دونوں کا تعارف بھی کروایا تھا۔ احسن نے بے حد دلچیسی سے بجی سنوری عظمیٰ کو دیکھا اور بہت خوش اخلاقی سے مسکرایا تھا۔ دوسری طرف عظمیٰ بھی اسے دیکھ کر مبہوت ہی ہوگئی تھی۔ دو سری طرف عظمیٰ بھی اسے دیکھ کر مبہوت ہی ہوگئی تھی۔ دو ناصرف بہت خوش شکل تھا بلکہ نہایت خوش لیاس اور انجھے اطوار کا مالک بھی لگ رہا تھا اور اس کی فیمتی کار سے اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں۔ نہیں ہو ا

سیس تھا۔
کے ماموں زاداحس کا نام سن رکھا تھا جو اس کا منگیتر
ہی تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ضوفتال کے ماموں کی مالی حیثیت ان سے بہت بہتر ہے۔ مگراسے مگان تک نہیں تھا کہ ضوفتال جیسی عام ہی لڑکی کا مگیتر اس قدر شاندار شخصیت کا مالک ہوگا۔ احس کو دیکھ کراس کے ول میں ضوفتال کے لیے دیک سے دیکھ کراس کے ول میں ضوفتال کے لیے دیک سے زیادہ حسد کے جذبات پیدا ہور ہے تھے۔ بظا ہروہ مشکرا رہی تھی مگراندر ہی اندراس کا دل جیسے بیٹھا جارہا تھا۔
اس نے ضوفتال کے اتنا خوش قسمت ہونے کا بھی اس نے ضوفتال کے اتنا خوش قسمت ہونے کا بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔

دراو آیس تم لوگول کوگھ چھوڈ دیتا ہوں۔"
رسمی علیک سلیک کے بعد احسن نے آفر کی تھی۔
ضوفشال اس آفر پر ذراسا پھپائی مگر عظمٰی نے فورا " یہ
آفر قبول کرلی اور جھٹ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر
بیٹھ گئی۔ ضوفشاں کو بھی چاروناچار بیٹھناپڑا۔ وہ فرنٹ
سیٹ پر بیٹھی تھی اور اسے بتا بھی نہیں چلا کہ احسن
سیٹ پر بیٹھی تھی اور اسے بتا بھی نہیں چلا کہ احسن
سیٹ کیا ہے۔ عظمٰی نے البتہ یہ حرکت فورا "نوث
بر سیٹ کیا ہے۔ عظمٰی نے البتہ یہ حرکت فورا"نوث
مسکر ایس تھی۔ اسے اپنے بے پناہ حسن پر ناز تھا اور
شاید سیہ ناز غلط بھی نہیں تھا۔ تب ہی تو احسن جیسا
شاید سیہ ناز غلط بھی نہیں تھا۔ تب ہی تو احسن جیسا
سمجھی آر اور سنجیدہ مزاج نوجوان فرنٹ سیٹ پر اپنی
منگیتر کے بیٹھا ہونے کے باوجو وبار پار بیک و یو مرمیں
منگیتر کے بیٹھا ہونے کے باوجو وبار پار بیک و یو مرمیں
اسے ویکھا رہا تھا اور عظمٰی کو بھی زندگی میں پہلی بار کی

کے پاس جادر نہیں تھی۔اس کیے اس نے اپنا قرمزی دويناني سرير مكاليا تعا-ايي جھوٹي عزت كي خاطراس نے اپنی سمیلی کے گھروالوں کو ٹیکسی! رکشامنگوانے کا بھی تنمیں کہاتھا۔وہ نہیں جاہتی تھی کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا بھائی اسے لینے کے لیے نہیں آیا۔ با مراب شام مو چکی تھی۔ وہ دونوں کافی در تک کالونی کی سروکوں پر چلتی رہیں۔ تب کہیں جا کرمین روڈ كى شكل نظر آئى تھى۔ مين رود تك جنچتے جنچتے ان دِونوں کا تھکن سے براحال ہوگیا۔خاص طور پر عظمیٰ تو مرجانے کو تھی کیوں کہ ایک تواس کالباس ایباتھا کہ سنجالنا آسان تہیں تھا اور اوپر سے ایں نے ہاتی ہیل یے سینڈل بین رکھے تھے۔ بھروہ تھی بھی سداکی نازك مزاج اس كيےاس كاحال بهت بى ابتر تھا۔سارا راستهوه قاسم كو گالبال دين آئي تھي۔ مین رود کر سینیج کروه دونول کافی در تک رکشے یا ميكسي كي تلاش ميں كافي در ادھرادھر تظريب دوڑاتي رہیں مکریندرہ منٹ کزرنے کے بعد بھی انہیں کوئی

مین رود پر بنی سروہ دون اوس اوس نظری دوراتی میں رود اوس نظری دوراتی میں کانی دیر ادھرادھ نظری دوراتی رہیں مگر بندرہ منٹ گزرنے کے بعد بھی انہیں کوئی سواری نہیں ملی توعظمیٰ بالکل ہی رونے والی ہوگئ۔ شام اب گہری ہورہی تھی۔ چند منٹ پہلے ہی ای کا فون بھی ضوفشال کے نمبر پر آچکا تھا اور اس نے صاف رونی سے ساری صورت حال ان کوہتادی تھی۔

دمجہ اربے آجائے۔ "ای فکر مندہ و گئی تو کشا مل لوگوں کو لینے آجائے۔ "ای فکر مندہ و گئی تو کشا مل بوری ایس نے ایک کوئی درکشا مل جائے گا۔ "اس نے ای کو تسلی دی تھی۔

دم چھا بڑا! وھیان سے آتا۔ " ای نے فون بند جائے گا۔ "ای نے فون بند جائے گئی۔ سے تہ بیلے بدایت کی تھی۔

دم چھا بڑا! وھیان سے آتا۔ " ای نے فون بند میں۔ سے تہ بیلے بدایت کی تھی۔

کرنے سے پہلے ہوایت کی ھی۔

دورے ضوفشاں! تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ پیند
مند کے بعد ایک بلیک کروالاان کے قریب رکی تھی تو
ورا سونگ سید پر بنتھے احسن کود بکھ کراس کاچہوہ کھل
اٹھا۔اسے ایک دم تحفظ کااحساس ہواتھا۔
درہم لوگ ایک دوست کی طرف آئی تھیں۔اب
گھرجانے کے لیے کوئی رکشایا نیکسی ڈھونڈ رہی ہیں۔
گھرجانے کے لیے کوئی رکشایا نیکسی ڈھونڈ رہی ہیں۔
سے میری کزن عظمیٰ ہے اور عظمیٰ سے میرے مامول کے

عبار کون 229 مارچ 2015 کارچ

اے کمرے میں آئے پندرہ منٹ ہو بھے تھے اس نے
براسرار انداز سے مسکراتے ہوئے دراز کھول کر اپنا
براتا موبائل نکالا اور اس میں ایک فالتوبر ہی سم ڈال کر
بنیلس چیک کیا۔ سم میں بیلنس تھا مگر تم تھا۔ پھر بھی
اس نے اپنے نمبر بر کال ملا دی۔ دو سری طرف تھنی
بحتی رہی مگر فون ریسیو ہوا۔ عظمی نے ہمت نہیں
ہاری اور وقفے وقفے سے اپنے نمبر بر فون کرتی رہی اس
کی مراد پر آئی اور کال ریسیو ہوگئ دو سری طرف حسب
اور اب واپس آیا تھا تو کار میں مسلسل بجتے موبائل نے
اور اب واپس آیا تھا تو کار میں مسلسل بجتے موبائل نے
میں کرے موبائل کو اٹھایا اور چند کموں تک اسکرین
میں گرے موبائل کو اٹھایا اور چند کموں تک اسکرین
بر نظر آتے نمبر کو دیکھا رہا پھراس نے مسکراتے ہوئے
میں گرے موبائل کو اٹھایا اور چند کموں تک اسکرین
کیل ریسیو کرئی۔

'دنہاو جی اگون صاحب بات کررہے ہیں۔ "دو سری طرف عظمیٰ تھی اس نے احسٰ کی آواز پہیان کی تھی' مگر پھر بھی اس کا تجابل عارفانہ غضب کا تھا۔ "آپ کو کس ہے بات کرنی ہے۔"احسن اس کی آواز بہیان کر شوخ ہوا تھا۔ دو سری طرف عظمی نے مسرت بھری چیخ ہاری جو سرا سرمصنوعی تھی' مگراحسن کواس کی یہ اوا بھی گئی تھی۔ کواس کی یہ اوا بھی گئی تھی۔ "احسن! آپ احسٰن ہی ہیں نا۔ بھینک گاؤ میرا

موہائل آپ کی کار میں ہی گرا۔ میں بہت پریشان ہورہی تھی کہ کہیں راستے میں نہ گرگیاہو۔ اس میں میری بہت ساری تصویری تھیں۔ "اس کی بریشانی میری بہت ساری تصویری تھیں۔ "اس کی بریشانی میرامرمصنوعی تھی۔ جواب شاید احسن کو بھی مخسوس ہوگئی تھی۔اس کے وہ مسلسل مسکرارہا تھا۔ "تصویری ۔ " وہ اسے چھیڑرہا عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی و مکھ سکتا ہوں عظمی جی ایک میں بھی ہیں۔ "وہ اسے جھیڑرہا

'' آپ کی بات اور ہے۔ آپ بے شک دیکھ لیں۔''وہ لابروائی ہے بولی تھی۔ '' اچھا۔'' وہ ہنسا تھا۔ ''تو پھریہ بتا ئیں...'' اس وفت کال کٹ گئی آور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔

کی ضرور کی کام سے جاتا ہے۔'' اس نے نرمی سے انکار کیاتھا۔ ضوفشاں نے اثبات میں سرملایا اور اسے اللہ جافظ کمہ کر کار سے از گئی۔ وہ فورا "بی کار آگے بردھا لے گیاتھا۔ ضوفشاں فورا"بی لینے بورشن کی طرف بردھ گئی۔ اسے ای کی بریشانی کا خیال تھا۔ اس لیے اس نے عظمیٰ کی سرخوش کو بھی نوبٹ نہیں کیاتھا۔

# \$ \$ \$

اپ کرے میں آرعظمیٰ کیڑے تبدیل کے بغیر

بدل کراپ دکش سراپ اور حیین چرے کو دیکھی

بدل کراپ دکش سراپ اور حیین چرے کو دیکھی

ربی۔ اور بار بار ابن طرف اٹھی احسن کی ستائشی

نظریں یاد آرہی تھیں اور خوشی سے اس کادل بلیوں

انچل رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے آج سے پہلے کسی

خض تھاجو اس کے دل کو اچھا بھی لگا تھا اور اسے اس

مین تھروں میں اپنے لیے پہندیدگی بھی نظر آئی تھی۔

کی نظروں میں اپنے لیے پہندیدگی بھی نظر آئی تھی۔

لیوری شام اسے قاسم پر شدید غصہ آبارہا تھا، مگر

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

اب اسے قاسم کانہ آبا اپنے لیے کسی نعمت سے کم

ابناركرن 230 مارچ 2015

بدل دی تھی۔ اسے بھوک پیاس تو کیا کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہ ایک غیرلڑکی کی تصویروں کو انہاک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتوں کوسوچ رہا تھااور خود کو اس کے خیال کے طلسم میں جکڑا ہوا محسوس کررہاتھا۔

رات کے دس بجر ہے تھے جب اس نے دل کے اس موں مجبور ہوکر دوبارہ سے عظمیٰ کا نمبر ملایا - دو سری طرف سے بہلی ہی بیل بر کال ریسیو کرئی گئی۔ عظمیٰ گویا اس سے بھی زیادہ بے صبری ہورہی تھی۔ اسے احسن میں اپنے آئیڈیل کی جھلک نظر آرہی تھی اور وہ ہر قیمت پر اس کے قریب ہونا چاہتی تھی اور یہ ہو اسے ایک بار بھی اپنی تھی اور بہ کرنے کو خاہش کرتے ہوئے اسے ایک بار بھی اپنی میں آیا تھا۔ جس سے دہ دو سی سے دہ دو سی کے مطابعہ کو اپنی طرف ماکل اور جس کے مطابعہ کو اپنی طرف ماکل اور جس کے مطابعہ کو اپنی طرف ماکل میں تھا کہ دہ اسے اپنی طرف ماکل میں تھی۔ کر لے گئی۔ اس کے بیاس حسن کا ہمیں رتھا۔ اداؤں کے جال تھے اور دہ بے باکی تھی جو کسی بھی حسن برست مرد کو چاروں شانے دیت کر سکتی تھی۔

آنے والے ونوں میں عظمی اور احسن بہت تیزی

ایک دو سرے کے قریب آئے تھے۔ وہ دونوں
ناصرف گھنٹوں فون ہر باتیں کرتے تھے بلکہ باہر بھی
ملنے لگ گئے تھے۔ عظمی کا حسن ان دنوں احسن کے
سرجڑھ کربول رہا تھا۔ اسے بوری دنیا میں عظمی اور
صرف عظمی ہی نظر آتی تھی۔ ضوفشال کے لیے اس
کے دل میں جو تھوڑے بہت نری اور انسیت کے
جذبات تھے وہ تو عظمیٰ کے ساتھ ہونے والی دوملا قاتوں
جذبات تھے وہ تو عظمیٰ کے ساتھ ہونے والی دوملا قاتوں
سے ہی اڑن جھوہو ھے تھے۔

بعض او قات اسے خود پر حیرت ہوتی کہ وہ کیسے ضوفتال جیسی بور اور عام می لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ عظمی کے حسن کی تابناکی کے آگے ضوفتال کی اہمیت اب بجھے چراغ ہے زیادہ نہیں رہ

عظمی کیاں موجود موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا تھا۔
احسن نے تھوڑی در اس کی طرف سے کال آنے کا نظار کیا بھراپنا موبائل جیب سے نکال کرعظمی والا نمبرڈائل کرلیا۔ کال فورا ''ہی ریسیو ہوگئی تھی۔ احسن موبائل کو کان سے لگائے ڈرائیونگ سیٹ پر آبیٹھاا ور کار کا رخ گھر کی طرف موڑ لیا۔ اس کا گھر وہاں سے آوسے گھنے کی ڈرائیو پر تھا۔ اور یہ سارا وقت وہ مسلسل عظمی سے بات کر نارہا۔ اسے عظمیٰ کی شوخ باتیں اور رئی شمی سے بات کر نارہا۔ اسے عظمیٰ کی شوخ باتیں اور کر ہی کہ کوئی لڑی اس سے اس قدر فری ہو کر باتیں کر رہی کے کہ کوئی لڑی اس سے اس قدر فری ہو کر باتیں کر رہی کی خود باتیں کر رہی گئی تھی موف تال سے اس کی فون پر بھی کبھار بات ہو جایا گئی تھی میں موامل کی تھی اور اس کی چند منٹ کی گئی تھی جو بات نہیں کی تھی اور اس کی چند منٹ کی گئی گئی بھی بلامقعد نہیں ہوا کرتی تھی۔
اس سے بات نہیں کی تھی اور اس کی چند منٹ کی گئی گئی بھی بھی بلامقعد نہیں ہوا کرتی تھی۔

گر بہنچ کر جھی اس کا ول کال منقطع کرنے کو نہیں جاہ رہا تھا کہ کر فی الحال عظمی سے بات جاری رکھنا ممکن منیں تھا۔ اس لیے اس نے عظمی سے مجبورا" معذرت کرکے کال کاث دی۔

یکھ دیر وہ لاؤرنج میں بیٹھا گھر کے لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کر نارہا۔ یہ ان کے گھر کامعمول تھا۔ شام کے بعد کا وقت وہ سب الحقیے گزارا کرتے تھے مگر آج احسن نو بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ وہاں گزارا اور آفس کے کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کرائے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے عظمی والا موبائل جب سے نکالا اور اس کی گیری کھول کی۔ جس میں عظمیٰ کی بلاشبہ سینکٹروں تھوریں تھیں۔ چھ تھوروں میں تو وہ اس قدر حسین نظر آرہی تھی کہ احسن کو اپنادل رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رات کئے تک ان ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رات کئے تک ان تصویر وں کو دیکھا رہا۔ اس کی بمن اسے کھانے کے کام کام انہ بناکراسے ٹال دیا۔

حقیقت توبیہ تھی کہ آج کی شام نے اس کی دنیا ہی

ابنام **کرن 231** مارچ 2015 🗧

اور نرم مزاج ذریستہ تھیں وہے ہی ان کے بھائی بھائی ہائی مان کو لقین تھا کہ اپنی دونوں بردی بہنوں کے برغیس عظمی سسرال جائر عیش کرے گی۔ ایک جان کے گھر بھی آجکا تھا۔ بلکہ ایک جان کے کہ بھی آجکا تھا۔ اور ایک جان کے کہ بیا تھا۔ اور ایس کو گھر بلاتے ہوئے دہ اس چیز کا ہم دار دھیاں رکھتی تھی کہ چیا کی فیملی کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوسکے۔ اس لیے آسے بلانے کے لیے ایساوقت منتخب کیا جا آ اس لیے آسے بلانے کے لیے ایساوقت منتخب کیا جا آ اس اس لیے آسے بلانے کے لیے ایساوقت منتخب کیا جا آ اس اس لیے آسے بلانے کے لیے ایساوقت منتخب کیا جا آ اس اس لیے آسے بلان قبی کھر یہ ہو۔ اور ایسے مواقع اس سے بھی اوپر پنچ پورش ہونے کے باوجود دونوں اور ویسے بھی اوپر پنچ پورش ہونے کے باوجود دونوں اور ویسے بھی اوپر پنچ پورش ہونے کے راستے الگ الگ ہی اور ویسے اس لیے آگر بھی احس عظمی کوڈراپ کرنے گھر کے کسی فرد کی میں نظروں میں نہیں آ تا تھا۔ انظروں میں نہیں آ تا تھا۔

# # # #

کیان اس روزاس کے یہ خواب چکنا چور ہوگئے جہاں نے احس اور عظمی کوایک ساتھ دیکھا۔وہ کالج سے اپنی رول تمبرسلب لے کروایس کھر جارہی تھی۔ جب رکشا ایک سکنل پر رکا اور اس سکنل پر احسن کے کار اور کار کی فرنٹ سیٹ پر احسن کے ماری فرنٹ سیٹ پر احسن کے ماری فرنٹ سیٹ پر احسن کے ماری فرنٹ سیٹ بھی ۔ اس کے کار زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اس ساتھ رہی خوشی ساکت رہ گئی۔ وہ دونوں باقی دنیا سے بے نیاز سے ان کے چرے اور ان کے در میان موجود ایک دو سرے میں گم تھے اور ان کے در میان موجود سے تعلق سمجھا سکتی تھی۔ فوشال کا دل بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے تعلق سمجھا سکتی تھی۔ فوشال کا دل بیٹھ گیا۔ ہاتھ ساکتی تھی۔ اور اردگرد جیسے آئدھیاں می

اسے احسن پر اندھااعتمادتھااور کیوں نہ ہو تا۔ جس لڑکے نے نونیورٹی میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کرنہ دیکھا تھا جو جاب کرتے ہوئے

گئی تھی۔ ضوفشاں جو **فور تھ ایئر کی کلاس کواپنی پڑھیا**ئی کا اختیام مجھے ہوئے جی جان سے محنت کررہی تھی اکہ اچھے نمبرحاصل کرسکے۔ امی جان نے بھی اس کی متوقع شادی کے خیال سے چیکے چیکے ابتدائی تیاریاں شروع كردى تهين اور ضوفشان كو گھرداري ميں طاق كرنے كے ليے كين كابيت كام بھى دہ اس سے كرواتى تقیں۔ابی بے تحاشام صوفیات کی دجہ سے ضوفیثال ظملی کے رو<u>سی</u>ے کابدلاؤ بھی محسوس نہیں کرسکی تھی۔ آئی جان اس کے اور احس کے درمیان بنیتے تعلق کو بخوبی جان چکی تھیں اور اینے مزاج کے غین مطابق بٹی گوروکنے یا ڈانٹ ڈیٹ کرنے کی بجائے وہ اسے مزید شہ دیتی رہتی تھیں۔عظمیٰ کی طرح ان کے ول میں بھی ہی بات رائخ ہو چکی تھی کہ عظمی چو نکہ ضوفشاں ہے زیادہ حسین ہے اس کیے ہرا چھی چیزبروہ اس سے پہلے حق رکھتی ہے۔ ویسے بھی تائی جان بڑی وونوں بیٹیوں کو بیاہ کر سکھی نہیں تھیں۔ حالانکہ دونوں کی شادی انہوں نے بہت دیکھ بھال کر کی تھی۔ و نول بیٹیاں حسین بھی تھیں اور انہوں نے انہیں جیز بھی شاندار دیا تھا'مگردونوں ہی اینے اپنے گھرمیں خوش مہیں تھیں۔ ثانیہ تو آئے دن اینے لا کجی شوہر اور مسرال والوں کا کوئی نہ کوئی مطالبہ لے کر ملکے آگر فبيتهي رهتي تهحى اوربروي نورين كاشوهرا تناسخت كيرتهاكه اس کے سامنے بات کرتے ہوئے نورین توایک طرف خود تائی جان کابھی سائس سو کھنے لگتا تھا۔

وہ بہت کم اپنی ہوی گومیکے آنے کی اجازت دیتا تھا۔ ہروفت گھرکے کاموں میں الجھے رہنے اور شوہر کی سخت گیری کا سامنا کرتے رہنے سے نورین کا رنگ روپ کملا کررہ گیا تھا۔اوروہ ہروفت بجھی ہجھی اور بے زار نظر آتی تھی۔

بے زار نظر آتی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کے حالات دیکھنے کے بعد جب
آئی جان نے احسن اور عظمی کا بروان چڑھتا تعلق
دیکھاتو انہیں دلی مسرت ہوئی تھی۔احسن سے ہونے
والی چند ملا قاتوں میں ہی وہ اس پر فریفتہ ہوچکی تھیں۔
اور بھراس کا خاندان تو تھا ہی دیکھا بھالا۔ جیسی صلح جو

ابنار کرن 232 ارج 2015

ممانی جان روتے ہوئے ای سے کمدرہی تھیں۔ عظمی کانام س کرامی چونک کئیں۔ دوعظمی کون " سرسراتے ہوئے ان کے لبول سے تكلاتها

" آیا جان کی بیٹی "جائے کے کب سامنے میزیر رکھتے ہوئے ضوفتال نے بے تاثر اندازے ممانی كے بولنے سے يملے كما تھاان كے حواسوں پر جيسے بم كرا

تھا۔وہ ہکابکارہ گئیں۔ ''میں نے عظمی کو آج ان کے ساتھ ان کی کار میں دیکھاتھا۔"کسی کے پوچھے بغیراس نے کھوئے کھوئے اندازے بتایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔وہ دو پیر ہے اس معاملے کو سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہو چکی تھی کہ اب اس کا دماغ شل ساہوجا تھا۔ ایک عجیب ی بے حسی بھی جو اعصاب پر طاری ہورہی تھی۔ برآرے کے ستون کے ساتھ تھیک لگاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آ تکھیں بند کرکے دو بسر کے وقت دیکھے ہوئے منظر کواسیے ذہن میں تازہ کیاتھا۔ مگرا گلے ہی کہے جھر جھری سی لے کراس نے آئکھیں کھول دیں۔ ودعظمی نے تو مجھ سے سب کھھ ہی چھین لیا۔" وہ ہے بھی کے عالم میں بے اختیار ہی بردبردانی تھی۔ 'آنسو ایک بار پھراس کی بلکوں کی باڑتوڑ کر بہہ <u>نکلے تھے۔</u> عظمی ہمیشہ سے خود غرض تھی۔ بیربات دوجانتی تھی مگر وہ اس انتہا تک خود غرضی کامظاہرہ کرے گی اسے بھی به کمان تک تهیس موافقا-اندرای ابوادر مامون ممانی کے ورمیان کیا باتیں ہو ہیں۔ اس نے پیر جاننے کی كوشش،ي نهيس كي- كيونكه وه جان چکي تھي كه احسن کی شادی عظمی ہے ہویا نہ ہواس سے کم از کم حمیں ہوسلت۔اوراس خیال نے اس کے سم سے جینے جان ہی نکال کی تھی۔احس اس کا پہلا خیال پہلا تصور تھا۔ اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اسے میہ اعتماد تھا کہ ایک دن اے اس کا جیون ساتھی بننا ہے۔ اس کیےوہ یے دھڑک اس کا ساتھ یانے کے خواب دیکھنے کئی تھی۔اور خوابوں کی راہ گزد ہرجانا جتنا آسان ہو باہے۔ والس بلنااتايي مشكل اور أنكيف ده-

ساتھی لڑکیوں سے لا تعلق رہناتھا۔ اور جس کی سنجیدہ مزاجی اِدر سلجھی ہوئی طبیعت کی سارے خاندان میں وهوم تھی۔اس پروہ اعتاد نہ کرتی تو کیا کرتی۔رکشاچل یر انتھا۔ اور احسن کی کاربھی آگے نکل گئی تھی۔ مگراس کی آنکھوں کے سامنے سے چند کھے پہلے کاریکھاہوا منظرجت بي تهيي رباتها-

وه گھر پہنچی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔اس لینے ؤہ بیک ایک طرف بھینک کر خوب بھوٹ بھوٹ کر روئی۔ اس کی تایا زاو بمن اس کی سمیلی نے اس کے سپنوں کے محل کو آگ لگادی تھی۔اس کے خوابوں کاشنرادہ بے دِفا نگلاتھا۔ بیر دونوں ایسے عم تھے کہ وہ آنسوؤں کا دریا بھی بہاؤی تو کم تھا۔وہ نہ جانے کب تک بیٹھی رونی رہی۔ پھر جب دل کا بوجھے ذرا کم ہواتواٹھ کر منہ ہاتھ وھویا اور چن میں کھس کئی اے ای ابو اور بھائیوں کے آئے ہے سکے سکے کھانا بنانا تھا۔

وه اینے ذہن کو خالی رکھنے کی ہر ممکن کو مشش کررہی تھی۔ کیونکہ وہ نہیں جاہتی تھی کہ جو کچھ اس نے آج ویکھا دہ امی یا ابوے علم میں آئے دہ اسمیں بریشان نہیں کرنا جاہتی تھی۔اوراس کے لیے ضروری تھاکہ دہ ان کو معمول کے مطابق فریش نظر آئے۔ اور ان لوگوں کے آنے تک اس نے خود کافی صد تک سنبھال بھی لیا تھا۔ مگراس کی اس احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس رات بریشان طال ماموں اور ممانی ان کے گھر آئے تھے۔ احس نے ضوفشاں سے شادی كرنے ہے انكار كرديا تقا۔اي ابو كے ليے بھی ہے بہت برا دھیکا تھا۔ دہ نہ جانے کتنے سالوں سے احسن کو داماد کے روب میں ریکھتے آئے تھے۔ اور بنی کی خوش نصيبي برالله كے شكر گزار رہے تھے۔اور اب جب شادی کی ماریخ طے کرنے کاسوچ رہے تھے۔ تواحسن

نے شاوی سے ہی انکار کردیا۔ " خدا کی قتم زرینه! میں نے اے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اسے اپنی ممتا اور محبت کے واسطے دیدے مگراس کی ایک ہی ضبہ ہے کہ شادی کروں گاتو ی ہے درنہ ملک جھوڑ کرخلا جاؤں گا۔''

ع ابنار کرن 238 مارچ 2015 🛊

سوچیں اور غد شات اسے یا گل کیے ریکھتے تھے۔ ہر وفت مفى باتنى ذبن من رہنے ككى تھيں۔ اور ان سب چیزوں کا نتیجہ بیہ نکل رہاتھا کہ وہ اپنی صخصیت کا اعتماد کھوتی جارہی تھی۔ امی جان جو کام کمہ ویتیں خاموشی سے کردی خود سے اسے چھ بھی کرنے کا خیال نہیں آتا تھا۔ حتی کہ بی۔ایس۔ سی کارزلث آیا توامی نے ہی ابو سے کمہ کراس کابونیورٹی میں واضلے کا فارم منگوایا ورنه خوداسے بیہ بھی خیال نہیں آیا تھاکہ اسے آگے پڑھناہے یا نہیں۔ بلکہ اسے چوائس وی جاتی تووه شاید آگے نہ ہی پڑھتی لوگوں کاسامنا کریتا اب اے ایک تکلیف دہ امر لکنے لگاتھا۔

"اورلوگ س طرح دو سروں کے جھے کی خوشیاں اينام كريستين اور شرمنده تك نمين موت وهر سارارد کینے کے بعد بھی اس کے دل کابوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں کو بے دردی سے رکڑتے اور دانتوں سے اپنے ہونیٹ کانتے ہوئے وہ باربار میں ایک بات سویے جارہی تھی۔اسے تائی جان عظمی حتی کہ تایا جان کی ہے جسی پر بھی جیرت ہوتی تھی۔ عظمی نے کس ڈھٹائی ہے اس کی منٹنی ترووا کر اس کے منگیتر بر قبصنه جمالیا تفا-اور بنه تواسه سن می نیجه کما تفااور نه بى دە لوك اس امرير بھى شرمندە نظر آئے تھے الثا تائی جان کوجب بھی موقع ملتا۔ طنزیہ باتیں کرتیں اور اس کے دیکے ہوئے دل کو مزید دکھاتیں۔ اور وہ اتنی زدور ج ہو چکی تھی کہ ان کی کہی ہوئی کسی ایک بات کو لے کر پہروں تکیے میں منہ چھیا کرروتی رہتی تھی۔وکھ غصہ ہے ہی بیہ سارے احساسات ایسے میں اس پر بشدت سے طاری ہوتے اور اس کے اعصاب کو مزید مرور كردما كرتے تھے۔اى اس كى حالت كوسمجھ رہى تھیں مرانہوں نے فی الحال اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر فرح کی سالگرہ ہے واپس آگرانہوں نے اس کی بے تحاشاسوجی ہوئی آنکھیں ويكص توخود كوردك تهين سلين-

امی نے بعد میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سوائے یہ سمجھانے کے کہ انسان کووہی ملتاہے جواس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی کے نفیب کو چرانہیں سکتا۔ کسی کی قسمت کو چھین نہیں سکتا۔اور جو چیز قسمت میں لکھی ہی نہ ہو۔ وہ چھ بھی کرکے آب اینے نام نہیں گرواسکتے ضوفتال نے بہت خاموی سے سرچھکا کران کی ائیں سی تھیں۔اور کسی بات كالوئي جواب نهيس ديا تھا۔ اس كا بولنا ان ونوں ویسے بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ کھنٹول کتابیں سامنے يھيلائے خاموش جيتھي رہتي۔ گھرے کاموں میں د کچیں لینی بھی اس نے چھو ژدی تھی اور ای اب ا*س کو* کوئی کام کہتی بھی نہیں تھیں۔وہ اسے سنتھلنے کا وقت دے رہی مھیں۔ اس کو لکنے والا دھیکا جتنا شدید اور اجانك تقاراس كالمبتعلنا آسان نهيس تقار

پیرز کل تیاری وہ پہلے ہی مکمل کر چکی تھی۔اس کیے منتشروبن اور خالی دل کے باوجود اس کے بیبر کافی اجھے ہو گئے تھے عظمی نے پیر نہیں دیے تھے۔اس کی منگنی احسن ہے کردی گئی تھی اور شاوی جھے ماہ بعد ی-ای ابونے وکھتے دل کے ساتھ ہی سہی اس کی سنگنی میں شرکت بھی کی تھی۔جس معاملے میں وہ بے بس تنص اسے اوائی یا ناراضی کی وجہ بنانے کا کیافا کدہ تھا۔ تایا جان ابو کے اکلوتے بھائی تھے اور اسی طرح ماموں امی کے ایک ہی بھائی تھے۔اس کیے انہوں نے تنازعات کھڑے کرنے کی بجائے اس رشتے کو خاموشی ہے تسلیم کرلیا تھا۔

«تم فکر مت کرنا ضوفی! اللہ نے تہمارے حصے کی خوشیال ضرور رکھی ہول گی۔بس صبرے کام لیا۔" عظمی کی منگنی ہے واپس آکرامی نے اسے گلے لگا كركها تقا-وہ اثبات میں سرملاتے ہوئے بھیکی آنگھوں ہے مسکرائی تھی۔ مگراس نے اس بات پر کچھ کمانہیں تھا۔اور سے جیب رہالوان ونوں دیسے بھی اس کے مزاج كاحصه بن كياتها-

بظاہروہ خاموش رہتی تھی مگر دماغ میں ہرونت منتشر خالات کا غلیہ طاری رہنا تھا۔ طرح طرح کی

ابناد کرن (234 مارچ

سکتی تھیں جس کے بارے میں تہیں معلوم ہو تاکہوہ تم سے نہیں بلکہ تمہاری تایا زاو بمن سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی بھی اس پر اعتبار کہا تمن ؟"وہ نرمی سے بول رہی تھیں۔ ضوفتاں نے بھیٹی بلکیں اٹھا کر کچھ جرت سے ان کی طرف دیکھاتھا۔ اس مجر تواس نے ایک بار بھی نہیں سوجاتھا۔اس کے ذہن پر تو نہی بات سوار رہتی تھی کہ احس اس کا تھا اور عظمیٰ نے اسے چھین لیا تھا اور باتی سب نے اسے ایسا کرنے دیا تھا اسے صرف احسن سے مجھڑنے کاصدمہ نہیں تھا۔ انی ذات کو بروں کی طرف سے نظرانداز کرنے کا بھی د کھ تھا۔اے ای ہستی بالکل ہے مول لکنے لگتی تھی۔ "بینا! عورت ہر طرح کے حالات میں گزارہ کرلتی ہے تکلیفوں کو بھی ہنس کر سبہ جاتی ہے۔ آگر اسے اینے شوہر کی محبت کالفین ہو اور جب شوہر کے دل پر كى عورت كاقيف موتو برخوش ادھورى موجاني ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اگر میں کسی بھی طرح سے تمہاری شادی احس سے کروا دی تو تم جس تکلیف سے آج گزر رہی ہواس سے نیج جاتی مگر میٹا!اس کے بدلے میں مہیں بوری زندگی کی افیت برداشت کرنایر تی اور بر بهت کھائے کا سودا ہو تا۔ میں تو تمہاری مال ہول ضوفی!تم دھی ہوتی ہوتودل میزا ہو تھل ہوجا تاہے۔تم جھپ جھپ کرروتی ہوتو تمہارے آنسومیرے دِل بر الرتے ہیں۔ میں تہارے چرے ہر مظراب ویکھنے كوبرس تني مون مكريس بجرجتي ميي كهتي مون بيثاكه جو ہوا ہے وہی تھیک تھا۔ تہماری آج کی تکلیف چند روزہ ہے تم اسے بھول جاؤگی الیمن آگر میں احسن سے تمہاری شادی کرادی۔ تو تم بھی زندگی بھربے سکون رہتی اور بچھے بھی تمہاری طرف سے پریشانی رہتی۔ ای اسے محبت سے سمجھا رہی تھیں اور پہلی بار ضوفشال كواينادل تفهر باهوامحسوس مورماتها-کے ساتھ کمااور ای کی گود میں سرر کھ کرلیٹ گئ ''اس نے جو کیاوہ اس کا تعل تھا بیٹا النگین اتنایاد

- " مردلی موضولی؟" اس کے قریب بیڈیر منصفے ہوئے انہوں نے نری ے بوجھاتھا۔ ضوفشاں نے نظریں چرائمیں اور اپنے ہونٹ دانوں سے کالمنے لکی۔

دونهيس ميس بھلا كيول رووك گى؟" چند لمحول بعدوه بولی تواس کی آواز کمزور اور بھرائی ہوئی تھی۔ زرینہ چند محول تک ترحم سے اسے دیکھتی رہیں پھراس کا ہاتھ تقام کر محبت اور نرمی ہے بولیں۔

" بھول جاؤسب کھے ضوفی ایسی کے بارے میں مت سوچودرنه سکون نهیں ملے گا۔"

" کیسے بھول جاؤں۔" اینا ہاتھ چھٹرا کروہ تکنی سے بولی تھی۔ " مجھے ایسا کوئی طریقہ نہیں آیا جس کو استنعال کرکے میں اپنے دماغ ہے سوچوں کو باہر نکال

" پیرکیا کروگی عمر بھر یو منی سوگ مناتی رہوگی؟" " بجھے تمیں پتا۔" وہ رووی تھی۔ " بجھے کچھ نہیں یا کہ میں کیا کروں کی سے مردما تحول۔ کیسے اس تکلیف سے رہائی یاؤں میرے کیے تو کوئی بھی نہیں سوچتا۔ آپ نے اور ابونے بھی تو کس آسانی سے سے سب قبول کرلیا۔ کوئی احتجاج تک نہیں کیا۔ آپ نے ماموں کے سامنے۔"

وه پهلی بار مان پر کوئی الزام رکھ رہی تھی مگر ذرینہ کو برانهیں لگا۔وہ یہ ہی توجاہتی تھیں کہ ضوفشال ایک بار اسین دل کی بھڑاس نکال دے۔اس کے پرسکون ہونے كايياى واحدراسته تقال

احتجاج كرنے سے كيا ہونا تھا بيا!" انہوں نے محبت ہے اس کے ہال سنوارے تھے۔ ''وہ احسن کواپیا کرنے سے روک ویتے ای!"اس کے انداز میں ابھی بھی دلی دلی سی آیس تھی۔ زرینہ کو د کھ ہوا۔ ان کی بنی اتنی سی عمر میں کتنے برے امتحان

ہے کزررہی تھی۔ « فرض کرو بیٹا! وہ احسن کو نسی طرح عظمیٰ سے سے روک لیتے اور تم سے شادی کرنے بر مجور کر <u>لیتے</u> توکیاتم ایک ایسے انسان کے ساتھ خوش رہ

رکھناکہ انسان کو وہی ملتا ہے جو ازل سے اس کے مقدر میں درج کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے میری بنی کا جو ٹر بنایا ہوگا وہ احسن سے بھی زیادہ اچھارہے گا۔ تنہیں بہت خوشیال ملیں گی بیٹا! بس تنہیں تھو ڈا انظار کرنا ہوگا خود کو سنبھالنا ہوگا۔"اس کے بالول میں انگلیال چھیرتے ہوئے ای میں انگلیال چھیرتے ہوئے ای نے بہت یقین سے کہاتھا۔

نے بہت یقین سے کہاتھا۔

دشاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں ای ایجھے حوصلہ کرنا

"شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں امی! مجھے حوصلہ کرنا ہوگا۔ابنی زندگی کونئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔" اٹھ کر منتھتے ہوئے وہ عزم سے بولی تھی۔

"شاباش بینا!" ای مسکراوی تھیں۔ "چند روز میں تمہاری کلامز شروع ہورہی ہیں۔ یونیور شی جانا شروع کی مسکراوی ہیں۔ یونیور شی جانا شروع کور ہوجہ دو۔ تم دیکھنا سب ٹھیک ہوجائے گا۔ "انہوں نے بیڈے اٹھتے ہوئے کہااور اس کے سربر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے سربر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے سربر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے سربر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شیبل کے سامنے جا کھی ہوئی ابھے بھیرے بال زر چرہ سوتی ہوئی سرخ آ تکھیں اور آ تھوں کے گر دیڑے میں سوتی ہوئی سرخ آ تکھیں اور آ تھوں کے گر دیڑے گئی سے خصے کے بعد خود کو دیکھ رہی

"ای گلیک کہتی ہیں۔ مجھے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہوگا۔ ایک احسن پر دنیا ختم تو نہیں ہوگئی۔ میں بہت جلد اسے بھول جاؤں گی۔ "اپنے عکس کوغور سے دیکھتے ہوئے وہ بہت نرجی سے سوچ رہی تھی۔

اس نے یونیورٹی جانا شروع کیا تواس کی سوچیں بھی خود بخود تبدیل ہونے لگیں۔ بڑھائی میں وہ شروع سے ہی اچھی رہی تھی اور اب تو وہ بہلے سے زیادہ وقت اور توجہ بڑھائی کو وینے لگی تھی۔ اس لیے بہت جلد اپنے ڈیپار شمنٹ کے نمایاں اسٹوڈ نٹس میں اس کا شار ہونے لگا تھا۔ کلا سزکے بعد کافی وقت وہ لا تبریری میں مطالعہ کرارتی تھی اور اپنے کورس سے ہٹ کر بھی مطالعہ

كرتى رہتی تھی۔شام كو گھر آتی ہو گھر کے گئی كام اس کے منتظر ہوتے تھے جنہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے کیاکرتی تھی۔مصوفیت بھری اس رو نین نے اُس کی فتخصيت يربهت احجها اثر ذالا تفاادراس كي سوجول ادر عمل میں خود بخود مثبت رنگ آنے لگا تھا۔ دواحس کے بارے میں اچھایا برا کچھ بھی نہیں سوچتی تھی۔اس کا خیال آنے یروہ اینادھیان فورا" کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرتی تھی اس کیے اب وہ اسے بھولتی جارہی تھی۔ تایا کے پورش کی طرف البتہ اس کا جانا اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ حالا نکہ اب عظمیٰ کو وِ مَكِيهِ كراس كويسلے كى طرح احساس كمترى نہيں ہو تا تھا' تگر پھر بھی اس کاوہاں جانے کو دل ہی نہیں جاہتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتناونت ہو تا تھا۔ ٹائی جان البیتہ جب بھی ان کی طرف آتیں تواس سے کوئی نہ کوئی چېمتې بهونی بات ضرور کرتی تھیں مگراب وہ ان کی باتوں مہلے کی طرح کڑھنے کی بجائے متانت سے مسکرادی

ان کی طرف زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہورہی ان کی طرف زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہورہی تھیں وہ لا مرب مستریس تھی جب عظمی اور احسن کی شادی خوب وہوم وہام سے ہوئی۔ تب تک وہ بہت حد تک سنجل جگی تھی۔ اِس لیے اس نے بہت اس خیاری میں شرکت کی اور ہرفنکشین اعتمادے اس شادی میں شرکت کی اور ہرفنکشین انتہاں شادی میں شرکت کی اور ہرفنکشین انتہاں سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس سے دور دورہی رہی تھی۔ خود عظمی نے بھی البتہ اس کی کوشش نہیں کی تھی۔

# # # #

عظمیٰ کی شاوی کو ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا۔
جب ثانیہ طلاق کا داغ ماتھے پر لگوا کر باپ کے گھر
آبیھی۔ ایک بیٹا تھاوہ بھی سسرال والوں نے اس کے حوالے کردیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا تایا جان تو بھی کی حوالے کردیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا تایا جان تو بھی کی طلاق سے بالکل ہی ڈھے گئے تھے۔ تائی جان نے البتہ ثانیہ کے سسرال جاکر خوب ہنگامہ کیا تھا اور اس کے مسرال جاکر خوب ہنگامہ کیا تھا اور اس کے مسرال جاکر خوب ہنگامہ کیا تھا اور اس کے

ابناركرن 236 مارچ 2015 😸

خورشید علی ہے بڑے بھائی کابیہ ٹوٹا ہوا روپ نہ و يكها كيا تو دلاسه دين سك إورين دلاسه ضوفيتال تقریبا" روزی ثانیه کوری تھی۔ ثانیہ کا اجڑا بکھرا روب و مکیم کر اس کا دل کانب جایا کر ما تھا۔ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی بس چند سال ہی تو گزرے تھے جب ثانيه كي شيادي موئي تھي اس وقت وہ كسي ميناكي طرح چيکا کرتي تھي اور اس کاحسن چاند کو بھي شرما ٽاتھا اور آج وہ جیسے کوئی اور ہی ثانیہ بن چکی تھی۔بدر بنگے كِيرِ الرواحليد ، بلهر الساور حلقول مين دهسي أ ناميس-وه ہروفت خاموش اور کھوئی کھوئی سی رہنے ککی تھیں۔ضوفشاں کواسے یوں دیکھ کرشد بد د کھ ہو تا تقااس کیےا ہے جب بھی وقت ملتادہ اس کے پاس جلی آتی حالا نکہ اے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ تائی کو اس کا بوں آتا جانا کوئی خاص پند نہیں ہے ضوفشال ان کے گھورنے اور طنزیہ ہاتیں کرنے کی پروا كرناعرصے سے جھوڑ بچکی تھی اسے توبس بیہ پتا تھا کہ اس کی باتوں سے ثانیہ کو تھوڑا ساہی سہی حوصلہ مل جاتا ہے۔اس کیے دہ سی دوسری بات کی بروا کے بغیر اس کے پاس جلی آتی تھی اور پاتوں باتوں میں اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ''تم بہت اچھی ہو ضوفی!''ایک روز اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ٹانیہ رو دی تھی۔ ''ہم نے بھی تمہارے ساتھ اچھاسلوک شیں کیا مگرتم پھر بھی میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ آمنہ میری سیکی بہن ہے ، تگراس نے ایک بار بھی میرے پاس آگر تیلی کے دولفظ نہیں کیے چچی جان نے تمہاری بہت انچھی تربیت کی ہے ضوفی آکاش ہم بہنیں بھی تمہارے جیسی ہوتیں۔ ''ایسی باتیل نهیں کریں آنی! آپ بھی بہت انچھی ہیں۔ زندگی میں امتحان تو آتے ہی ہیں ناتوبس ہی آپ کا امتحان ہے آپ اس سے گزرجائمیں گی تواللہ آپ کو انعام سے ضرور نوازے گا۔ "اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ضوفشاں نے نرمی سے کہاتھا۔ وسب میں کہتے ہیں کہ میرے سسرال والے بہت برے اوگ تھے ایسا تھا' بالکل تھاان کے لاچ کی کوئی حد

جیز کاسامان بھی دہی مزدوروں کو ساتھ لے جاکر لے کر آئی تھیں۔جو زیادہ تر ٹوٹا بھوٹااور خستہ حال ہوچکا تھا۔ تایا جان نے اس معاملے میں کوئی دلچین تمیں لی تھی جب بنی کا گھر ہی اجڑ گیا تھاتو سامان واپس لانے سے کیا فرق پڑجا تا تھا۔ ثانیہ کا گھربسائے رکھنے کے ليے انہوں نے ہرجتن كيا تھا جو بھي مطالبہ اس كاشو ہر اور سسرال دالے کرتے وہ پورا کرتے رہے تھے مگر ہونی پھر بھی ہو کر رہی تھی وہ خود کو دنوں میں بوڑھا محسوس كرنے لكے تھے اور تيادہ تر گھرسے باہررہے كى كوشش كرنے لكے تھے۔ كھرير ہوتے تو تائي جان كاہر وفت کا واویلا سننا پڑتا۔ وہ دن رات ثانیہ کے شوہر اورسسرال والول كوبا آواز بلند كوسنے اور بددعا ميں دين تھیں اور اونجی آواز میں رویا کرتی تھیں۔ ٹانیہ ایسے میں ان کے پاس بھی ہوتی توحیب سیادھے بیٹھی رہتی۔ اس کی دلچیسی ہر چیز میں ختم ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ زندگی کاکوئی مقصرد بی تهیں بچا۔ "خورشید علی اتم بہت اچھے رہے جو تابندہ کی بہن سے شادی نہیں کی۔ ورنہ تمہارا حال بھی میرے والا ى ہوتا۔" تايا اب اکثر چھوتے بھائی کے پاس بیتھے علے ول کے پھیجو لے پھوڑا کرتے۔ "اس عورت میں سوائے اچھی شکل کے کوئی گن نهیں تھا میں ساری زندگی اس کی لابروایا<u>ں</u> برداشت كريارباكه كمركاماحول خراب بنه موتب مجهي اندازه ہی نہیں ہوا کہ میرے میہ چتم بوشی میری ہی اولاد کا مستقبل تباہ کردے گی۔ نورین ہے تو ہردفت شوہر کے عماب كانشانه بن رہتى ہے۔ قاسم كواپني آواره كرديول ہے فرصت نہیں ہے اور اب ثانیہ ...."وہ مصندی سانس لے کرخاموش ہوئے تھے۔ د میں نے اس عورت کوشہ دے دے کراپنااور اپنی اولاد كا بهت نقصان كيا ب- بهت نقصان-" وه آ تھوں میں گری سوچ کیے ٹاسف سے نفی میں سرملا 12/09/

عاد كرن 2376 مارى 2015 كارى 2015 كا

آخر کب تک ہمار آبوجھ اٹھا تیں گئے۔" ٹائیہ کے لیج میں خدشے بول رہے تھے۔

"بیرسب مت سوچیں۔ اللہ تعالی انسان کواس کی برداشت سے بروے امتحان میں نہیں ڈالتا۔ وہ آپ کے لیے ضرور آسانی عطا کرے گا۔" ضوفشال نے اسے بقین دہائی کروائی تھی اور اس کی بید یقین دہائی اس وقت صفحے ثابت ہوئی جب خورشید علی کے توسط سے وقت سطحے ثابت ہوئی جب خورشید علی کے توسط سے

النيك لي عجم الحن كارشته آيا-

وہ ان کے کالج میں بیالوجی تے لیکچر تھے۔ ان کی بہلی ہوی کا انقال ہو چکا تھا۔ ایک چھوٹی ہی بیٹی تھی۔ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ ثانیہ سے چند سال ہی بردے تھے۔ شکل و صورت کے بھی اچھے تھے۔ اور مزاج بھی بہت نرم اور سلجھا ہوا تھا۔ کالج میں جاب کے ساتھ ساتھ وہ انی اکیڈی بھی چلاتے تھے اس لیے معاشی خوشحالی بھی تھی۔ آیا جان اور ان کی فیملی کے معاشی خوشحالی بھی تھی۔ آیا جان اور ان کی فیملی کے لیے یہ رشتہ کسی نعمت سے کم ٹاہت نہیں ہوا تھا۔ فانیہ بھی بچم الحس سے طفے کے بعد بہت مطمئن تھی فانیہ بھی بچم الحس سے طفے کے بعد بہت مطمئن تھی بہت خوشی سے اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کا عندیہ دیا بہت خوشی سے اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کا عندیہ دیا

شادی سادگی ہے انجام پانا تھی۔ پھر بھی ثانیہ کے

تاری کے لیے در کارتھا مگراس بار اس کی تیاری جیز

تاری کے لیے در کارتھا مگراس بار اس کی تیاری جیز

تھی۔ بلکہ اس باروہ گھرداری سکھ کر سسرال جانا چاہتی

تھی اور اس کام کے لیے ذریعہ ہے بہترکوئی نہیں تھا۔
اس لیے تین ماہ کایہ عرصہ اس نے اپنے پورش میں کم

اور چھا کے پورش میں زیادہ گزارا تھا۔ جس پر آئی جان

اور چھا کے پورش میں زیادہ گزارا تھا۔ جس پر آئی جان

تاکواری کی پروانہیں کی تھی۔ گرثانیہ نے ان کی

تاکواری کی پروانہیں کی تھی۔ زندگی میں اتن بردی تھوکر

تاکواری کی پروانہیں کی تھی۔ زندگی میں اتن بردی تھوکر

مقانا پیکانا اور کی سنجھانا سیما 'بلکہ یہ بھی مشاہرہ کرتی

مانا پیکانا اور کی سنجھانا سیما 'بلکہ یہ بھی مشاہرہ کرتی

ربی کہ بیجی جان اور ضوفشال گھر کے باتی کام کس طرح

نهیں تھی مگرضوفی جب بیر رشتہ یطے ہی لاچ کی بنیاد پر ہوا تھاتو پھران ہے میں اور کیاتوقع رکھ سکتی تھی۔ امی نے مجھے بھی نہیں کہاتھاکہ میں کھر کاکوئی کام سیکھوں۔ میں تنک مزاج تھی خود بند تھی۔ انہوں نے مجھے بھی ان برائیوں پر نہیں ٹوکا۔اس کیے مجھے یہ ہی لگتارہاکہ میں جو کرتی ہوں جیسے کرتی ہوں وہی تھیک ہے اور جب بجھے اپنی خامیوں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا توماني سرسے اتنااونچاموچکا تھا کہ میں لاکھ ہاتھ پیرمارتی خود کو ڈوبے سے نہیں بچاسکتی تھی۔ کاش کیے میں خوب صورت نه ہوتی امیریاپ کی بٹی نہ ہوتی مگر کم عقل اورخود بسند بھی نبہ ہوتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو ضوفی ایچی جان نے بھی تمہاری ناجائز طرف داری نہیں کی مگرانہوں نے تمہاری تربیت ایسے کی کہ تم کو غلط اور سیح کی پیجیان دی اور سیر بیجیان الیی ہوتی ہے جو انسان کی راہوں سے سارے کانٹے جن لیتی ہے اسے غلطیوں سے بچاتی ہے اور آج میں بیہ جانتی ہوب کہ انسان کی بهتری این غلطیوں کو درست مانے میں نہیں بلکہ غلطیاں نہ کرنے میں ہوتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر ارُجانے والے اور اپنی خامیوں کو سیح بھنے والے لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں جیسے میں نے اٹھایا

وہ اتنے دنوں میں پہلی بار اتن یا تمیں کررہی تھی۔ ضوفشاں نے اسے بولنے دیا وہ جاہتی تھی کہ ٹانسے آیک بار اسپنے ول کی بھڑاس نکال کیے۔ بیہ اس کے ذہنی سکون کے لیے بہت ضرور کی تھا۔

"آبی نماز بردها کریں۔اللہ سے دعاکیا کریں۔ اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔" ثانیہ خاموش ہوئی تو اس نے نرمی سے کما تھا۔ اس نے دھیرے سے اثبات میں سرملایا۔

"اور اپنے بیٹے پر بہت توجہ دیا کریں۔ اس وقت اسے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ " یا نہیں اس بے جارے کا کیا مستقبل ہوگا۔ مجھے تو اپنا نہیں پیا کہ میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ نہ تعلیم ہے نہ ہنراور اوپر ہے آیک ہی بھائی ہے وہ بھی تکھٹو۔ ایا

ابند**كرن 238 بارج 2015** 

''کاش! چی جان میں آپ کی بیٹی ہوتی۔''اسنے بہت حسرت سے کہا تھا۔ زرینہ نے بے اختیار اسے گلے نگاکراس کاماتھا چوماتھا۔

"تم میری بنی ہی ہو قانیہ!تم جب چاہو میرے ہاں آنا تہمیں جب بھی کسی معاطع میں میری مدد کی ضرورت ہو۔ تو بلا جھجک مجھے کمہ دینا۔"انہوں نے محبت سے اس کا سرتھ یکا تھا۔

روبات شکریہ پیجی جان! میں ان شاء اللہ آپ کی تھے۔
تھیمت پر ضرور عمل کرول گی۔ "اپنے آنسو پو پیجھتے ہوئے۔
ہوئے اس نے عزم سے کما تھا اور اپنا ہے عزم اس نے بور ابھی کیا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار میلے آئی تو بجم الحسن کی بنی اس کے ساتھ تھی اور وہ جس طرح ثانیہ کے ساتھ چیک کر بیٹھی تھی۔ اس سے صاف ظاہر کے ساتھ چیک کر بیٹھی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہورہاتھا کہ وہ بچی ثانیہ کے ساتھ چند ہی روز میں بہت ہورہاتھا کہ وہ بچی ثانیہ کے ساتھ چند ہی روز میں بہت ہورہاتھا کہ وہ بچی ثانیہ کے ساتھ چند ہی روز میں بہت اللہ جہوگئی ہے۔

ضوفتال اور زرینہ سے بھی جتنا ہوسکا تھا۔ انہوں نے اس کی مدو کی تھی۔ اس لیے تین اہ کے بعد جبوہ سے اس لیے تین اہ کے بعد جبوہ سے سرال سدھاری تو گھر بلو امور بردی حد تک نبھانے کے قابل ہو چکی تھی۔ آئی جان اس دوران اس کے ذاتی جینز کی تیاری کرتی رہی تھیں۔ جو سب اس کے ذاتی استعال کی اشیا بر ہی مشمل تھی۔ کیونکہ مجم الحن استعال کی اشیا بر ہی مشمل تھی۔ کیونکہ مجم الحن

"فانیہ! تم میری بنی جیسی ہواس لیے میں تہہیں بس ایک تصبحت کرنا چاہتی ہوں۔" ٹانیہ ابنی شادی سے ایک روز قبل زرینہ سے ملنے آئی تھی۔ چھو دیروہ ان کے پاس جیٹھی رہی 'پھر جانے کے ارادے سے انتھی تو زرینہ نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے نرمی سے کماتھا۔

ورجی کہیں چی جان! دہ ہمہ تن گوش ہوئی تھی۔ پیچیلے کچھ عرصے سے وہ چی جان کے خلوص اور ان کی اعلاظ فرنی کی دل سے قائل ہو چی تھی۔

اعلاظ فی کی ول سے قائل ہو چی تھی۔

دبیٹا۔۔ تہیں بتا ہے کہ جم الحن کی ایک بیٹی ہے۔ جو عمر میں تمہارے بیٹے کے ہی برابر ہے۔ اس لیے میں جات بری محرومی ہے۔ اس لیے میں جات ہوں کہ تم اسے وہی بیار دیتا ہوں گئی سمجھنا۔ صرف اس لیے نہیں کہ تمہارا شوہرائی بنی سمجھنا۔ صرف اس لیے نہیں کہ تمہارا شوہرائی کے ساتھ اچھاسلوک کرنے سے خوش ہو بلکہ اس خلاص ول سے اس بی کو ایناؤگ۔ تواللہ تمہارے بیٹے خلاص ول سے اس بی کو ایناؤگ۔ تواللہ تمہارے بیٹے خلوص ول سے اس بی کو ایناؤگ۔ تواللہ تمہارے بیٹے کی کے معاطم میں اللہ سے ڈرنا بٹی بھی بھی اس کے کیے بہت آسانیاں عطاکرے گا۔ اس بن مال کی ماتھ سوتیلی مال جیسالوک نہ کرنا۔ "وہ اسے سمجھا بی تھیں۔ ثانیہ کی آ کھول میں آنسو آگئے۔ یہ وہ سے تھی۔ گر رہی تھیں۔ ثانیہ کی آ کھول میں آنسو آگئے۔ یہ وہ سے تھی۔ گر رہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کئی کررہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کہی کررہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کہی کررہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کہی کررہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کہی کر رہی تھیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کہیں کری تھیں تا میں کہیں۔ ایسانیس تھاکہ اس کی مال نے کوئی سے کھی کری سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کھیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کی سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کی سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کا سے کہیں۔ اس کا سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کہی کری سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کہی کری سے نوم کو قالو کرنے کے لیے تھیں۔ اس کا سے کہی کری سے کھی کری سے کی سے کہی کری سے کی سے کہی کے کہی کری سے کی سے کہی کری سے کری س

ہوگئیں۔انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ ثانیہ کواب کھی جھی سمجھنا ہے کارے۔وہ پہلے ہے بہتبدل چکی تھی۔

ہانیہ نے اپنا گھر بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔اسے نجم الحن کے گھر میں عزت بہتی ہوا وار دواب میں وہ بہت خوش ہوئی سکون سب ہی کچھ ملا تھا اور جواب میں وہ تھی ہہ ہی ہی کہ موانا چاہتی تھی۔وہ میکے بہت کم آئی تھی اور جب بھی آئی سونیا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ثانیہ کی محبت اور توجہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ثانیہ کی محبت اور توجہ کی شادی کے بعد اس کا اپنا ہٹا بھی بہت خوش رہنے لگا تھا کو نکہ جس طرح ثانیہ بہم الحن کی بیٹی کو اپنی بٹی کی شادی کے بعد اس کا اپنا ہٹا بھی بہت خوش رہنے لگا تھا کی شادی کے بعد اس کا اپنا ہٹا بھی بہت خوش رہنے لگا خیال آئے بیٹے کی طرح رہنے تھے۔ جات کی جی شاہ زیب کا خیال آئے بیٹے کی طرح رہنے تھے۔

口口口口

ضوفشال نے ایم ایس ی میں فرسٹ بوزیش لی اور اسے اپنے ہی ڈیپارٹمنٹ میں کنٹریکٹ پر جاب آفر ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایو نگ کلاس میں ایم فل میں بھی داخلہ لے لیا تھا۔ ان کامیابیوں نے اس کی شخصیت پر مزید اچھااٹر ڈالا تھا اور وہ پہلے میڈ یکل میں تھا اور سب سے چھوٹے عمید نے اس میڈ یکل میں تھا اور سب سے چھوٹے عمید نے اس میڈ یکل میں تھا اور سائنس میں ایڈ میشن لیا تھا۔ یوں مال ہی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈ میشن لیا تھا۔ یوں مال ہی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈ میشن لیا تھا۔ یوں مارف گامزان تھا۔ اس لیے خور شید علی کے چرے پر مرفت ایک اطرف گامزان تھا۔ اس لیے خور شید علی کے چرے پر مرفت ایک اور کامیائی کی بردت ہی کہ وات کی جردے پر کو ان کے بردے بھائی حمید علی بہت رشک سے دیکھا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اپنے گھر میں دولت کی کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اپنے گھر میں دولت کی رائی بیل اور آسائنوں کی بھرار کے باوجود سکون کی دولت ایک دولت ناید تھی۔

دہاں ہروفت ایک افرا تغری کاساں رہتا تھا۔ گھر کا ہر فرددد سرے سے بے زار دکھائی دیتا تھا۔ ہر کسی کویہ ہی لگتا تھا کہ بس وہی ایک ٹھیگ ہے۔ باتی سب غلط ہیں۔ اس سوچ اور رویے نے انہیں ایک دو سرے

سے بہت دور کردیا تھا۔ حمید علی اب اکثر ہی بھائی کے
پاس چلے آتے تھے اور دونوں بھائی دیر تک بیٹھے پرانی
یادوں کو دہراتے رہتے تھے۔ تائی جان کو ان کا یوں
بھاگ بھاگ کراوبروالے پورش میں جاتا ہے نہ نہیں تھا
اور دہ ان کو بار بار تو کتی بھی رہتی تھیں تکمر تایا جان نے
اب ان کے بولنے کی پرواکرنی بہت حد تک چھوڑ دی
تھی۔ اس لیے دہ سی ان سی کرکے بھائی کے پاس چلے
ہے۔ اس لیے دہ سی ان سی کرکے بھائی کے پاس چلے

جس کے گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سے سکون اور فرحت کا احساس ہو یا تھا۔ بے شک اس کے گھرمیں آسائشیں کم تھیں۔ مگر گھرکے تمام افرادایک دوسرے کاخیال رکھتے تھے۔ ایک دوسرے سے محبت كرتے تھے اور آسى محبت اور خيال كي وجہ سے ان كے كمرمين سكون اور راحت كااحساس يحيلا رمتاتها بـ مید علی چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنه کرئے تواشیں بھائی کا بلزا ہر لحاظ سے بھاری لگتا۔انہیں بے اختیار ہی وہ دفت یاد آنے لگتا جب خورشید علی نے تابندہ بیکم کی بمن سے شادی سے انکار کیا تھااور زرینہ سے شادی کی ضد کی تھی۔اس وقت ان کابیہ ہی موقف تھا کہ انہیں اپنے لیے پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی شریک زندگی در کارہے۔ تب ان کی بیا ضد حميد على كوان كى بوقوني لكتي تھي اور وه سويتے تھے کہ ان کا بھائی شائلہ جیسی حسین اوکی کو چھوڑ کر زرینہ جلیمی عام شکل و صورت کی لڑکی کو پیند کرکے ممانت کا ثبوت دے رہا ہے اور انہوں نے کئی بار اسے معجمانے کی کویشش بھی کی تھی۔ مگراب وہ اپنے اور این بھائی کے گھر کاموازنہ کرتے توانہیں احساس ہو تا كم أن كے جھوٹے بھائى كافيصلہ كتنا درست تھا اوروہ حمس قدرفا ئدے میں رہاتھا۔

\* \* \*

ضوفشال کی مصرفیت میں اب پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔وہ صبح مبع بونیور شی جلی جاتی اور عموما" شام دیکھلے گھرواپس آتی تھی۔ اپنی کلاسز انبینڈ کرنے

ابناركون 240 مارچ 2015 🗧

وغیرہ بھی کردانا جاہیے۔"رات کوٹی دی لاؤنج میں ایک میگزین کھول کر بیٹھی ضوفتال نے برے سے مرسری انداز سے کہا تھا۔ ٹی وی پر انہاک سے ڈرامہ دیکھتی ہوئی زرینہ نے ایک نظراس پر ڈالی اور سکون سے پولیں۔

سے بولیں۔
''فعیک کمتی ہے شہلا! تمہارے بال لمبے توہوتے نہیں۔ بھرکوئی اسٹائل ہی بنوالو۔ اس سے بوچھ لینا کسی الجھپارلر کا بلکہ اس کے ساتھ جلی جانا۔'' زرینہ کالبجہ عام ساتھا۔ گرضوفشاں جرت زدہ می ان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو یوں ہی انی قریبی دوست اور کولیگ شہلا کی کہی ہوئی بات ای کے سامنے و ہرا وی بھی۔ شہلا کی کہی ہوئی بات ای کے سامنے و ہرا وی بھی۔ اسے قطعا امید نہیں تھی کہ ای شہلا کی حمایت کریں

"ای ایم آپ کسر ری ہیں۔ آپ کویاد نہیں ہے کہ آب ان چیزوں کے کتناظلاف ہوتی تھیں۔ جب میچھی عظمی وغیرہ بارلر جاتی تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتی تھی تو آپ بچھے بختی ہے ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔"وہ جیران سی انہیں یا دولا رہی تھی۔ از رینہ متانت سے مسکراوس۔

تقی درید متانت سے مسراویں۔
"شب کی بات اور تھی بیٹا! تب تم مشکل سے سترہ اٹھارہ سال کی تھیں۔ تب نہ تو تمہاری اسکن کو الیسی چیزوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہی سیس تمہارے لیے مناسب تھا۔ جھوٹی عمری لڑکیاں یوں بیوٹی پروڈ س کے چیجے پڑھا میں توایک توان کے چیرے کی معصومیت جھی بڑھا تھی جا در دو سرے دفت سے پہلے چیرے پر طرح طرح کے کیمیکل استعال کرنے کے اسکن بھی خراب ہونے لگئی ہے۔ اب تم خودو کھے لو۔ آمنہ تم سے بڑی لگئی ہے۔ اب تم خودو کھے لو۔ آمنہ تم سے بڑی لگئی ہے۔ اس تم خودو کھے لو۔ آمنہ تم سے بڑی لگئی ہے۔ اس تم خودو کھے لو۔ آمنہ تم سے بڑی لگئی

مجے۔ ''تو آپ کامطلب ہے کہ میں اب بار کر جلی جایا کروں۔'' وہ بچوں کی سی معصومیت اور اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔

بو چاران الله على جايا كرو-اب تم بريكشكل لا كف مين "بالكل جلى جايا كرو-اب تم بريكشكل لا كف مين "بيكي مو اور برلخاظ سے سمجھ وار بھي مو-اس كيے اور جاب کے علاقہ وہ ریسرے آر میکاز پر بھی یونی ور سی
میں ہی کام کیا کرتی تھی۔ کیونکہ جو کلاسزاسے بڑھانا
ہوتی تھیں ان سے وہ عموا "بارہ ساڑھے بارہ بج تک
فارغ ہوجایا کرتی تھی جبکہ اس کیا بی ایم فل کی کلاس
قارغ ہوجایا کرتی تھی جبکہ اس کیا بی ایم فل کی کلاس
تین بجے ہوتی تھی۔ اس لیے در میان والا وقت وہ اپنی
دیسرج کو دیا کرتی تھی۔ کیونکہ یونی در شی گھرسے کائی
دیسرج کو دیا کرتی تھی۔ کیونکہ یونی در شی گھرسے کائی
دور تھی اور در میان میں گھرجانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی
جاب اور پڑھائی کی مصوفیات کو مد نظرر کھتے ہوئے ای
جاب اور پڑھائی کی مصوفیات کو مد نظرر کھتے ہوئے ای
کوی تھی۔ اب وہ صرف چھٹی والے دن کوکئگ
کردی تھی۔ اب وہ صرف چھٹی والے دن کوکئگ

ان بي دنول زرينه كواكب محنتي اور ايمان دار كمريلو ملازمه مل گئی۔ وہ ایک ضرورت مندعورت تھی۔ جو ان کی ایک کولیگ کے توسط سے کام کے لیے ان کے یاں آئی تھی۔وہ اپنا کام بہت توجہ اور محنت سے کرتی تھی اور اسے زیاوہ باتیں کرنے کی بھی عادت نہیں تھی۔ بس خاموشی سے سرجھکائے اپنا کام کرتی رہتی۔ تائی جات اس کا کام اور سلیقه دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق اے اپنے گھر کام پر رکھنے کے کے بے قرار ہو گئیں۔ انہوں نے اس بارے میں دیورانی سے تو كوئي بات نهيس ك-البئة صفيه كو ضرور زياده تنخواه كا لا کے دے کر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ زرینہ کے گھرسے کام چھوڑ کران کے یہاں لگ جائے 'مگرصفیہ نے سہولت سے معزرت کرلی۔ زریدے کھراہے جو عربت اور قدر ملتی تھی وہ تابندہ بیکم کے پاس ناممکن تھی۔ اس لیے ان کے بار بار کے اصرار پر بھی دہ اس ام برِ آمادہ نہیں ہوئی تھی۔

جود المبیں! یہ زریندلوگوں پر کیا جادد کردی ہے جو بھی اس کے قریب ہوجا تا ہے دہ کسی اور کی توبات ہی نہیں سنتا۔"وہ بے زاری سے بردبرطایا کرتی تھیں۔

# # #

دوی اشہلا کا خیال ہے کہ جھے اسے بالوں کا کوئی انچھا سااٹ کل بنوالینا جا ہے اور باقاعد کی سے فیشل

2015 كارى 241 مارى 2015 كارى 3

وهنگ کی چاہئے بنانا بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا کمرہ بیشہ اہتر حالت میں رہتا تھا۔ شادی سے پہلے احس کے کام کی ذمدواری ایس کی ای اور بهن بوری کرتی تھیں۔ استری کردیا کرتی تھیں۔ تمرجب اس کی شادی ہو گئی تو انہوں نے اس کام سے ہاتھ اٹھالیا اور سے ذمہ داری عظمی کوسونب دی۔جوبیہ ذمہ داری پوری نے کرسکی۔ احسن عنے وفتر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے ہی باہرینہ نکلی۔ دوبہر کو صرف اپنا کھانا کے لیے کی میں جاتی اور کھانا لے کر کمرے میں آجاتی۔ پھرشام تک کھانے والے برتن بھی یوں ہی کمرے میں بڑے رہتے اور شام کو جب احس کے آئے کاوقت ہو آلووہ بی سنوری کھانے کے خالی برتن لے کر کمرے سے بر آمد ہوجاتی۔ کھ عرصے تک اس کی ساس نے بیدروبیہ برداشت کیا۔ پھرایک روزان دونوں کواور ایے شوہر کو سامنے بھاکروہ سارے اعتراضات بیان کردیے جو انهيل عظمي يرتصه وه خود بهت سليقه شعار اور سلمز خاتون تحقيل أور سائقه سائقه ان کی معامله فنمی اور سمجھ

نے نہ تو عظمی سے کوئی روک ٹوک کی تھی نہ احس کو اکیلے میں بھاکراس کی شکایتیں لگائی تھیں۔
ماری بات انہوں نے ان میاں 'بیوی کو سامنے بھاکر اپنے شوہرای موجودگی میں کی تھی۔ اس لیے عظمی اس فرد جرم پر چھ بھی نہ کہ سکی اور احس نے دفت ای کے ساتھ گزارے گی اور ان سے کھانا بنانا مونے گی۔ ناچار عظمی کوالیا کرنا پڑا۔ گرشوق اور توجہ نہ بونے کی وجہ سے آیک تو اس نے کھانا پکانا سکھنے میں بونے کی وجہ سے آیک تو اس نے کھانا پکانا سکھنے میں بونے کی وجہ سے آیک تو اس نے کھانا پکانا سکھنے میں بست وقت لگایا اور جب سکھ لیا 'تب بھی اس کا پکایا ہوا کھانا کڑ بے مزاہو تا تھا۔ احسن کو شروع سے ہی اجھے کھانے کا شوق تھا اور اب جب اسے عظمی کے کھانے کا شوق تھا اور اب جب اسے عظمی کے موالے کھانے ان کی شادی کو پورا سال بھی نہیں گزرا برائے ہو وہ بے زار ہو جایا کر نا تھا۔ ان کی شادی کو پورا سال بھی نہیں گزرا بھی نہیں گزرا بھی نہیں گزرا ہو جایا کر نا تھا۔ ان کی شادی کو پورا سال بھی نہیں گزرا بھی نہیں گزرا ہو جایا کر نا تھا۔ ان کی شادی کو پورا سال بھی نہیں گزرا بھانے جب وہ اس وقت کو بچھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بی جھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بچھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بچھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بچھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بھی تھا ہے جب وہ اس وقت کو بھتانے لگا تھا جب وہ اس وقت کو بھی تھا جب وہ اس وقت کو بھی تھا ہے جب وہ اس وقت کی بھی تھا ہے جب وہ تھا ہے کہ کے بھی تھا ہے جب وہ تھا ہے کی تھا ہے کی تھا ہے کہ کی تھا ہے کی تھا ہے کہ کی تھا ہے کی تھا ہے کہ کی

داری کی بھی مثالیں دی جاتی تھیں۔اسی سمجھ داری کا

انهول نے اس معاملے میں بھی مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں

اعتدال میں رہتے ہوئے اپناخیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔'' زرینہ نے مشکراکر کما اور ووہارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔

اب بو زرینه مجھی مہتیں تو دہ ان کے ساتھ آرام سے امول کے گھر بھی جلی جایا کرتی تھی۔ درینہ سلے وہ اِن کے گھرجانے کا ذکر بھی سنٹالپند نہیں کرتی تھی۔ مكرابوه تاصرف وہاں جلی جاتی۔ بلکہ عظمی اور احسن سے برے آرام سے بات بھی کرلیا کرتی تھی۔عظمی کا روبیر بھی بہت بدل چکا تھا۔ شادی شدہ زندگی کے جار سال گزارنے اور دو بچوں کی ماں بن جانے کے بعد وہ اب پہلے جیسی عظمی نہیں رہی تھی۔ اس کا انداز' چلیہ 'رکھ رکھاؤسب چھ پیرل گیا تھا۔ماموں جان کے گھر کا ماحول آلیا جان کے گھرکے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ اس کیے عظمی جار سالوں میں بھی وہاں يوري طرح سے الد جيسے نميں كياتي تھي۔ اس نے ساری زندگی گھر کے کام نہیں کیے تھے۔ اس کاسارے کا سارا وقت صرف اپنی ذات کے کیے وتفنِ ہو تا تھا۔ جبکہ احس کے گھر کا ماحول ضوفشاں کے گھر جیساتھا۔ جہاں گھر کا ہر کام بھی خود کیاجا یا تھااور حفظ مراتب كالجمي خيال ركهاجا بالقااور عظمي كيلي دونوں ہی کام مشکل تھے۔ شرورع میں تواس کیے زیادہ مشکل پیش شیں آئی کہ احس پوری طرح سے عظمی کی زلفوں کا اسپر تھا اور اے اس کی کوئی خامی 'خاص نہیں لگتی تھی مگر کھے عرصے بعد جب عظمی کے حسن كانشه اترنے نگاتواحس كواس ميں دهيروں خامياں رکھائی دینے لکیں۔ وہ اچھا کھاتا بٹانا تو ایک طرف کے حسن اور اس کی اواؤں کے جال میں پیش گیا تھا۔ عظمی حسین ہے تیک بہت تھی۔ مگر اس میں ایک اچھی بیوی والی خصوصیات تابید تھیں۔

احسن نے شروع سے اپنے کھر کاجو ماحول دیکھاتھا اورجس طرز زندكي كاوه عادي رباتها - عظمي اس ماحول اور اس طرز زندگی سے میسر تابلد تھی۔ اب اس ضوفتاں کو محکرانے اور اس سے منتنی توڑنے بر بجيتاواهو تاتها مراب اسسليط مي محمه منين موسكما تعا- وه خاندانی لوگ تھے۔ ایک بار جہال شاوی ہوجاتی۔اس سے نبھاکرتایہ تاتھااور خاص طور پر اس صوریت میں جب بیر شاوی کی مجمی ای پیند اور مرضی ے کئی ہو۔اب وقت کو دابس لوٹا ناممکن نہیں تھا۔ اسی بری یا بھلی عظمی کے ساتھ ہی زندگی گزار تا تھی۔ شادی کے ۔ سواسال بعددہ ایک بیٹے کابلیدین گیاتو اس کے پیروں میں پڑی زنجیر جیسے مضبوط ہو گئی تھی۔ جب تک ضوفتاں نے ان کے گر آنا جانا چھوڑے رکھائت تک وہ صرف عظمی کے پھوہڑین اور اس کیلابروائیوں کوو مکھ و کھے کر کڑھا بی کر تاتھا۔ عمر جب وہ ان کے گھر آنے جانے لگی۔ تووہ نہ جاہتے ہوئے بھی اس کا اور عظمی کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ ضوفشاں اس کی سکی بھو بھو کی بیٹی تھی۔ اس کے سارے انداز و اطوار وہی تھے جو اس کی اپنی ای اور بہنوں کے تھے بعض او قات وہ یہ سویتے پر مجبور ہوجا آگر اس نے عظمی ہے شادی کرنے کی ضدنہ کی ہوتی اور ضوفتال کو اپنالیا ہو تا تواس کی زندگی کس قدر برسکون ہوتی۔

ضوفشاں کا ایم فل مکمل ہوا تو اس نے ای ابو کی اجازت سے ساتھ ہی لیا انجازی میں ایڈ میشن لے لیا۔ ابو کو تو اس کے ارادے سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ جس کا انہوں نے برمایا اظہار بھی کیا تھا۔ البتہ ای خوش ہوئے ہوئے ساتھ تھوڑے سے تذبذب کا بھی شکار بھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اب ضوفشاں کی شادی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اب ضوفشاں کی شادی

کروی جائے۔ بلکہ پیچیلے کو عرصے سے وہ اس کے مناسب رشتہ بھی تلاش کررہی تھیں۔ مگر ماحال کی مناسب رشتہ بھی تلاش کررہی تھیں۔ مگر ماحال اور اس وجہ سے انہیں اس کے ہم پلہ رشتہ تلاش کرنے میں دشواری ہورہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ابول نے میں دشواری ہورہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ابول کا فی ابوک کی ماضے دبی زبان میں ضوفشاں کے بی ابیج ڈی میں داخلہ لینے کی مخالفت بھی کی تھی۔ جس پر ابو کافی میں داخلہ لینے کی مخالفت بھی کی تھی۔ جس پر ابو کافی

حیران ہوئے تھے۔

''دیہ تم کیسی ہاتیں کررہی ہو ذرینہ! میں تو سجھتا تھا
کہ تم اعلا تعلیم کی حامی ہو اور اپنی بٹی کو اعلا تعلیم حاصل کر آد کھ کر خوش ہوگی۔ ''انہوں نے نے اپنی حیرت کا ظمار کرنے میں دیر شمیں کی تھی۔ ڈرینہ سر جھکائے کچھ سوچتی رہیں 'چھرد ھم آداز میں بولیں۔
جھکائے کچھ سوچتی رہیں 'چھرد ھم آداز میں بولیں۔

''اس میں کوئی شک شمیں کہ میں اعلا تعلیم کے خلاف شمیں ہوں اور اپنی بھی کاشوق اور لگن و کھے کر جھے بہت خوشی بھی ہوئی ہے۔ میں اسے مزید پر جھنے کے جھے بہت خوشی بھی ہوئی ہے۔ میں انا جاہتی ہوں کہ وہ ابھی کچھ عرصہ داخلہ نہ لے۔

''اس میں رہی۔ بس میں انا جاہتی ہوں کہ وہ ابھی کچھ عرصہ داخلہ نہ لے۔ ''س میں انا جاہتی ہوں کہ وہ ابھی کچھ عرصہ داخلہ نہ لے۔ ''

''دہس جھے ڈر لگتاہے کہ اگروہ زیادہ پڑھ گئی تو اس کے لیے ہم بلیہ رشتہ تلاش کرنامشکل ہوجائے گا۔'' انہوںنے اپنے خدشے کااظہار کیاتھا۔ جس پر خورشید علی بنس بڑے۔

علی بنس بڑے۔

دوکیسی بچوں جیسی ہاتیں کررہی ہو ڈریند!ہماری بیٹی

کے لیے اللہ نے جوساتھی بنایا ہے۔ اس کی شادی اس

ہوگی اور اس مقصد کے لیے اپنی بیٹی کو اس کے

اچھے مقاصد سے ہٹاتا اور بلاوجہ کی بریشائی خوو پر طاری

کرو۔ وہی عزت اور آسانی دینے والا ہے۔ ضوفشاں کی

شادی کے لیے اس نے جو وقت مقرر کیا ہے اس کی

شادی اس وقت پر ہوگی اور تم و کھنا ان شاء اللہ ہماری

بیٹی کو بہت خوشیاں ملیس گ۔ ''انہوں نے نری سے

بیٹی کو بہت خوشیاں ملیس گ۔ ''انہوں نے نری سے

بیٹی کو بہت خوشیاں ملیس گ۔ ''انہوں نے نری سے

اپنی شریک حیات کو سمجھایا تھا۔۔

زریند کے چرے یہ جیائے بریشانی کے بادل جھٹ

# امتحان ہے کم ثابت نہیں ہوا تھا۔

بھو بھو کی چھوٹی بیٹی کی شادی تھی۔جس پر ضوفشاں اور تایا جان کی بوری قیملی مرعو تھی۔ مهندی والے دن ضوفشاں مہیں جاسکی تھی۔ البتہ شادی والے دن وہ بستاہتمام سے شریک ہوئی تھی۔جدید تراش خراش کے نی بنک گولڈن کام والے لہاں میں ہلکا میک ایک کے تفیس جیو*لری تیننے*وہ ا<u>س</u>ینے اسٹائل میں تراشیدہ بالوں کو کند هول پر پھیلائے نے حد خوب صورت لگ رہی تھی۔ بچھلے کچھ عرصہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے قیلی فتکشنز سے دور رہی تھی۔ اس کیے کائی عرصے کے بعدوہ اس تقریب میں نظر آئی هی۔

''ارے ضوفی! میرتم ہو تم تو پہچانی نہیں جارین۔ كتنى حسين لگ ربى مو-"اس كى كسى كزن فياي ويمصة بى بلند آوازے كما تھا۔ ضوفتال بلكاسا مسكرا دی۔ جبکہ بالکل پاس والی ٹیبل پر جبٹھی تائی جان اور آمنہ کے منہ کے زاوسیے بگڑگئے تھے ان دنوں آئی جان کے کیمپ میں صرف آمنہ ہی رہ گئی تھی۔ فرح ایک تو تھی سب سے چھوٹی پھراس کا مزاج بھی باقی بہنوں سے الگ تھا۔ اس کیے وہ تبھی بھی اپنی ماں اور بہنوں کی طرح دو سرول میں تقص علاش شیں کرتی تھی۔ نہ ہی اسے اپنی تعریفیں کرنے اور سننے کا کوئی خاص شوق تھا۔

وہ شروع ہی سے یائی جان سے زیاوہ ضوفتاں کی ای سے قربیب رہی تھی اور فانسیہ کی بھی جب سے طلاق اور بعد میں دوسری شادی ہوئی تھی۔ اس کامزاج مجمی بالکل بدل کمیاتھا۔وہ اول تو مائی جان کے یاس زیاوہ ببیٹھتی ہی نہیں تھی اور اگر تھی بیٹھ بھی جاتی تو اس کا موضوع میرا گھر میراشو ہراور میرے بیجے سے شروع ہوکران ہی پر حتم ہوجایا کر تاتھا۔ دہ نہ کسی کی برائیاں كرتى تھى اور نہ ہى سنتى تھى۔اس ليے بائى جان نے خود ہی اس سے زیادہ باتیں کرتا چھوڑ دیا تھا۔ نورس ويسے بی دو سرے شرمیں تھی اور رہ کئی عظمی تواس کا

مجئے اور وہ ہلکا سا مسکرا دیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں بتا نہیں کیوں بریشان ہو گئی تھی۔ شکرہے میں نے ضوفی کے سامنے کھے نہیں کمہ دیا۔ انہوں نے اکاماجھینے کر کماتھا۔

ان ہی دنوں ضوفشاں کے ڈیپار شمنٹ میں لیکچررز کے لیے مستقل اسامیاں اناؤس ہوئی تھیں۔ ضوفشاں نے فورا" ہی ایلائی کردیا۔ کیونکیہ اس سے <u>سلےوہ کنٹریکٹ پر</u> کام کررہی تھی۔اوراب کریڈا تھارہ تی مستقل تقرری کالیٹراس کے ہاتھ میں تھا۔وہ اتنی خوش ہوئی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اور صرف وہی نہیں امی' ابو اور اس کے دونوں بھائی بھی اس کی کامیانی پر بهت خوش تھے۔

عادل كانيم أن لي الس بهي مكمل موجيكا تفااورابوه ہاؤس جاب کررہا تھا' جبکہ عمید نی ایس کے چھٹے مير مستومين تفا- زرينه اور خورشيد على دل سے الله كا شکر گزار تھے اور اینے بچوں کو بھی اللہ کاشکر ادا کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔

آبایا جان کو اس کی تقرری کاعلم ہواتووہ تائی جان کے ساتھ مبارک باددینے آئے تھے اور انہوں نے اس کی كامياني يرخوشي كااظهار بهي كياتها - البيته باني جان كا روبيه بنيشه كي طرح نخوت بھراتھا۔انهوں نے اوپري دل سے اسے مبارک باودی تھی۔

"اب تم ضوفشال کی شادی کی فکر کرد زریند!ساری عمر پڑھاتی ہی نہ رہنا۔ عظمی کی ہم عمرہے اور اس کے دیلھو دو بیجے ہیں۔ "اپنی عادت کے مطابق انہوں نے دیو رانی کی خوشی ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور زرینہ اگر شوہر کی کچھ عرصہ ہملے کی گئی باتوں کے زیر اثر نه ہو میں توب**قیناً"ب**یریا میں من کربریشان ہوجا تیں۔ مگر اس وفت جنھانی کی ہاتیں س کروہ ہلکا سا مسکراکر متانت ہے بولی تھیں۔

"الله بهتر كرے كابھابھى!بس آپ ضوفى كے التھے نفیب کے لیے دعا کردیا کریں۔"ان کے لیجے میں نری اور انداز میں بھرپوریفین تھا۔ یائی جان کے لیے اسے اندر کی کرواہٹ پر قابویاکر مسکراتا کی برے

ابنار كرن 244 مارچ 2015

جان اسے دیکھ کر آیک جیسے ماٹرات کا شکار ہورہی تھیں۔غصہ 'نفرت اور حسد 'ان کابس چلماتواسے جلا کر جسم کرڈالتیں اور صرف صنو فشال ہی نہیں تھی جو ان کو بری لگ رہی تھی' بلکہ ذرینہ کے لیے بھی ان کے ماٹرات کم وبیش یہ ہی تھے۔

جودولائق فائق آور فرمال بردار بیول کی مال ہونے
کے نامطے خاندان بھر کی خواتین کی توجہ کامرکزی ہوئی
تھیں اور آئی جان کے لیے یہ بات بہت تکلیف کا
باعث تھی کہ امیر کبیر اور خوب صورت ہونے کے
باوجود خاندان کی کوئی عورت قاسم کو اپنا والماد بنانے کی
خواہش مند نہیں تھی اور ایسا قاسم کی آوارہ گردی اور
بدتمیز بول کی وجہ سے تھا۔
بدتمیز بول کی وجہ سے تھا۔

بر بیروں اوجہ سے اس کے دو سرے لوگوں سے مل کر ایک بیبل پر آئی تھیں ، گران کے سرداور لیے دیے اندازی وجہ سے وہاں بیضے کی بجائے صرف مل کرایک دو سری نیبل کی طرف چلی گئی تھیں۔ جہاں موجود خواتین نے اسے گواائیک اعزاز سمجھاتھا۔ یکھ ویر بائی جان اور آمنہ کڑھتی رہیں ، پھر عظمی آگئی تواس سے جان کی دو رائی کی اپنے اور پھھ ویر کے بعد پھو پھی جان کی دو رائی کی اپنے لائن فائن بیٹے کے ساتھ آمد ہوئی تھیں اور نہروسی انہیں اپنے ساتھ لاکر بٹھایا۔ لیے ساتھ الکر بٹھایا۔ لیے ساتھ الکر بٹھایا۔ لیے ساتھ الکر بٹھایا۔ کی میں اور نہا کی جان کو ایک سے یہاں شفٹ ہوئی تھیں اور نائی جان دو باران سے مل چکی تھیں اور ان کا گھر بار اور پھران کے اکھو اور نہا کہ کھو تھا۔ اور پھران کے اکھو تے بیٹے کو ویکھتے ہی انہوں نے اس اور پھران کے اکھو تے بیٹے کو ویکھتے ہی انہوں نے اس مطابق اپنا مقصد حاصل کرنے نے لیے ہر طرح کی تھیں۔ مطابق اپنا مقصد حاصل کرنے نے لیے ہر طرح کی تھیں۔ مطابق اپنا مقصد حاصل کرنے نے لیے ہر طرح کی تھیں۔

# # #

ضوفتال اپنی کچھ کزنز کے ساتھ باتوں میں مصوف تھی۔ جب اسے اپنے چرے پر پیش کا احساس ہوا' کوئی تھاجو بہت انہماک سے اس کی طرف دیکھے رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی بلکیں اٹھاکرادھرادھرد بکھا۔ یہ مزاج بھی اب بہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گھر شوہراور
بچول کی ذمہ داریاں اٹھائے اٹھائے وہ خود سے لاہروااور
ہمرچیز سے بے زار رہنے گئی تھی۔ وہ شوہر کی عدم توجہی
اور سسرال والوں کے لیے دیے انداز کی وجہ سے بے
صدچرچری ہو چکی تھی اور برملا ہرچیز سے بے زاری کا
اظہار کرتا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس لیے اب
لیے دے کے بائی جان کے پاس آمنہ ہی بچی تھی۔ جو
بوری طرح سے ان کی ہم مزاج بھی تھی۔ اس لیے ان
بوری طرح سے ان کی ہم مزاج بھی تھی۔ اس لیے ان
بوری طرح سے ان کی ہم مزاج بھی تھی۔ اس لیے ان
بوری طرح سے ان کی ہم مزاج بھی تھی۔ اس لیے ان
بوری طرح سے ان کی ہم مزاج بھی تھی۔ اس لیے ان

وہ عظمی سے تین سال چھوٹی تھی اور ان دنوں ہائی
جان اس کی شادی کے لیے کسی اچھے اور کے کی تلاش
میں تھیں۔ حسن وجمال میں وہ بھی اپنی باتی بہنوں کابر تو
ہی تھی۔ تازاک سرابا۔ گوری جبکتی ہوئی رکھت کہ لیے
ساہ بال اور سحر طراز آ تکھیں لیکن ساتھ ہی وہ اپنی
بہنوں کی طرح ہی خود پہند اور مغرور بھی تھی۔ بلکہ
بہنوں کی طرح ہی خود پہند اور مغرور بھی تھی۔ بلکہ
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ لیے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے سیاہ کے بال کمربر بکھرائے
سفید فراک میں اپنے گئے ساہ کی طرح کر دن آگرائے
نظروں سے محظوظ ہورہی تھی۔ ایسے میں شوفشاں کا
قطری بند نہیں آنا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جانا اسے
قطعی بیند نہیں آنا تھا اور اس کی آنکھوں میں نگوائری

ور آئی ھی۔
اس نے سرد نگاہوں سے ضوفتال کی طرف
دیکھا۔ وہ ہے شک بہت بیاری لگ رہی تھی۔ مگریہ
صرف شکل کی خوب صورتی نہیں تھی۔ جولوگوں کو
اس کی طرف متوجہ کررہی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کا
اعتماد تھا۔ اس کے چرے پر چمکتی خوب صورت
اعتماد تھا۔ اس کے چرے پر چمکتی خوب صورت
مسکراہ نے تھی اور اس کی براؤن آئھوں کی چک تھی
جولوگوں کو تھی اور اس کی براؤن آئھوں کی چک تھی
جولوگوں کو تھی اور اس کی براؤن آئھوں کی چک تھی
تعریف کررہا تھا کوئی اسے سراہ رہا تھا کوئی اس کی
تعریف کررہا تھا کوئی اسے سراہ رہا تھا کوئی اس کی
تعریف کررہا تھا کوئی اسے سراہ رہا تھا کوئی اس کی
کامیابیوں پر مبارک بادوے رہا تھا اور وہ اعساری کا

دمیں نازش کا پچازاد بھائی ہوں۔ مگراصل میں ہم نوگ کافی سال پہلے جر منی جلے گئے تصریب نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے پی ایچوی جر منی ہے ہی کی ہے۔ ہم ابھی دو سال پہلے ہی واپس آئے ہیں۔"وہ اسے تفصیل بتارہا تھا۔

''جی آپ نے بتایا تھا۔''ضوفشاں نے مسکر اکر سر ہلایا اور سوالیہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی امی سے اس کاتعارف کروانے گئی۔

''میری ای اور بهن بھی شادی میں آئی ہوئی ہیں۔ میں ان کولے کر آیا ہوں جھے خوشی ہوگی اِن کے ساتھ آپ کا تعارف کرواکر۔"ای ہے رہی علیک سلیک کے بعد اس نے بتایا اور کچھ فاصلے پر کگے اس ٹیبل کی طرف برس میا-جس براس کی ای اور بین ضوفشان کی آئی اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ مبیقی تھیں اور کچھ وہر كے بعد جب مزل كا اى اور بهن كوضو فشال اور زرينه کے ساتھ ان کے میل پر بیٹے ہس بنس کر ہاتیں کرتے دیکھاتو آئی جان اور امنہ کے چرے باریک پڑ گئے۔ انہیں گمان تک نہیں تھا کہ پھو پھو کی جس جرمنی ملیث دیورانی کو دہ گھنٹہ بھرسے خوشامریں کر کرکے رام کرنے کی کوششیں کررہی تھیں۔وہ لوں ان کے پاس سے اٹھے کو ضوفیشاں اور زریند کے پاس جا بینصیں کی اور ستم ظریفی میہ تھی کیہ وہ خودوہاں نہیں گئی تھیں۔ بلکہ ان کا ہنڈسم اور اسارٹ بیٹا جھے وہ آمنہ کے لیے پند کیے بیٹھی تھیں۔ایے ساتھ لے جاکر النميس وبال جھوڑ كر آيا تھا۔

اس روز آئی جان آور آمنہ دونوں ہی سے گھاتا نہیں کھایا گیا تھا اور وہ ضوفشاں اور زریند کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا گھاتا ہے گھونٹ ہی بیتی رہیں۔ عظمی اور ثانیہ بھی وہیں تھیں۔ مگر ثانیہ کی ساری توجہ اپنے بچوں پر تھی اور عظمی نہ جانے کون سی سوچوں میں انجھی ہوئی تھی۔

احسن تھاجو کچھ فاصلے پر جیٹے ابست توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضوفتاں کا چرہ سمرخ ہوگیا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ جب احسن کی ابنی طرف اٹھنے والی آیک نظراسے خود پر رشک کرنے پر مجبور کردیا کرتی تھی اور وہ پہروں سرشار رہا کرتی تھی۔ گربیہ تب کی بات تھی جبوہ اس کا منگیتر تھا۔ جب اس کے اور احسن کے درمیان عظمی نہیں آئی تھی۔ اب جبکہ وہ عظمی کا شوہر اور اس کے دو بچول کا باپ تھا تو اس کا یوں ابنی طرف دیکھنا کم از کم اس کے لیے بہت تا گواری کا باعث بن رہا قفا۔ گردہ لوگوں کے درمیان جیٹی تھی۔ اس لیے کھل کراپنی تاکواری کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے بس اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر ہلکا سائر تے موڑ کر بیٹھ گئے۔ البتہ اس کا موڈ خراب ہوچکا تھا۔

الکل قریب ہے آیک ہشاش بشاش مروانہ آواز آئی
الکل قریب ہے آیک ہشاش بشاش مروانہ آواز آئی
الکل قریب ہے آیک ہشاش بشاش مروانہ آواز آئی
الکل ورخی کولیک مزیل حسن تھا۔ وہ اس کے
میں مرکب میں نمیں تھا۔ ان کی پہلی ملاقات
میں ہوئی تھی۔ وہ ای ایج ڈی تھااور کی سال جرمن میں
میں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایج ڈی تھااور کی سال جرمن میں
میزب اور خوش اخلاق انسان تھا۔ اس لیے ضوفتان
کرارنے کے بعد پاکستان والیس آیا تھا۔ وہ ایک
مہذب اور خوش اخلاق انسان تھا۔ اس لیے ضوفتان
کی اس ہے اچھی علیک سلیک ہوگئی تھی اور اب اکثر
مین ان کا سامنا ہوجایا
کی اس ہے اچھی علیک سلیک ہوگئی تھی ان کے درمیان
کی ال ہری یا کسی لیب وغیرہ میں ان کا سامنا ہوجایا
کر ناتھا اور الیا ہوجایا کرتی تھیں۔
کر ناتھا اور الیا ہوجایا کرتی تھیں۔

وہ سنجیدہ مزاج اور گم گو تھا۔ اس لیے ضوفتاں کو گھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس کے لیے بیندیدگی کے جذبات رکھتا ہے۔ مرآج وہ جس طرح اسے سامنے دکھے کر خوش نظر آرہا تھا اور اس کے چربے پرجوچمک آئی تھی۔ اس نے ایک کمٹے کے لیے ضوفتاں کو گزیرط آلے تھا۔ اس نے ایک کمٹے کے لیے ضوفتاں کو گزیرط آلے تھا۔ اس نے ایک کمٹے کے لیے ضوفتاں کو گزیرط آلے تھا۔

''جی وہ نازش میری بھو بھو کی بیٹی ہے اور آپ '' خود کو کمپیوز کرتے ہوئے وہ ساؤگی نے مسکرائی تھی

''ضوَفشان ایک منت کے کیے میری بات من لو مراب میں ماروں میں اس کے پاس آیا تو اس کے انداز میں دودن پہلے
سے برم کر پہندیدگی تھی اور وہ بہت توجہ اور دلجہی سے
اس کے دھلے نکھرے چرے کود مکھ رہاتھا۔
وہ ایک بح کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت
لا بسری میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ شاید اس
لیے وہ جان ہوجھ کرالیے وقت میں وہاں آیا تھا۔
"جی کہ میں مزمل صاحب! آپ کو جھے کوئی کام
ہے۔" وہ اس کے ہوں فرصت سے اپنی طرف دیکھتے
رہنے پر جزبرنہوئی تھی۔ اس لیے ذرار دکھے انداز سے
ہوچھاتھا۔

''جی …' بہت مخفر جواب آیا تھا۔ ''فرائیے …''اس کی جڑمیں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ ''میں آپ سے شاد کی گرتا چاہتا ہوں۔ آگر آپ کو اعتراض نہ ہوتو میں اسنے والدین کو با قاعدہ دشتہ مانگنے کے لیے آپ کے گھر بھنج دوں۔'' اس نے نمایت سادگی سے مرعابیان کیا تھا۔ انداز ایسا تھا جھیے کہ رہا ہو کہ وہ اس کے سامنے بردی کتاب پڑھنا چاہتا ہے اور اگر اس کو اعتراض نہ ہو تو وہ اس کتاب کو ایشو کروالے۔ ضوفتاں ہکا بکاسی اس کی صورت دیمقتی رہ گئی۔

ی۔ ''بیہ… میر آپ کیا کہ رہے ہیں۔''کی کمحوں کے بعد دہ ہکلائی تھی۔دہ اس کے انداز سے جی بھر کر محظوظ ہوا تھا۔

"معصومیت سے بولا۔"صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میں معصومیت سے بولا۔"صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میں آب سے شادی کرتا چاہتا ہوں۔"اس کااعتماد بھراانداز اسے بری طرح سے بزل کرگیا تھا اور وہ کوشش کے باد جود خود کو کمپوز نہیں کریا رہی تھی۔

"دیدی وہ واحد جگہتے محترمہ! جہاں آب سے اس سمیت کوئی بھی بات آسانی سے کی جاسکتی تھی۔ خیر آب اس بحث کو چھوڑیں اور میری بات کا جواب ویں۔"اس بار اس کے انداز میں اعتماد سے بردھ کر انتخفاق تھا۔ شاید ضوفشال کے ردعمل سے اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اس کا جواب نامیں بسرحال نہیں پلیز ... "احسن نے بہت التجائید اندازے اسے پکار کر کہا تھا۔ وہ چونک کر بلٹی تھی۔ آج عظمی کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ جس میں شرکت کرنے کا اس کا اراوہ تو نہیں تھا۔ مگر ابو کو اچانک ہی ایک دوست کی طرف جانا پڑ گیاتو امی کے کہنے پر اسے ان کے ساتھ آنا پڑا۔ کیونکہ عادل اور عمید دونوں ہی مصوف تھے۔ برا۔ کیونکہ عادل اور عمید دونوں ہی مصوف تھے۔ ابی کو کہیں بھی آنے جانے میں بہت سہولت ہوگئی ابی کو کہیں بھی آنے جانے میں بہت سہولت ہوگئی تھی۔ اس سے پہلے ابو نے تین سال پہلے گاڑی نرید تو لئی تھی۔ اس سے پہلے ابو نے تین سال پہلے گاڑی نرید تو فقت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ضوفشاں کے ساتھ ہر جگہ جانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ضوفشاں کے ساتھ اب وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ضوفشاں کے ساتھ اب وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ضوفشاں کے ساتھ اب

وہ عظمی کے گھر پہنچ تو ابھی زیادہ مہمان نہیں آئے
سے سالگرہ کا وقت شام سات بح کا تھا اور ابھی چھ
ہی بجے ہے۔ در اصل امی کچھ وقت اپنے بھائی اور
بھابھی کے ساتھ گزار تا جاہتی تھیں۔ اس لیے وہ
دونوں ذرا جلدی آئی تھیں۔ عظمی کجن میں تھی۔وہ
ان سے مل کر دوبارہ وہیں چلی گئ اور ای 'ماموں اور
ممانی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ضوفشاں
ممانی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ضوفشاں
میں نکل آئی ہیر جاتی سرد ہوں کے دن تھے اور موسم بے
میں نکل آئی ہیر جاتی سرد ہوں کے دن تھے اور موسم بے
مدخوش گوار تھا۔ موسم کی خوش گواری نے اس کے
مدخوش گوار تھا۔ موسم کی خوش گواری نے اس کے
مدخوش گوار تھا۔وہ مرب سے لان میں
مدؤ پر بھی بہت اچھا ڈالا تھا۔وہ مزے سے لان میں
مدؤ پر بھی بہت اچھا ڈالا تھا۔وہ مزے سے لان میں

اسے آج دوبہر کو مزمل کے ساتھ لا ہمریری میں ہوئی گفتگویاد آنے گئی۔ دو دن ہمنے پھوپھو کی بیٹی کی شادی میں مزمل نے اسے اور ای کو این ای اور بمن شادی میں مزمل نے اسے معلوم شیس تھا کہ اس سے ملوایا تھا۔ تب تک اسے معلوم شیس تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ البتہ اپنی طرف اٹھتی مزمل کی ستائشی نظروں سے وہ تھوٹری سی انجھن کا شکار ضرور ہوئی تھی۔ مگر پھراسے خیال آیا کہ شادی کی تقریب میں جو نکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے بر عکس بہت میں جو نکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے بر عکس بہت میں جو نکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے بر عکس بہت میں جو نکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے بر عکس بہت میں جو نکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے دیکھنے میں اپنے مزمل کے دیکھنے کا زیراز تھوڑا سما بدل کیا تھا۔ مگر آج جدب وہ لا ہمریری

# اک سرما کی لات کام کی اولی چالی کام کام کام کام کی گیاری کی گیاری کی کام ک

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''وہ یس تم سے معافی اُنگنا چاہتا تھا۔''بالا آخر اس نے کمہ ہی دیا۔ ضوفشاں حیرت سے اس کا چرہ دیکھنے گئی۔

سی است کی معانی "آب نے کیا اگیا ہے؟"

دور سی نے تمہاری محبت کو ٹھراکر عظمی سے شادی
کرا ۔ بقین کروضوفی ایہ میری ذندگی کی سب سے بردی
بھول تھی۔ وہ میرے مزاح کی اوکی نمیس تھی۔ پتانہیں
کیسے اس نے جھے اپنی اواؤں کے جال میں بھانس لیا۔
تم بقین کرو۔ میری زندگی کالحہ لمحہ بچھتاؤں کی نذر ہورہا
ہے۔ تمہیں ویکھا ہوں توات زیاں کااحساس ہو آہے
کہ عظمی کا شکل ویکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جھے
معاف کردوضوفی امیں نے تمہارا ول دکھایا تھا۔ شاید
معاف کردوضوفی امیں نے تمہارا ول دکھایا تھا۔ شاید
اس لیے سکون اور خوشی دونوں جھے سے دور ہوگئے
اس لیے سکون اور خوشی دونوں جھے سے دور ہوگئے
ہیں۔ "دہ نظریں جھکائے کمہ رہاتھا۔
ہیں۔ "دہ نظریں جھکائے کمہ رہاتھا۔

ضوفتال گو پہلے اس کی بات من کر غصہ آیا۔ پھروہ علیہ ہدردی میں بدل گیا۔ سامنے کھڑا محص خود نہیں جانیا تھا کہ وہ کیا چارتا ہے۔ وہ پھی دیر خاموجی ہے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر نری سے بول۔ ''دیلی بات تو یہ کی طرف دیکھتی رہی پھر نری سے بول۔ ''دیلی بات تو یہ اور انسیت تھی۔ جو اس رشتے کی دجہ سے بیدا ہوئی تھی۔ جس کا ذرکر میں نے کی عمر سے سنما شروع کیا تھا۔ اس کے جب آپ نے عظمی سے شادی کرلی۔ تو ہوئی تھی۔ عظمی پر غصہ بھی آیا تھا۔ مگر میرا تھیں ہوئی تھی۔ عظمی پر غصہ بھی آیا تھا۔ مگر میرا تھیں کریں 'وہ سب جذبات وقتی تھے۔ جو اب بالکل ختم ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کا حصہ تھا۔ مجھے کوئی شکایت ہوگیا۔ وہ میری تقذیر کے۔ کسی زمانے میں ہم انتیا ہوگیے دوست بھی میری کرن ہے۔ کسی زمانے میں ہم انتیا ہوگیے دوست بھی رہے ہیں۔

التھے دوست بھی رہے ہیں۔ اس نے ایک بار تہیں زندگی میں کئی بار مجھے تکلیف دی ہے اور میں نے ان تکلیفوں کی اس سے مجھی شکایت نہیں کی۔ میں نے بس صبر کیا اور اللہ سے بھی کے لیے دعا کی۔ اس کے سامنے روئی اس سے

سے ضوفتال نے بمشکل ای مسکر اہم وبائی تھی۔

"اس کافیصلہ میں نہیں کر سکتی کہ میری شادی کس
سے ہوگی اور کس سے نہیں۔ یہ حق صرف میرے
والدین کے پاس ہے۔ "انی چیزیں سمیلتے ہوئے اس
نہیدگی سے کہ اتھا۔ مزفل نے اپنا سرپید لیا۔
"تو میں بھی تو آپ کے والدین سے رابطہ کرنے کی
ہی اجازت مانگ رہا ہوں۔ پڑا تہیں آپ لڑکیوں کو
چیزیں پیچیدہ بنانے میں اتنا مزاکیوں آیا ہے۔" وہ
مصنوعی ناراضی سے کہ رہا تھا۔
مصنوعی ناراضی سے کہ رہا تھا۔

" بھی پچھ نہیں پتا۔"اس بار وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھیاسکی تھی اور جلدی سے لا بسرری سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے پیچھے مزمل کا قہقہہ اسے داضح طور سنائی دہا تھا۔

بالیں موج رہی تھی۔ جب احسن نے اسے پکارا۔

بالیں موج رہی تھی۔ جب احسن نے اسے پکارا۔

"جی فرا میں۔" نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہہ
ختک ہو گیا تھا۔ احسن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تااس
کے قریب چلا آیا۔ یہ لان کادہ حصہ تھاجو رہائٹی عمارت کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے قریب آگر احسن نے پہلے ایک چور نظر رہائٹی عمارت کی طرف ڈائی۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ضوفشاں نے بہت وضاحت سے کی طرف متوجہ ہوا۔ ضوفشاں نے بہت وضاحت سے ناگواری کے تاثر ات چھاگئے تھے۔ اسے ایک کھے کے ناثر ات پھو نوٹ کی کھے تھے۔ اسے ایک کھے کے ناثر ات پھو نوٹ کی خود پر چرت ہوئی۔

احسن وہ شخص تھا۔ جس کی محبت میں چند سال
پہلے تک وہ اپنی دانست میں مبتلاری تھی۔ مگراب وہی
شخص پاس کھڑا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی
چند منٹ پہلے مزمل کے خیال سے ہی جواس کے موڈ پر
خوش گوار انژات مرتب ہوئے تھے وہ اب تاگواری اور
بے زاری کے بادلوں کی اوٹ میں جاچھے تھے۔
د' آپ کو جو کمنا ہے جلدی کمیں جھے اندر جانا
ہے۔ ''احسن کو خاموشی سے اپنی طرف د کھتے پاکراس
نے سرد کہتے میں کما تھا احسن تھوڑا ساگڑ بڑھا گیا۔
ضوفشاں کا زیراز بہت جوصلہ شکن تھا۔

ع ابنار کرن **248 مارچ** 2015 🕏

کے گھر آگئی تو بہ سب بس منظر میں چلا گیا۔ آپ کی ترجیحات بدل گئیں۔آگر وہ سکھر نہیں تھی۔اس میں سلیقہ شعاری کا فقدان تھا یا وہ خود ببند اور خود برست تھی۔ تو کیا آپ نے اس کی ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیےاں کاساتھ دما؟ نہیں تا۔

کے لیے اس کا ساتھ دیا؟ شیس تا۔ الٹا آپ نے اس پر طنز کرنا اسے طعنے دیٹا اور اس کے سامنے اپنے پچھتادے بیان کرنا اپنا وطیرہ بنالیا۔ آپ نے اس کی انااس کی عزت نفس کو اتنایا مال کیا کہ وہ خُود سے ہی بے زار ہوگئی۔ کیا آپ نے سے سب تھیک کیا۔ ایک بار محندے دل سے سوچیں۔ عظمی آپ کی بیوی ہے۔ آپ کے بچوں کی مل ہے۔اسے اپ کی ساری محبتوں اور آپ کی توجه کا مرکز ہونا جا ہے۔ پھرہی آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ''اپنی بات خدم سے حتم کرکے اس نے احسن کا چہرہ دیکھا۔ جس پر تفکر کی لكيري تحيي- وه مطمئن ہوكر دہاں سے بليك آئى-اسے بورالقین تھا کہ احسن اب جو بھی سوچے گاوہ سارے کلسارانہ سہی مگر کچھ نہ کچھ مثبت ضرد رہوگا۔ اندر داخل موتے ہی وہ دردازے محتریب کھڑی عظمی کودیکھ کرایک کہتے کے لیے ٹھٹکی۔عظمی رد رہی تھی اور آنسواس کے گالوں سے پھسل کراس کی قیص کے گریبان تک پہنچ رہے تھے۔ضوفشاںنے تابیف ہے اس کا چرود یکھا۔اس کے چربے پر جھائیاں تھیں اور آنکھوں کے کرد گرے ملقے الجھے بھرے حلیم میں وہ کچھے سال سکے دائی عظمی کی پرچھا کمیں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں عظمی کے چرے سے مجسل كرسامنے والى ديوار ميں لگے قد آدم جتنے آكينے علس نظر آرما تقا- وه دُارك مهون فيمتى كباس ميس ی به تراشده جمک دار مال کندهون سر بهت اسالل ئے تھے۔اس کی گندمی رنگت اب سنهرى لكنے لكى تھى اور براؤن کی چیک خیرہ کن تھی' مکراس کی خوب صور کی کا بیا سیب وہ اعتماد تھا جواس کے جبرے اس کی آنکھول

آسانی انگی اور اللہ نے میری جھولی کوخوشیوں سے بھر دیا۔ عظمی آپ کی بیوی ہے۔ آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ آپ کے بچوں کی ماں شاوی کی تھی اور اب آپ کمہ رہے ہیں کہ وہ میرے مزاج کی لڑکی نہیں تھی۔ بلکہ اس نے بچھے اپنی اواؤں کے جال میں بھانس لیا تھا آپ کواس سے شادی کرنے بر بچھتا وا ہے۔ مگر میں دعوے سے کمہ علی ہوں کہ اگر سے خطمی کے ساتھ آپ کی شادی نہ ہو سکی تو کہ اگر آپ اس سے زیادہ بے زار اور ناراض ہوتے 'جتنا کہ آپ اس سے زیادہ بے زار اور ناراض ہوتے 'جتنا کہ آپ اس سے زیادہ بے زار اور ناراض ہوتے 'جتنا کہ آپ اس سے زیادہ بے زار اور ناراض ہوتے 'جتنا کہ آپ اس سے زیادہ بے زار اور ناراض ہوتے کی ضرورت

احسن میں مانتی ہوں کہ عظمی میں پچھ خامیاں ہوں گی ہم سب میں ہوتی ہیں مگر کیا بیہ خامیاں اس میں اس وقت نہیں تھیں۔ جب آپ نے اس سے شادی کی۔اگر تب وہ سب خامیاں آپ کو قبول تھیں تو اسکومی اس میں ۔''

اس کی آوازبلند نہیں تھی مگر کہے بہت مضبوط تھا۔ واخلی دروازے کی اوٹ میں کھڑی عظمی تک اس کالفظ لفظ بخوبی بہنجا تھا اور اس نے اپناول کسی سیال چیز کی طرح بہتا ہوا تحسوس کیا تھا۔

روی عظمی کے حسن ادراس کی اداؤں نے میری آنکھوں پر ٹی باندھ دی تھی۔ جھسے سوچنے سجھنے کی مسلامیت چھین کی تھی۔ "احسن نے بہت کردر سا مسلامیت چھین کی تھی۔ "احسن نے بہت کردر سا دفاع کیا تھا۔ ضوفشاں استہزائی انداز سے بنس دی۔ والم میں اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ پچ تو ہہ ہے کہ جب تک وہ آپ سے دور آئی تھی۔ پچ تو ہہ ہے کہ جب تک وہ آپ سے دور تھی۔ اس کے حسن نے آپ کو دیوانہ بنائے رکھا اور تھی۔ اس کے دسترس میں آئی تو آپ کواس کی قدر جب وہ آپ کی دسترس میں آئی تو آپ کواس کی قدر بنیا ہے دور آپ کی اس ناقدری نے اس سے اس کا جب وہ آپ کی دور کیا ہوگئی۔ دہ حسین تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس میں اور خوش ادا تھی۔ اس میں بی تھی تھی۔ اس میں سوچا کہ دہ کیا تھی۔ اس میں بین تھی۔ اس میں اور خوش ادا تھی۔ اس میں بین تھی اور خوش ادا تھی۔ اس میں بین تھی بین تھی۔ اس میں بین تھی۔ اس م

خوش سمتی به نهیں ہوئی کہ دندگی ہیں کوئی مشکل کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں بلکہ اصل میں خوش قسمت لوگ ہو ہوتے ہیں جن کی تربیت ان کو اتنا مضبوط اور ہنرمند بناوی ہے کہ وہ اپنا ہر مسئلہ چنگیوں میں حل کر لیتے ہیں۔ ہر مشکل سے گزر جاتے ہیں اور کامیابیاں ایسے ہی کو گوں کو ملتی ہیں جو لوگ میری طرح زندگی کو تفریح سمجھ کر گزارتے ہیں۔ زندگی بھی پھران کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ "اس کے ساتھ چلتے ہوئے عظمی سلوک نہیں کرتی۔ "اس کے ساتھ چلتے ہوئے عظمی مرحم آواز میں بول رہی تھی۔ "کاش ضوفی اکاش ہیں مرحم آواز میں بول رہی تھی۔ "کاش ضوفی اکاش ہیں حمی کہ ضوفشاں نے بے اختیار ہی سر تھماکر اس کی طرف دیکھاتھا۔

# # #

مائی جان آگئی تھیں 'مگر جنٹی دہر بمیٹھیں زیادہ تر جیب ہی رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھاادر کفتنگو میں بھی برائے تام ہی حصہ لیا تھا۔ ضوفشال کے لیے مزمل کا رشتہ آتا ان کے لیے بہت برط وھیکا تھا۔ انہیں شروع سے ہی ضوفشال سے جڑتھی۔ وجہ نہ

بکہ اس کی پوری شخصیت سے عیاں ہو تا تھا۔ اسے
احی طرح سے یاوتھا کہ چندسال پہلے تک وہ اتن عام
سی اور عظمی اتن خوب صورت ہوا کرتی تھی کہ وہ
عظمی کے آئے کئی کو نظری نہیں آتی تھی۔
دھمی کے آئے کئی کو نظری نہیں آتی تھی۔
دھمی کے آئے کئی کو نظری نہیں آتی تھی۔
دھمی کے اس خابھ رکھ کراس نے نری سے کما تھا۔ عظمی
کندھے برہاتھ رکھ کراس نے نری سے کما تھا۔ عظمی
نام کی اپنے دونوں
ہاتھوں میں جگڑایا۔

"میں نے ای خود غرضی کی وجہ سے تم جیسی اچھی ووست کو کھو دیا 'جھے معاف کردو ضوفی! پلیز۔"اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ضوفشال کے آگے جوڑو یہ ہے ضوفشال نے گھبراکر اس کے ہاتھ پکڑ

''اسنے محبت نے ڈپٹا تھا۔ عظمی کے آنسومزید رواں ہو گئے۔ ''پاکل ہی تو تھی میں جو اپنی بمن جیسی دوست کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا۔ کئی خود غرض تھی میں جو ہر اچھی چیزسب اپنیاس کھنا چاہتی تھی۔''

ان باتوں کو بھول جاؤ اب اور اپنی زندگی کو بهتر بنانے کے بارے بیں سوچو۔ بجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اب اندر چلو اور تیار ہوجاؤ۔ بچے تمہیں ایکے دیکھیں کے تو پریشان ہوجا کیں گی۔ "اس نے بزمی سے عظمی کا ہاتھ تھیکا تھا۔ عظمی سرمال کراس کے ساتھ ہاری

روب سے میں ہے، سی سیمتی تھی کہ میں تم سے

زیادہ خوش قسمت ہوں میری خوب صورتی کھلا خرچ

ادر بغیر روک ٹوک والی زندگی میرے حساب ہے یہ ہی

چیزیں تھیں۔ جنہوں نے طے کردیا تھا کہ میں ہر لحاظ

سے تم سے بر تر اور اعلا بنادیا ہے۔ تب میں ہمیشہ سوچتی

تھی کہ تم کس قدر مشکل زندگی گزارتی ہو۔ بر مھائی
میں اچھی پوزیشن لانے کے لیے محنت کھر کے کام اور

میں اچھی پوزیشن لانے کے لیے محنت کھر کے کام اور
میں جی کی روک ٹوک میں شکر کرتی تھی کہ میں چیا کے
میری سیمت کھر بیدا ہنیں ہوئی۔ مگراب میری سیمتہ میں آیا ہے کہ

ابنار کرن 250 مارچ 2015 عام الم

دو آمنہ ابہت بیاری بی ہے۔ تابندہ بمن اور بچھے
بہت خوش ہوتی اگر میں اس کو ای بہوبناتی مگرمزل
کسی کم تعلیم یافتہ لڑکی ہے شادی تہیں کرنا چاہتا۔ اس
کہ دوہ اسے اور اس کی ابروج کو سمجھ سکے اور ضوفشال
ایسی ہی لڑکی ہے۔ وہ ناصرف اعلا تعلیم یافتہ ہے 'بلکہ
سکور اور سلیقہ شعار بھی ہے اور ہرمال کی طرح میری
سمجھی ہے، خواہش ہے کہ میرے اکلوتے بینے کی ہوئی
ایسی ہوجو آکر ہمارا گھر سنبھال سکے اور ہمیں سب بچھ
نوکروں کے رحم وکرم برنہ چھوڑ تا پڑے۔ "انہوں نے
بہت نرم لفظوں میں آمنہ کو بہو بنانے سے انکار کیا
ہمت نرم لفظوں میں آمنہ کو بہو بنانے سے انکار کیا
ہمت نرم لفظوں میں آمنہ کو بہو بنانے ہے۔ انکار کیا
ہمت نرم لفظوں میں آمنہ کو بہو بنانے سے انکار کیا

مارویا ہے۔
کوئی ان کی بیٹیوں کی برائی کرے یا ضوفشال کی تغریف کرے۔ دونوں ہی باتیں ان کے لیے نا قابل برداشت تھیں آور مزمل کی والدہ نے دونوں کام آیک ساتھ آیک ساتھ آیک ساتھ آیک لیے میں بدل کیا تھا اور اس کے انہوں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آمنہ کی شادی مزمل ہے ہویا نہ ہو مگردہ ضوفشال اور مزمل کارشتہ ہر گزنہیں ہونے دیں گی اور یہ مقصد بوراکرنے کے لیے آیک خیال فورا "بی ان کے دماغ میں آگیا تھا۔ انہوں نے فون کرکے آیا جی کو گھر ولا یا اور میں آگیا تھا۔ انہوں نے میا میں آگیا تھا۔ انہوں نے میا میے رکھ دیا۔ وہ قاسم کے لیے ایک خیال اور انہوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ قاسم کے لیے میں آگیا تھاں کو انگرا چاہتی تھیں۔

"کیا کمہ رہی ہو تم۔" نایا جی ان کی بات س کر ''کیا گئر ہتہ

میں وضوفشاں کبھی اچھی نہیں گئی اورویسے بھی اس کا اور قاسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ اتنی پڑھ لکھی ہے اور قاسم ....

روبس بس رہے دیں۔ آگروہ چار جماعتیں زیادہ بڑھ گئی۔ ہے توکیا ہوا۔ میرا قاسم لا کھوں کے کاروبار کا اکلو یا وارث ہے اور اوپر سے شکل بھی دیکھو 'شنرادہ لگتا ہے میرا بیٹا۔ '' آیا جی کی بات کائے کر وہ غصے سے بولی جائے کیا بھی مگراس کی ہر کامیابی انہیں بری لگاکرتی تھی۔ کیکن اپنی تمام تر تاگواری کے باوجود وہ اسے کامیابیاں حاصل کرنے سے روک نہیں بائی تھیں اور اب اب اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آگیا تھا۔ وہ بھی اس اور کو کا جسے وہ آمنہ کے لیے پہند بھی کر چکی تھیں اور بیہ مقصد حاصل کرنے کے لیے پہند بھی کرچکی تھیں اور بیہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جملی کوششوں کا آغاز بیم کرچکی تھی

اجهی تین دن بہلے ہی وہ بچی سنوری آمنہ اور فرح کو لے کرائی نند کے گھر گئی تھیں اور چھ دیروہاں بیضے کے بعد انہیں ساتھ لے کرسیاتھ والے گھر میں مقیم ان کی دیورانی کے گھر بھی گئی تھیں۔جہاں انہوں نے خوش مزاجی کے ریکارڈ توڑے تھے اور آمنہ نے اپنے حسن اور اداؤں ہے مزمل کی امی کو اپنی طرف ماکل كرنے كى كوشش كى تھى۔تب مزال كى امى كاروب بھى ان کے ساتھ بہت دوستانہ اور محبت بھڑاتھا۔اس کیے وماں سے والیسی بر تائی جان اور آمنہ بہت خوش تھیں اور انہیں لقین ہوگیا تھا کہ ان کو کامیابی حاصل ہوجائے گی مگراب صرف تین دن کے بعید مزبل کی امی ضوفشاں کے لیے مزمل کارشتہ لے کر آگئی تھیں اور زرینه اور خورشید علی اس رشتے سے جتنے خوش نظر آرے تھے۔اس سے صاف ظاہر تھاکہ وہ اس رہتے کو تبول کرلیں ہے اور ویسے بھی رشتہ قبول نہ کرنے کی كوتى وجه تهيس تفي-

مزمل ہر لحاظ ہے بہترین تھااور اس کااور ضوفتاں کا
جو ڈبست اجھابین رہاتھا۔ بائی جان جنٹی دیروہاں رہیں
ان کے سفے پر سانپ لوشتے رہے۔ پھروہ لوگ جانے
کے لیے اٹھے توان کو زبرد تی اپنے گھر لے آئیں۔ وہ
کسی بھی طرح انہیں آمنہ کی طرف ما کل کرنا چاہتی
تقییں۔ مرانہیں بھی نظر آرہاتھا کہ اب یہ کوشش بے
صور ہے۔ پھر بھی آخری کوشش کے طور پر انہوں نے
مزمل کی والدہ کے سامنے کھل کر اپنی خواہش بیان
مزمل کی والدہ کے سامنے کھل کر اپنی خواہش بیان
کردی اور خود آمنہ کارشتہ ان کو پیش کردیا۔ ان کی پیش
کشس من کر مزل کی والدہ کے چرے پر سجیدگی چھاگئی وہ
تھو ڈی دیر تک سوچی رہیں 'پھر نرمی ہے ہوئیں۔

ابنار کرن 251 مارچ 2015 ع

تھونک کرمیدان میں آئئیں۔ ''بھابھی! کمائی ہی توسب کچھ نہیں ہوتی اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہو ہاہے۔''خورشید علی نے اس بار بھی نرمی سے ہی جواب دیا تھا۔

"اور کیاد کھناہ و تا ہے۔ اچھا گھریار ہے " چھی کمائی ہے اور شنزادوں جیسی شکل وصورت ہے میرے بیٹے کی۔ ضوفتاں کی معمولی صورت کے سامنے تو وہ ..." غصے میں بولتے ہوئے تائی جان ضوفتاں پر بمیشہ کی طرح جوٹ کرگئی تھیں۔ خورشید علی کا چرو سرخ موگیا۔

'' '' '' '' '' انہوں نے ہاتھ اٹھاکر سختی سے کہا۔ ''میری بیٹی کے ہارے میں آپ ایک لفظ نہیں کہیں گ۔''

دوکیوں نہیں کموں گی۔ "آئی جان کا پارہ ہائی ہو گیا اور دہ دو برد لڑائی براتر آئیں۔ دفتہ ہاری بنی کیا دورہ کی دھلی ہے۔ جھے جیسے پتا نہیں ہے کہ مزمل کو اس نے مسلم طرح ایسے جال میں پھنسایا ہے۔ آخر دونوں ساتھ ہی نوکری کرتے ہیں۔ "

دوبھابھی! پھنسانااس کو نہیں کہتے۔ "خورشید علی کی آئیھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور لہجہ اتنا سرد تھا کہ قریب بیٹھی زرینہ تک کو اپنی ریڑھ کی ہڑی میں سنسناہ مصوب ہوئی تھی۔

"بعنسایا آپ کی بٹی نے تھااحسن کواور جس طرح سے پھنسایا تھاوہ میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں آپ ہجی اور بھائی جان بھی۔ مگر ہم نے ایک لفظ بھی اس میں ماری بھی بیڈیوں جیسی بارے میں نہیں کہا کہ عظمی ہماری بھی بیڈیوں جیسی ہے۔ اگر اس نے کم عمری کی نادانی میں کوئی ایساقد م اٹھا بھی لیا ہے۔ ہمیں اس بات کواجھالنا نہیں جا ہیں۔ بھر آپ کس طرح بیٹھے بٹھائے میری یاک دامن بٹی پر بھر آپ کس طرح بیٹھے بٹھائے میری یاک دامن بٹی پر الزام لگا سکتی ہیں۔ جبکہ اس نے تو بچھ کیا بھی نہیں الزام لگا سکتی ہیں۔ جبکہ اس نے تو بچھ کیا بھی نہیں الزام لگا سکتی ہیں۔ جبکہ اس نے تو بچھ کیا بھی نہیں

ممرے میں یک دم ساٹا جا گیا۔ خورشید علی کی بات غلط نہیں تھی۔ مید دہاں موجود سب ہی لوگ جانتے بتھے۔ تایا جی کا تمر جھک گیا۔ عظمی نے جو پچھ کیا تھا وہ دمگر تابندہ ... "آیا جی اب بھی متامل ہے۔ "خورشید اور زرینہ نہیں انہیں گے۔ "ب برے بھائی ہیں خورشید کے اور قاسم آپ کا اکلو تابیٹا ہے۔ وہ آپ کی خورشید کے اور قاسم آپ کا اکلو تابیٹا ہے۔ وہ آپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ " آئی جان نے یوں بقین سے کما تھا کہ جیسے حمید علی جھوٹے بھائی کی بہت ذمہ داریاں اٹھا تے رہے ہیں۔ آباجی نے مزید بچھ نہیں کما اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگئے۔ ان کے دل کے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگئے۔ ان کے دل کے کہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگئے۔ ان کے دل کے مائی کوشید علی مان کے مائی دورشید علی مان کی بیوبن کر آجائے اور ان کے جگران کا جھرے ہوئے گھراور خاندان کو سنبھال لے۔ مگران کا جی جائی اس دفت غلط ثابت ہوگیا' جب خورشید علی بید خیال اس دفت غلط ثابت ہوگیا' جب خورشید علی نے پیات سنبھ ہی جوائی کے درشید علی اس دفت غلط ثابت ہوگیا' جب خورشید علی کے بیات سنبھ ہی جائی اس دفت غلط ثابت ہوگیا' جب خورشید علی کے بیات سنبھ ہی جائی ان کار کردیا۔

د تمیری بنی اعلا تعلیم یافتہ ہے۔ میں اس کی شاؤی کسی ایف اے پاس سے کسے کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی اس کے لیے مزمل کا رشتہ آیا ہوا ہے اور ہم اس رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔"

فورشید علی نے کل سے کہا تھا۔ زرینہ البتہ فاموش رہی تھیں اور کی میں کھڑی جائے بناتی ضوفتاں کاول آیا جی کی بات س کردھک سے سے رہ گیاتھا۔ اسے مزمل اچھا لگنے لگاتھا اور نہ بھی لگتاتو کم از کم قاسم سے تووہ شاؤی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حس کا بچھلے کئی سال سے واحد مشغلتہ آوارہ گردی اور باب کی کمائی کوعیا شیوں میں اڑا تا تھا۔

''تم لوگ ایک غیر لڑھے کو صرف اس کیے اپنے سے بھتے پر ترجیح دے رہے ہو کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ قاسم تمہارا سکا بھتیجا ہے۔ تمہارا خون ہے اور کم پڑھا ہوا۔ اپنے باب کے کاروبار کا اکلو ہاوار ث ہے۔ مزمل سے تو زیادہ ہی کمائے گا۔'' ہایا چھوٹے بھائی کی بات من کر خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں خود بھی احساس تھا کہ ضوفشاں اور قاسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ خوب صورت اور امیر ہونے کے باوجودوہ ضوفشاں کے خوب صورت اور امیر ہونے کے باوجودوہ ضوفشاں کے خوب صورت اور امیر ہونے کے باوجودوہ ضوفشاں کے ماری جان ای جلدی ہمت ہارئے والوں میں تھے۔ اس کیے خم

ابنار**كرن 252 بارچ** 2015 🖁

تھے۔ان کا چرو تینے لگا۔ " حيب جاب وايس بينه جاؤ تابنده بيلم!تم موتى كون ہو بھے میرے بھائی ہے الگ کرنے وال۔"ان کالمجہ سخت تھا۔ تائی جان ہکا بکا رہ کئیں۔ بھلا حمید علی نے كب ان ہے اس لہج ميں بات كى تھى اور ان كے جرے کے تاثرات \_ وہ ایک کمجے کے لیے ڈری عورے کے تاثرات \_ وہ ایک کمجے کے لیے ڈری

ذرار عب سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ " ہوش میں 'آگیا ہوں میں۔'' یکا جی زور سے وها السهدوداور كان كھول كرس لؤ اگر آج تم ميرب بھائی اور بھابھی کوناراض کرکے اس کمرے سے تکلیں تومیرے کھرمیں تہمارے کیے کوئی جگہ تہیں ہوگی۔ تمهاری وجہ ہے میں بہت نقصان اٹھا چکا ہوں۔اب مزید مہیں۔ اس کیے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ ضولی میری بنی ہے۔میری سب سے لاؤلی اور پیازی بنی آگر مم نے آئندہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہاتو مجھ \_ براكوئي نهيں ہوگا۔"

غصے سے بولتے ہوئے تایا جی کی آوازبلند تھی اور لہجہ ہے حد مضبوط اور تائی جان کوینہ جانے کون سی طافت نے باور کروایا تھا کہ آج دہ جو کھے بھی کمہ رہے ہں۔اس پر عمل کرنے میں لیجہ بھی تہیں لگا تیں گے۔ ان کا رنگ فق ہو گیا اور وہ لڑ کھڑا کر کری پر کرسی

سالگرہ بہت وهوم وهام سے منائی جارہی تھی۔ برط سأبال كمره روتتنيول ہے بقعہ تور بنا ہوا تھا۔ رنگ برنے غبارے اور قینسی لائٹس نے ماحول کو برط ررونق اور خوب صورت بنایا موا تھا۔ مهمانوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔سبکے چرے خوشی سے چیک رے تھے ہر طرف فہقیے تھے۔ مسکراہٹیں ھیں اور مسرت کا سا*ل تھ*ا۔ ضوفشال نے اینے بہنڈسم شوہر اور دونوں خور

اس سے انجان جمیں تھے اور وہ چھوتے بھاتی اور بھابھی کی اعلا ظرفی کے بھی دل سے قائل تھے۔ جنہوں نے بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کہا تھا اور آبس کے تعلقات کو بھی تھیک رکھاتھا۔ آج بھی آگر تابندہ بیکم مضوفتال کے کردار پر انگلی نہ اٹھا تیں تواس معاملے میں اپنی خاموشی کوبر قرار رکھتے۔

" تھیک ہے اگر تم لوگوں نے ہاری بات تہیں مانی تونہ مانو مکر پھر ہم نہ تو اس شادی میں شریک ہوں کے اور نہ ہی ہم لوگوں سے کوئی تعلق رکھیں ہے۔" چند منٹ کی خاموشی کے بعد تائی جان نے اٹھتے ہوئے حتمی اندازے کماتھا۔خورشید علی نے ان پر ایک نظر و ال کر بھائی کی طرف دیکھا۔ جنہوں نے ساری زندگی وہ بی کیا تھا جو ان کی بوی نے کماتھا۔ جاہے وہ غلط ہو یا . محج-مروه بمشه بیوی کی بات ہی انتے رہے تھے آیک محے کے لیے خورشید علی کا ول کانب ساگیا۔اس عمر میں بڑے بھائی سے قطع تعلق کرنا اور ان سے بالکل الك موجانا بيه آسان كام نهيس تھا۔ جبكه چھلے مجھ سالوں سے ان دونوں بھائیوں کے آیس کے تعلقات بهت دوستانه بهی ہو چکے تھے۔ اب اگر حمید علی اپنی ہیوی کے کہنے پر ان سے ملنا جلناجِھوڑ دیتے توبیران سے لي ليے بهت تكليف كاباعث بنتا۔ مگرانی تكلیف کے ڈر ے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو قرمانِ نہیں کر سکتے تھے۔اس لیے گری سائس لے کررہ گئے۔ حمید علی ہنوز سر جھکائے بیٹھے تھے انہوں نے تو خورشید علی کی طرف ريكها تقااورندى تابنده بيكم كي تقليد كي تقليد كي تقليد ''اب اٹھ بھی جائیں اور کتنی ہے عزتی کردانی ۔''انہیں بیٹھادیکھ کر بابندہ بیگم کوغصہ آگیا۔ حمید علی نے اپنا جھکا ہوا سراٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ تحوري رتنكت اور غلافي آنكھول والى تابندہ بيكم فريہ ہونے کے باوجود خوب صورت تھیں۔ساری عمروہ ان کی خوب صورتی کے اسپررہے تھے' مگراس وفت انہیں ان کا حسین جرہ کسی عفریت سے مشابہ لگ رہا تھا۔ان کی زندگی میں جتنے خسارے آئے تھے۔اس

عورت کی خودغرضی اور خود پسندی کی دجہ سے ہی آئے

لیا تھااور سارا گھر آیا جی کومل گیاتھا۔ کیونکہ اب آیا جی کے معاشی حالات انتھے نہیں رہے تھے۔ان کا کاروبار تھب ہوچکا تھا۔ جو بچھ بھی جمع ہوجی تھی 'وہ بچھ قاسم کی عیاشیوں کی نذر ہوئی اور باتی کی سمیٹ کروہ ملک سے باہر چلاگیا۔

آیا جی کافی عرصے سے بہار تھے۔ ان کو دل کی تکلیف تھی اور ان کی بہاری کافائدہ اٹھاکری قاسم نے ان کی عمر بھر کی ہونجی کاصفایا کردیا تھا۔ اب ہایا جی زیادہ ترکھر پر دہتے تھے۔ اوپر والا بورش انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ پچھ جائیداد تھی جس کا کرایہ آجا ہاتھا۔ بوان کی گزاراد قات کے لیے کافی تھا۔

برکے وقت اور خالات نے بابندہ بیگم کے کس بل بھی نکال دیے تھے۔ اگرچہ ان کی فطرت تو اب بھی نہیں بدلی تھی۔ مگر اپنا رویہ اب انہوں نے کائی اچھا کرلیا تھا اور زرینہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگ گئی تھیں۔ ویسے بھی ان کی چارول بیابی بیٹیوں کو جب بھی کوئی مسکلہ ہو آگوئی مددور کار ہوتی تو یہ زرینہ بی تھیں جو آیک اس کی طرح ان کاخیال رکھتی تھیں۔ بی تھیں جو آیک اس کی طرح ان کاخیال رکھتی تھیں۔ اس چیزنے آئی جان کے دل میں دیو رائی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کربی دیا تھا اور بیٹیاں تو اب ویسے ہی چچی نرم گوشہ پیدا کربی دیا تھا اور بیٹیاں تو اب ویسے ہی چچی انہیں بالکل تھی مشورہ دی تھیں۔ جو ہر معاطم میں انہیں بالکل تھی مشورہ دی تھیں۔

سنے جھوٹی فرح تو بجین سے ہی چی ہے بہت الوس کا زیادہ دفت گزر آبیان کے گھر میں تھا۔ دہ بانی میں ایم فل کررہی تھی اور ہر معالمے میں ضوفتال کے نقش قدم پر جلنے کی کوشش معالمے میں ضوفتال کے نقش قدم پر جلنے کی کوشش کرتی تھی۔ گھر پر ہوتی تو سارا دفت اسے اٹھائے بھرتی۔ زین بھی اس سے بہت مانوس تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی گور میں آنے بہت مانوس تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی گور میں آنے کے لیے بیل جایا کر تا تھا۔

''سب مجھ کتنااچھالگ رہاہے ناامی!''فردا''فردا'' سب مهمانوں سے مل کرضوفشاں امی اور تائی کے پاس آبیٹھی۔ تائی نے سیاہ قیمتی لباس اور ہیروں کے نازک سیٹ میں چمکتی دعتی ضوافشاں کی طرف و یکھا۔ وہ وہ

صورت بیوں کے ساتھ ہال کمرے میں قدم رکھاتواں كاجره كهل اٹھا۔ بيراس كے بطيعج اور عادل كے اكلوتے بيني زين كى سالكره كاف كنسن تھا۔وہ آج يورے سال کا ہوگیا تھا۔ شادی کے تین سال بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا زین ددھیال اور نھیال دونوں جگہوں برسب کی آنکھوں کا تاراتھا۔اس لیے اس کی يملى سالكره بهي اتني دهوم دهام يسيمناني جاري تهي-ضوفشال کوایک ضروری میننگ کی دجہ ہے کھودر ہو گئی تھی۔ وہ اب اینے ڈیمیار شمنٹ کی ہیڈ تھی اور ای حساب سے اس کی ذمہ داریاں بھی بردھ چکی . تھیں۔جن کووہ ہیت خوش اسلوبی سے نبھارہی تھی۔ مزمل بہت خیال رکھنے والا اور تعاون کرنے والا نیو ہر تھا۔ پھردونوں کے کام کی نوعیت بھی آیک جیسی تھی۔ اس کے دہ ضوفشال کی ذمہ دار بول کو سمجھتا تھا اور اس کے گھروالے بھی بہت اچھے تھے۔اس کیے دو بچول کی مال ہونے کے باوجود ضوفتال ناصرف اپنی تمام ذمہ وارياب بخولي نبيهاري تقي علكه بهت فريش أور تازه دم بھی نظر آتی تھی۔اے بین سے جو کام کرنے اور اینے معے کی ذمہ داریاں اٹھانے کی تربیت ملی تھی۔وہ الجربه اس کے بہت کام آرہاتھااوروہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی اور السے خوش دیکھ کر زرینہ اور خورشيد على كاسيرول خون برمه جايا كريا تقااور صرف ضوفشال ہی نہیں ان کے نتیوں بیجے بہت خوش اور كامياب زندكى كزارر بيعض

عادل نے سرجری میں اسپیسلائریشن کی بھی اور ایپ شعبے میں بہت کامیاب تھا۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر آفسی اور شہر کی مشہور گائتا کالوجسٹ تھی۔ سب سے بھی اور شہر کی مشہور گائتا کالوجسٹ تھی۔ سب سے بھوٹا عمید کمیپیوٹر سائنس میں لیالیں کرنے کے بعد سویڈن سے ایم ایس کرکے آیا تھا اور ایک ملٹی نیشنل سافٹ ور کمینی میں آئی ٹی مینچ کے عمد سے پر فائز تھا۔ خورشید علی نے دو سال پہلے گھر کے بالکل برابروالی خورشید علی نے دو سال پہلے گھر کے بالکل برابروالی کو تھی خرید لی تھی اور اس کی نئے سرے سے تز مین و آرائش کروانے کے بعد وہ لوگ اس کو تھی میں شفٹ آرائش کروانے نے بعد وہ لوگ اس کو تھی میں شفٹ بوگئے تھے۔ انہوں نے مکان میں سے اپنا حصہ نہیں بوگئے تھے۔ انہوں نے مکان میں سے اپنا حصہ نہیں



بیٹوں کی ماں بھی مگراس نے خود کو بالکل فٹ رکھا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی نظر آتی تھی۔

"بال! شکر ہے اللہ کاجس نے ہمیں اتن نعتوں سے نوازا۔ "امی نے مسکراکراس کی طرف دیکھااور عاجزی سے بولیں۔ آئی جان نے ان کے اس انداز پر علام تھا۔ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ زرینہ کی عاجزی اور انکساری دکھاوا نہیں ہے۔ ان کے پاس جب کم تھاوہ تب بھی اللہ کی شکر ہے۔ گزار رہتی تھیں اور اب زیادہ تھاتوان کی شکر گزاری اور عاجزی بھی برچھ گئی تھی۔ " آئی جان! آپ کیسی اور اس خوالگالیا کریں۔ "ضوفشال اور عاجزی بھی میری طرف بھی چکراگالیا کریں۔ "ضوفشال بین بھی میری طرف بھی چکراگالیا کریں۔ "ضوفشال ان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کا دھیان بٹانے کو بہت محبت سے بوالی تھی۔ آئی جان کی جاربردہ تائی جان کے جربے رہی گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔ گئیا ہے۔ نہ گھر میں گاڑی ہے تنہ کوئی چلانے والا۔

تھا۔ ضوفشاں اور امی دونوں کود کھ ہوا۔
''کیسی باتنس کرتی ہیں بھابھی!عادل اور عمید بھی
آپ کے ہی جیٹے ہیں اور گاڑیاں بھی گھر میں موجود
ہیں۔ آپ کا جہاں دل جاہے جایا کریں۔'' امی نے
فور اسکما تھا۔ تائی جان کے چرے پر تھوڑی می ردنق

کیے کہیں جایا کروں۔"انہوں نے کہیں کھو کرشکوہ کیا

"ال وہ دونوں تو بہت اجھے ہیں۔ جب بھی کہیں جانے کا کہوں 'بھی انکار نہیں کرتے اور تمہارے آیا کو تو وہی ہا سیٹل لے کرجاتے ہیں۔ "وہ اب ضوفشال کو تا رہی تھیں۔ ضوفشاں سرہلاتے ہوئے مسکرا وی۔ اس دفت بھی سنوری فرح وہاں جلی آئی۔ گلابی رنگ کے خوب صورت فراک میں ملبوس وہ بالکل گڑیا رنگ کے خوب صورت فراک میں ملبوس وہ بالکل گڑیا رنگ رہی تھی۔ اس کا مزاج مختلف 'لیکن رنگ روب بالکل آئی جان اور اپنی بڑی بہنوں جیساتھا۔

''ماشاء الله! بهت بیاری لگ رہی ہو۔'' کھڑے 'ہو کر اسے گلے لگاتے ہوئے ضوفشال نے محبت سے

کهاتھا'فرح شرمالئ۔ ''آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں آلی!''اسنے مسکراکر جوالی تعریف کی تھی۔ ضوفشاں ہنس دی اور ابنی طرف آتے عمید کو دیکھنے لگی۔ جس نے ذین کو گود میں اٹھایا ہواتھا۔ جو فرح کودیکھنے ہی اس کی طرف ہمکنے لگا۔

تیک کٹنے کاوفت آگیاتھا۔اس لیے سب لوگ اس ٹیبل کی طرف جانے گئے 'جس پر کیک رکھا تھا اور عادل کیک کے اوپر گئی تنظی سے موم بی کوروش کررہا

"آئیں بھابھی!ہم بھی ادھر چلتے ہیں۔" باقی لوگوں کے جانے کے بعد زرینہ نے سوچوں میں گم جٹھانی کو مخاطب کرکے کہاتھا۔

"بال چلو!" تابنده بیگم گفتنول بر باتھ رکھ کر فورا" ہی اٹھ گئیں اور دونول اس طرف بردھ گئیں جہال رونق تھی اور روشنیوں کابسیراتھا۔

ابناركون 255 مارچ 2015 🖁

اُس نے جلدی سے نگہت کو آداز دی بھروہ دونوں باتیں کرتی ہوئیں گھر کی جانب آگئیں اسے اس وقت صرف مظہر کے گھر لوٹنے کی جلدی تھی یہ سوچے بنا کہ قسمت اس کے لیے بچھاور ہی طے کیے بیٹھی تھی۔

'' کتنی خوب صورت لگ رہی ہیں نامیہ چوڑیاں تمہاری گوری کلائی میں'' مظہر نے اپنے سانوکے ہاتھوں سے حناکے جملی حنائی ہاتھ میں چوڑیاں بہناتے ہوئے اس کی ہائیہ جاہی تھی اس کے لہجے میں محبت کی گھنگ تھی۔

''اجھی توہیں پر ۔۔ ''بولتے ہو گتے اس کی زبان رک مقی-

''پر کیاخنا بتاؤنا۔''مظہرنے ہمینہ کی طرح اس کے ول کاحال جاننا جاہاتھا۔

''تم جانے ہو تا میرے پاس ایک بھی سونے کی چوڑی نہیں ہے بتادی سے پہلے تو خر بھی سونا پہنیا نفید نفید ہوا گراب تو میری شاوی ہو گئے ہے کیا اب بھی میں بھی سونا نہیں ہیں پاواں گی منہ دکھائی میں بھی میں بھی سونا نہیں ہیں پاواں گی منہ دکھائی میں بھی میں بھی سونے کی لونگ پہنادی تھی اب ہماری شادی کو آیک سال ہو گیا ہے گراب بھی تم مجھے ہماری شادی کو آیاں ہی لا کے بہنادیتے ہوجو آیک مفتے میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں گراب مجھے نہیں پتا میری سالگرہ پہنے میں بی ٹوٹ جاتی ہیں گراب مجھے نہیں پتا میری سالگرہ پہنے میں مظہر کے چرب پہارنگ ٹھرسا گیا تھا حسرت تھی مظہر کے چرب پہاک رنگ ٹھرسا گیا تھا حسرت تھی مظہر کے چرب پہاک رنگ ٹھرسا گیا تھا

وہ آک مُدل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی آمدنی محض اتن ہی تھی کہ گھر کا گزر بسر ہوجائے مگر پھر بھی اس کی ہمیشہ سے ہی کوشش ہوتی تھی کہ حناکی

# سَّالِكُرُهُ عُبُنُ



بہارا ہے جون پر تھی ہرسو کھلکھا تی ہرمانی اور ناحد نگاہ بھلے سکون نے اسے بھی پرسکون کرڈالا تھاوہ کیب ہے مقامی یارک میں اک سنگی بین پر بیٹھی قدرت کے اس حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی مارچ کا مہینہ اسے بھٹہ سے ہی خاص لگا تھانہ صرف اس لیے کہ بمارا ہے عورج پہ ہوتی تھی بلکہ اس کی سالگرہ بھی اس ماہ کی چودہ تاریخ کو ہوتی تھی آج چودہ تاریخ تھی شام کے سائے دھیرے دھیرے رات کی جانب بردھ رہے تھے اور ڈویتا سورج ہمس کی زندگی سے جانب بردھ رہے تھے اور ڈویتا سورج ہمس کی زندگی سے مانب بردھ رہے تھے اور ڈویتا سورج ہمس کی زندگی سے مانب بردھ رہے تھا بھر جلدی سے ہاتھ میں بندھی ایک حسین سال ڈوب رہا تھا اس نے اک مسکان سے سورج کی جانب دیکھا بھر جلدی سے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ پہ نظر دو ڑائی جو پانچ بج کر تمیں منٹ کا عند سردگے رہی تھی۔

عابنام **كرن 256** مارچ 2015 🐑

سے بھی کوئی غلط بات برداشت نہ کر سکتا تھا ایک اس ك مان بي تقيس جنهون نے اس كے ابا كے انتقال كے دو مرسد حناتم توجانی موکه بیر ممکن نهیس فی الحال گھر بعد سلائیاں کرتے اپنا بیٹ کاٹ کراس کی پرورش کی "بیر کیا کمہ رہی ہوتم حنایا در کھنامیں آئندہ امال کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنوں گا۔ "اس کالہجہ ایک وم تیز ہوا تھا حمانے شب شب آنسو برسانا شروع کر ریے تھے اور میں وہ مقام ہو یا تھا جہاں مظہراس کے آتے ہار جاتا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کر تا تھا وہ

اس کی خالہ کی بنی اور اس کی بجین کی محبت تھی پھر کیسے

ہرخواہش بوری کرے مراس کی خواہش س کے وہ ہے بیں ہو کے رہ گیا تھا۔ كاكزاره بي مشكل سے مو تاہے ميري اتن كم آمدني ميں اسے اس قابل بنايا تھا۔ مجى امال گھر كس طرح چلار ہى ہیں يہ تو دبى جانتى ہیں ! وو صرف اسے معجمائی سکتاتھا۔ 

کے اتھ میں تھادیتے ہو بھی ہمارے لیے بھی چھ بچا کے رکھا ہے تم نے آگر رکھا ہو تاتو آج بیدون ویکھنانہ یر آیا۔"جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اپنی ماں کے حوالے



" بی ٹھیگ ہے اماں۔ "مظمر کو اماں کی بات اچھی طرح سمجھ میں آئی تھی باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی حنانے ساری بات من کے نفرت سے اپنی ساس کو دیکھا تھا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی کین میں آ منی تھی۔

روسی کا ال آخر جاہتی کیا ہیں ان سے ہمارا کھایا
پیا ویکھا کیوں نہیں جاتا ہر چیز میں بابندی بھی کوئی
سوٹ بنالو تو وہ فغول خرجی میں شار ہو تا ہے کوئی چیز
آپ سے منگا کے کھالوں تو وہ ان سے برداشت نہیں
ہو تاکیا آپ کی سیری ہے میراکوئی حق نہیں "مظمر کے
مرے میں آتے ہی وہ اس یہ پھٹ بڑی تھی۔
مظمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے
مظمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے
مظمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے
مظمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے
مظمر کی سمجھ میں نہیں کی دشمن نہیں ہی وہ تو ہیں ہی
جاہتی ہیں کہ مرسی کئی مشکل یا برے وقت میں کئی کی

''دو کھو جناتم غلط سمجھ رہی ہو امال توبس اتنا چاہتی ہیں کہ ابھی ہم سنبھل کے خرج کریں بھرجب حالات بہتر ہوں کے تو میں خود تمہیں چوڑی بنوادوں گالیکن ابھی ممکن نہیں۔''مظہرنے محبت سے اس کا ہاتھ تھا ما

"بہلے تو آپ کمہ رہے تھے کہ آپ بنوا دیں گے بنوادیں کہ بعد میں اسال نے منع کر دیاتو آپ کمہ رہے ہیں کہ بعد میں بنوادیں گے بخصے اس دفعہ جا ہیں۔ "حنا نے جسے ضدباندھ کی تھی مظہر لب کاٹ کے رہ کیا تھا۔
"میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی میں بتاری ہوں آپ کو اگر آپ نے مجھے بنوا کے نہیں دی تو یہ مظہر نے بچھے کہ خنانے دو ٹوک کمہ کے بات ہی ختم کر دی تھی مظہر جانیا تھا کہ دہ بجھ کی طرح اب اس کی کوئی بات مظہر جانیا تھا کہ دہ بجھ کی طرح اب اس کی کوئی بات شمیں سے گی اور شاید اس نے اس کی ضدیں پوری کر منہ سے سے گی اور شاید اسی نے اس کی ضدیں پوری کر کے اسے ضدی اور جہٹ دھرم بنادیا تھا۔

''اس کے آنسو ہو محصے ہوئے اس نے کہاتھا۔ آنسو ہو محصے ہوئے اس نے کہاتھا۔ ''کوشش نہیں مجھے لازمی چاہیے۔''اس نہ کی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی ضد بوری کرنے کے بارے میں سوچنے لگاتھا جبکہ وہ جوہ ہی دیر میں پرسکون نیپند سوگئی تھی۔

# # #

"ال آب کے پاس کچھ بیے جمع ہیں کیا"اب کے اس نے شخواہ دی تو حنا کی خواہش کے حوالے سے ال سے بات کرنا ضروری سمجھاوہ ایسا ہی تھا اپنی ہر چھوٹی سے جھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ماں سے ضرور کریا تھا۔

"خیریت بیٹا بیہ اچانک تنہیں پہیوں کی ضرورت کیسے پڑگئی بھی۔"پاندان بند کرکے پان منہ میں رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔

"الیاں وہ میں سوچ رہاتھاکہ اس بار حناکی سالگرہ ہے اسے سونے کی اک چوڑی بنوادوں اس کے بھی تو پچھ ارمان ہوں گے۔" نظریں جھکا کے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔

" پینے تو ہیں بیٹا گروہ میں نے تیرے آنے والے نے مسئلہ نہیں ہے۔ گرجب ہو گاتو علاج وغیرہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ گرجب ہو گاتو علاج وغیرہ کے لیے بیٹے کمال سے آئیں گے تہماری شخواہ سے میں باتی افراجات نکال لیتی ہول اور بیٹا یہ اس کی خواہش ہویا تہماری ۔ تم بہو کو سمجھاؤ کہ بیسے سے زیادہ پیار ضروری ہو وقت کی رونی مل رہی ہے اور کیاچا ہے ہاں آگر اللہ کی وقت کی رونی مل رہی ہے اور کیاچا ہے ہاں آگر اللہ کی مضاری تنواہ برچھ جائے تہماری ترقی ہو مسئل ہے ہو تاکہ یہ ممکن نہیں۔ "جمال آرا بیگم مسئل میں میں نہوں نے ایک مشکل مسئل میں وقت کانا تھا سو بیٹے کو بھی انہوں نے صبحے مشورہ دیتا صبوری سمجھاتھا۔

🕃 المالي 2015 عاري 2015 🗧

کے مطابق اس نے مظہراور الل سے اجازت لے کے اپنی بڑوس ملہت کے ساتھ واک یہ جاتا شروع کر دیا تھا گئہت نہ صرف اس کی بروس تھی بلکہ اس کی بہت اچھی دوست بھی بن کئی تھی ہی وجہ تھی کہ دونوں بلا جھیک ایک دو سرے کے مسائل یہ کافی حد تک تبادلہ خیال کر کہتی تھیں اس کی سائلرہ سے ایک دن پہلے خیال کر کہتی تھیں اس کی سائلرہ سے ایک دن پہلے خیال کر کہتی تھیں اس کی سائلرہ سے ایک دن پہلے جب وہ دونوں واک کر کے تھک گئیں تو سکی بینی پہر تھی جب ہی تھوڑی در آرام کی غرض سے بیٹھ گئی تھیں جب ہی تھوڑی در آرام کی غرض سے بیٹھ گئی تھیں جب ہی حضاری در آرام کی غرض سے بیٹھ گئی تھیں جب ہی

دد ارے واہ تلمت ہے لونگ تو بمت خوب صورت لگ رہی ہے کس نے دی آج پہلی دفعہ ممہلی بیزید ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ " کنا کے کہتے میں ستائش ہی ستانش برے اشتیاق ہے اس نے بیر سوال کیا تھا۔ "وه دراصل کل میری شادی کی سالگره تھی تو ناصر نے بچھے یہ لونگ اور یہ چوڑیاں بہنائی تھیں۔" سراتے ہوئے اس نے اپنی کلائی میں مروجود کا بچ کی سرخ چوڑیاں اسے دکھائی تھیں اس کے چرے پیہ محبت کی دھنگ تھی حنا کھے بے زارسی ہوئی تھی۔ "ارے بیہ کیا بات ہوئی بھلا سال میں ایک وفعہ تو شادی کی سالگرہ آتی ہے اس یہ بھی ناصر بھائی نے سمہیں کانچ کی جو ٹرمان پہنا دیں بندہ کوئی گولٹر کی چیز ہی دے دیتا ہے اور بیرلونگ توسوئے کی ہے نا؟ "وہ ہر کسی کوانی ہی نظرہے دیکھنے کی عادی تھی سو تکہت کو بھی البيغ جيبيا سمجه بيتهي بيرجاني بغيركه اس كىبات تلهت كوشخت تأكوار كزري ہے۔

در حنا پلیز مجھے نہیں ہاتھا کہ تم اس قدر سطی سوچ رکھتی ہویہ لونگ بھلے ہی سونے کی نہ ہو گرجاندی کی ضرور ہے ادر میرے لیے سونا یا جاندی ضروری نہیں اینے شوہر کی محبت ضروری ہے جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں آدی دن رات محنت کرکے صرف چند ہزارہی کما آ ہے اس میں سے ہم گھرچلا کیں گوشش کرنی آسائشیں بوری کریں گے انسان کو بھی کوشش کرنی آسائشیں بوری کریں گے انسان کو بھی کوشش کرنی کل رات کومیں نے آپ سے کما بھی تفاکہ مجھے کریم اور تکدلا دیئے گالیکن ... "مظہر کوخالی ہاتھ آفس سے لوٹتے دیکھ حتانے شکوہ کیا تفامظہر محض غم سے اسے دیکھ کررہ گیا تھا نہ سلام نہ دعانہ ہی کوئی خبر خبریت کا استفساروہ کننی خود غرض سی لگ رہی تھی اسے اس مل

"تہماری سالگرہ کا گفٹ خریدوں یا تہماری روز روز کی نت نئی فرمائش بوری کروں اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔" بیک غصے میں بیڈیپہ چنجتے ہوئے اس نے نہایت تلخ لہج میں کماتھا۔

حتاجیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی ایبالو تھی نہیں ہوا تھا کہ مظہر نے اس سے اس طرح بات کی ہو وہ تو بیشہ اس کی ہر فرمائش پوری کر تا تھا اس کالہجہ بیشہ محبت سے بھر بور ہو تا تھا بھر آج یہ کیا ہو گیا تھا حتا کی سنجھ سے باہر تھا۔

''کیا ہو گیا ہے آپ کو عصد کیوں کررہے ہیں بلا '''

" بلاوجہ میں تھک گیا ہوں تہمارے روز روز
کے فرمائٹی پروگرام سے بھی توسوچ لیا کروکہ ساراون
کسی قدر محنت کرکے گھر آ ناہوں سکون کے لیے اور تم
تہ حال ہو چھتی ہونہ کچھ آتے ہی تہماری فرمائشیں اور
شکامیتیں شروع ہو جاتی ہیں اب پلیز مزید پچھ بول کے
بحث مت شروع کر دیتا میرے سرمیں بہت ور دہو رہا
کے باس جارہا ہوں وہیں لے آنامیری چائے۔ "منظمر
کے باس جارہا ہوں وہیں لے آنامیری چائے۔ "منظمر
کے تو آج رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے حناجا ہے کھی

بس نے بھی سے مظہر کو کمرے سے جاتا ویکھتی رہ گئی تھی اور پھریہ مظہر کا معمول ہی بن گیا تھا وہ جب بھی کوئی چیز منگاتی مظہر سالگرہ کے تھے کا کمہ کے اسے منع کر دیتا نہ صرف یہ بلکہ اس کا رویہ بھی حتا کے ساتھ کائی برگانہ ہو چلا تھا۔

اس کی سالگرہ میں بھی ہندرہ دن ہی رہ گئے تھے حناکا وزن کافی صد تک بردھنے لگا تھا اس کیے ڈاکٹر کی ہدایت

ابنار کون 259 مارچ 2015 ال

بیبہ توہاتھوں کا میل ہے اور یہ چو ٹریاں میرے لیے
کم ہیں کیونکہ اسے میرے شوہرنے
ابی خون سینے کی کمائی سے بہت محبت سے خریدا ہے
بہت محبت سے انہیں میرے ہاتھوں! بہنایا ہے
پلیز آئدہ اس طرحی سوج مت رکھناتم میری دوست
ہو جھے عزیز ہواسی لیے تمہیں سمجھاری ہوں ''نگہت
نورا"جذبائی ہوئی تھی۔

اس نے حناکی سوچ کوبدلنا اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھاتھا۔ جوابا منا آنکھیں بھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی تھی میٹرکہاس تلہت اس کر بجویہ بیاس حناکو نہایت بودا بنا گئی تھی اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ اس نے ان آسائٹوں کے پیچھے اپنے بھولے بھالے مظہر کو خود آئی تھیں کنے کواب بچھ بچابھی نہ تھاکل اس کھر کو آئی تھیں کنے کواب بچھ بچابھی نہ تھاکل اس کی سالگرہ تھی اور آج اسے ہرصورت میں مظہر کو منانا محسالگرہ تھی اور آج اسے ہرصورت میں مظہر کو منانا محسالگرہ تھی اور آج اسے ہرصورت میں مظہر کو منانا محسالگرہ تھی اور آج اسے ہرصورت میں مظہر کو منانا

آج نجانے ایس کیابات ہوئی تھی کہ مظہر روز موہ کے معمول کے برخلاف ابھی تک نہیں لوٹاتھا گھڑی کی سوئیال دس نے کربندرہ منٹ کاعندیہ دے رہی تھی ای سوئیال دس نے کربندرہ منٹ کاعندیہ دے رہی تھی این رات تواہے بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ تو بھیشہ ہی شام بانجیا چھ بجے تک گھر آجا تا تھاوہ اور امال کب سے اس کی سلامتی کی دعامیں معموف تھیں حنابار بار مظہر کا نمبر ٹرائی کررہی تھی بیل جانے کے باوجوداس کی کال رہیو نہیں کی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت رہیو نہیں کی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں کی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں کی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں گئی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں گئی جارہی تھی بہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں گئی ہی بات اس کے لیے نمایت ترییو نہیں گئی ہے۔

"بیٹاتم بیٹے جاؤ نگر مت کرد کب سے یہاں وہاں مہلکہ اس منظم کی ہو۔" وہ نہ صرف مظمری اماں تھیں بلکہ اس کی خالہ بھی تھیں سواس کے ساتھ مخلص تھیں اور بیا بات آج حناکو بھی سمجھ آگئی تھی ورنہ تواس نے روایت بہووں کی طرح انہیں ہمیشہ این ساس ہی سمجھاتھا۔ بہووں کی طرح انہیں ہمیشہ این ساس ہی سمجھاتھا۔ انہاں کیا کروں میں "آپ کریں تا بچھ بلیز بجھے بست

فکر ہور ہی ہے۔ "روتے ہوئے وہ امال کے مکلے لگ گئی تھی کل اس کی سمالگرہ تھی اور آج ہر حال میں اسے مظہر کو منانا تھا منع کرنا تھا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کی محبت کے۔

وہ اسے تسلی وے رہی تھی۔ "وہ اسے تسلی وے رہی تھیں اسی اثنا میں دور کی بیل بچی تھی اور مظیرلوث آیا تھا الل نے گئیٹ کھولتے ہی اس کی کلاس کی تھی جو ابا " وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی جی خضوری کرتا گیا تھا المال کے جانے کے بعد اس نے مظہر کے لیے کھانا گرم کیا تھا اگر مظہر کا جو اب اسے دکھ مظہر کے لیے کھانا گرم کیا تھا اس نے بھی مظہر کی وجہ سے کھانا میں کھایا تھا۔ شہیں کھایا تھا۔

دو بچھے نہیں کھاتا میں دوستوں کے ساتھ کھاتا کھا کے آیا ہوں بلیزے جاؤیہ اور لائٹ بند کردو میں آج بہت تھک گیاہوں مجھے نیند آرہی ہے۔ "اتنا کہ کروہ کمبل منہ تک اوڑھ کے لیٹ گیاتھا حنا کے لب اس کی نے رخی یہ سل گئے تھے اپنی کو ناہیوں یہ ماتم کناں ٹرے اٹھا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔

# # #

چودہ مارچ کی شام کوجب وہ یارک سے لوٹی تومظہری من بیند ڈسٹیز چکن کراہی اور تھیرینائے میں جت گئی اسے بے صبری سے مظہر کا انتظار تھا اس کیے نہیں کہ اسے وہ چوڑیاں چاہیے تھیں بلکہ اس کیے کہ اسے اس کا بیار چاہیے تھا اسے اچھی طرح سے مظہر کے صبح چاتے وقت کے الفاظ یا دیتھے۔

''معاف کرنا کہ میں تہیں ابھی وش نہیں کرپاؤں گاہاں مگرشام کو تمہارے گفٹ کے ساتھ ضرور وش کروں گا۔'' ساٹ لہجے میں اتنا کمہ کے وہ زن سے بائیک لے اڑا تھا یہ دیکھے بنا کہ حنا کل سے اس سے پچھ کہنے کاموقع ڈھونڈ رہی ہے وہ ان ہی سوچوں میں گم تھی کہ ڈور بیل کی آواز سن کے تیزی سے دروازے کی جانب لیکی تھی۔ دروازے کی جانب لیکی تھی۔ کیا۔" فہد کو بٹا ہائیگ کے اندر آتے و کھے اس نے استفساركياتها-

"ونهين كارى نهيں ہے اب ...." ساٹ لہج ميں فقطاتناي كهأكياتها\_

''کیامطلب **گاڑی** نہیں ہے اب سب خیریت تو ہے تا۔" وہ فورا" بریشان ہوگی تھی اور اس کے بیجھے کمرے تک کئی تھی امال نماز میں مشیغول تھیں ورند وه بھی ضرور ہو چھتیں۔

" میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ ہے۔" اس کا جواب نہ پاکراس نے دوبارہ مظمر کا ہاتھ بکڑے ہوجھا

ٹی اپنارگفٹ لو پہلے اور حمہیں سالگرہ مبارک ہو۔" سونے کی وو چو ٹریاں اس کی جانب بردھاتے

ہوئے اس نے کمااور بیڈیہ دراز ہو گیا۔ دومظہر پلیز تجھے یہ سب نہیں چاہیے آپ بتا کمیں نا سب خیریت تو ہے تا گاڑی کماں ہیں آپ کی۔ چو ژبیاں واپس دیتے ہوئے اس نے دوبارہ یو جیما تھا۔ ''چےدی ہے میں نے اپنی بائیک اور اس کے بیسوں میں اور میسے ملا کے تمہارا نیہ گفٹ لیا ہے اب توخوش ہوتا۔"اس کے کہتے میں طنز تھا حناکی آئکھیں بھر آئی عیں نیہ بیار نہ محبت بس ہاتھ میں لاکے تھا وہا گفٹ کیا ہے تھی آس کی شادی ہے بعد کی پہلی سالگرہ ایسانو

وجہے ہوا تھاوہ ہے افتیار روتی ہوئی اس کے بیروں مين گر گئي تھي مظهر فورا" گھڙا ہوا تھا۔ "په کيا کررني هو حناچھوڙو پليز- "جو بھي تھاجيسا بھی تھاحنااس طرح معانی اینے گڑ گڑائے ایسان نے

نہیں سوچا تھا اس نے کبھی بھی اور ایسا بھی اس کی آئی

مهی تهیں سوجاتھا۔ قمت رو کیں آپ مجھے بلیز کل سے بھی کہنے کی کو مشش کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی سونا جاندی نہیں عاميے آپ كيول اتنے دن سے مجھ سے بے رخى برت رہے ہیں بلیز مجھے آپ کے بیار کے سوائی کھ نہیں چاہے میرایقین کریں یہ میری علقی ہے کہ میں نے

انان كوغلظ مجها آب كوناران كيا مرمل شرمنده مول

آئندہ اثبا کھی نہیں کروں گی پلیزایک بار مجھے معاف کر دیں اور پلیزیہ چو ژباں واپس کرکے اپنی بائیک لے آئیں۔"کان پکڑ کے مل سے اعتراف جرم کرتی وہ سيدهااس كول من الرحي تقى اسى يل كے ليے تودہ مردوت الله سے دعا كر ما تھاسو كيسے نه معاف كر مادہي تو تھی اس کی زندگی اس کا پیار اس نے آگے بردھ کے اے تھام کے ایم محبت سے نواز دیا تھا۔ «مگر تنهمارا گفت ....اس کا کیا کریں اب "اس کی ناک پکڑے مظہرنے چھیڑا تھا۔

" مجھے کوئی گفٹ نہیں جانھے آپ کا ساتھ آپ كابار ميرے ليے سب چھے آپ جلدي شے فريش ہو جا کیں الی کے پاس صلتے ہیں میں نے آپ کے لیے چکن کڑائی بنائی ہے۔ "اس کے لیجے میں امال کے كيے بھى مجبت تھي وہ نمال ساہو گيا تھا۔

"سالگره مبارک میری جان .... میری متاع حیات اور جلدی ہے تیار ہو جاؤ ساتھ چل کے کوئی اچھا سا وركس اورايي من يسترجو ژيال لے ليناميں بائيك كل لے آؤل گاوالیں ویسے بھی میں نے بائیک گروی رکھ کے چوٹیاں خریدی تھیں۔"وہ چوٹریاں واپس تو نہیں کرتا چاہتاً تھا مگریہ بھی سے تھاکہ اس کی جیب اے ابھی اجازت نہ دیتی تھی اور اے تو خنا بھی خوش تھی اس کی خوشی ہے برتھ کے اس کے لیے چھے تھا بھی نہیں۔ "جیے آپ کی مرضی-"اس کے سینے میں سرچھیا کے اس نے مشکرائے کہا تھا یہ اس کی پہلی سالگرہ تھی جس نے ان کے رشتے سے ہر کیدورت دید کمانی کو دھو والاتھااور بہاری رت اوٹ آئی تھی جس کے سنگ ان کی ہاتی کی زندگی گزرنی تھی۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

بقيمروك

میرے خیال سے یہ بی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو زندگی میں رنگ بلمیرو بی ہیں۔ میرا باننا ہے آپ کو خوشیاں جہاں سے ملیس جمع کیا جیسے کیونکہ زندگی میں خوشیاں جی کم اور زیادہ ہیں غم النداخوشی منانے کا کوئی محصوفی خوشیاں ہیں کم اور زیادہ ہیں کرتا جا ہیے۔ انسان کو ان چھوٹی خوشیوں کو سمیٹ لینا جا ہیے۔ ضروری نہیں کہ باقاعدہ پارٹی کا اہتمام کیا جائے صرف ایک کیک کاٹ کریا پھر پچھ میٹھا بناکر کھا کر بھی ہم اپنا دن خوش کاٹ کریا پھر پچھ میٹھا بناکر کھا کر بھی ہم اپنا دن خوش گوار بناسکتے ہیں ' ماکہ آنے والے نئے سال کی شروعات خوشیوں کے سنگ کرسکیں۔

میری فیملی چونکہ حیدر آباد میں رہائش پذیر ہے۔
اس لیے میں اپنی سالگرہ بہت سادگی سے ہی مناتی
ہول۔ دور کعت شکرانے کے نفل ادا کرنے سے دن
کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پچھ میٹھا بنا کر
کھالیتی ہوں اور پھرشام تک کسی نہ کسی فرینڈی آمد
ہوجاتی ہے 'جبکہ الیس ایم الیس اور فیس بک کے
در لیے کا جبکہ الیس ایم الیس اور فیس بک کے
در لیے کا جبکہ الیس ایم الیس اور فیس بک کے
در الیے کا سلسلہ رات تک جاری رہنا

2 ۔ تھے تحاکف کا جاؤلہ آپس کے رشتوں کو پارو محبت اور خلوص کی ڈور سے مضبوط کرتا ہے۔ جھے تحاکف دینا اور لینا دونوں ہی بہند ہے ہیں تقریبا" اپنی متام فربنڈز کو ان کی سالگرہ کے موقع پر تحفے دی ہوں اور وہ بھی مجھے اکثر گفتیس دین ہیں۔ ہروہ تحفہ جو کسی نے آپ کو دیا وہ بہت قیمتی ہے تکیونکہ اس میں دینے والے کا خلوص اور بیار شامل ہو تا ہے اور دنیا میں اب تک وہ بیانہ وجود میں نہیں آیا جس سے ہم کسی کے دالے کا خلوص کو تاب سکیں۔ ہروہ تحفہ جو میں نے کسی فرینڈ کو دیا یا کسی نے مجھے دہ خوشی دیتا ہے اور ہروہ تحفہ جو میں نے مجھے دہ خوشی دیتا ہے اور ہروہ تحفہ جو میں نے مجھے دہ خوشی دیتا ہے اور ہروہ تحفہ جو میں نے مجھے دہ خوشی کا دیتا ہے اور ہروہ تحفہ جو میں نے بیاد کی لاڈلی سسٹر کو دیا 'میرے لیے خوشی کا دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دو تھی کا دیتا ہے دیتا ہے دو تھی کا دیتا ہے دو تھی کا دیتا ہے دیتا ہے دو تھی کا دیتا ہے دو تھی کیا دو تھی کا دیتا ہے دو تھی کیا دیتا ہے دیتا ہے دو تھی کا دیتا ہے دو تھی کیا دیتا ہے دو تھی کی دیتا ہے دو تھی کی دیتا ہے دو تھی کی دیتا ہے دیتا ہے دو تھی کی دو تھی کی دیتا ہے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دیتا ہے دو تھی کی دیتا ہے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دیتا ہے دو تھی کی دو تھی دیتا ہے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دیتا ہے دو تھی کی دو تھی ک

بچھلے سال جب میرا حیدر آباد جانا ہوا تو وہاں میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ شانگ کی اور اس کی پیند کو

رنگ وغیرہ یہ کمہ کر خریدے کہ اس بار تمہاری بوائس کائی جھے سب لینا ہے اور چرکھر آنے کے بعد میں نے وہ سب چیزیں پیک کرکے اسکا دن اس کی میں نے وہ سب چیزیں پیک کرکے اسکا دن اس کی برتھ ڈے بعد کتی برتھ ڈے پر گفٹ کرویا۔ گفٹ کھولنے کے بعد کتی دریات کو میں بہ دریات کو میں بہ سب تومیں نے اپنے لیے پند کیا تھا۔ اس لیے وہ کائی سب تومیں نے اپنے لیے پند کیا تھا۔ اس لیے وہ کائی جیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ یہ ہے تو بہت چھوٹی می بات مگر ہے بہت خاص کید ہی چھوٹی جھوٹی می مارے اردگر دخوشیاں بھیرد بی جھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی چھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی چھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی جھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی جھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی جھوٹی جھوٹی باتیں بات مگر ہے بہت خاص کید جی جھوٹی جھوٹی باتیں

جبکہ ابھی اس مہینے جب میری ایک بیاری سی دوست کی برتھ ڈے تھی۔ میں نے اس نے ساتھ شابنگ کی اور اس کی بیند کا گفٹ دلوایا جو کہ میرے سابنگ کی اور اس کی بیند کا گفٹ دلوایا جو کہ میرے لیے ایک یا دگار تحفہ ہے 'میراماننا ہے تحفہ جاہے جھوٹا مویا برطاحیثیت بیشہ اپنی مد نظررا کھوادر بیند بیشہ سامنے مالک

3 - تغیروتیویلی کاعفر کردارض میں بیشہ سے ہرچر
میں نمایاں پایا جا ہے۔ جس طرح ہر دات کے بعد
دن 'بت جھڑ کے بعد بمار 'غم کے بعد خوشی 'الغرض ہر
چیزدفت کے ساتھ تبدیلی کالبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ دیکھا
جائے توکران کے تمام سلطے ہر لحاظ سے بر فیکٹ ہیں۔
مگرایک جھوٹی ہی کی جو نظروں سے بارہا گزری اوردل
میں سوال بھی اٹھے پر لب جی رہے 'مگر آج سروے میں سوال بھی اٹھے پر لب جی رہے 'مگر آج سروے کے ذریعے ہمیں موقع مل ہی گیالب کشائی کا۔ ''نا مے
میرے نام ''جو کہ آیک بمت اچھا سلسلہ ہے۔ ہمارے خطوط کے
میرے نام ''جو کہ آیک بمت اچھا سلسلہ ہے۔ ہمارے خطوط کے
میری نظر میں کرن میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے '
ہوابات بھی ہونے جا ہیں۔ مختصر ہی سہی۔ تو بس
میری نظر میں کرن میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے '
میری نظر میں کرن میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے '
میری نظر میں کرن میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے '
میری نظر میں کرن میں اسی تبدیلی کی ضرورت ہے '

4 - کرن کے سارے شارے ساری تحریر پھرجا ہے وہ سالگرہ نمبر ہو یا عید نمبر کے حوالے سے سب ہی بہت معیاری ہوتی ہیں۔ مگرچونکہ آپ نے سوال یو چھاہے توجواب لازمی ہے کہ مصداق میری نظر میں

ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں 'جب مصبحر-کھوڑا Hard سافیل ہونے کے تو گریس کیے ہوئے کیک کے سانچ میں اس منسیم۔ کو ڈال دیں۔ کیک کے منسجر۔ کے لیول کوبرابر کرنے کے ليے سانچ كوردنوں اتھوں سے مكر كرسليب ير اكاسا یکے اس طرح گولائی میں سانچے کو تھماتے بلکا بلکا فیکتے جائیں 'ماکہ جاروں اطراف سے مکسیحر- کالیول برابر ہوجائے۔ اب ایک پتیلی کی مذمیں گول پھرڈالیں اور اے اچھی طرح تیز آنچ پر گرم کریں 'جب پلیلی کرم ہوجائے تواحتیاظ کے ساتھ کیک کے ساتھے کو پھرول کے اوپر رکھ کر پتیلی کواچھی طرح ڈھانپ دیں' ٹاکہ بھانے باہرنہ نکل یائے۔ تقریبا" ر 20 من بعد سی چھری یا پیک کی مروستر منسجر - کو چیک كيجهم الرجهري الوته بيك يرمكسح - تكاوكيك کو تھوڑ اادر یکنے دیں ادر پھر ٹھنڈے ہونے پرائی من جاكليث لوينك كے ليے 2 عمر كوكوياؤور میں 2 جمیح بسی ہوئی چینی ڈال کراچھی طرح تمس کریں اور پھر کیک کے اوپر چاکلیٹ کی Layer

عاکلیٹ ٹوئٹ کے لیے۔ 2 بیجی کوکویاوڈر میں 2 جیجے بسی ہوئی چینی ڈال کراچھی طرح مکس کریں اور بھر کیک کے اوپر چاکلیٹ کی Layer کرویں۔ لیجھیے جناب سادہ اور آسان ساکیک تیار۔ نوٹ سانچے کو بیملی میں رکھنے کے بعد آنچ وھیمی کرویں اور کیک کودھیمی آنچ برہی بینے دیں۔ دھیمی کرویں اور کیک کودھیمی آنچ برہی بینے دیں۔

1 ۔ یہ تو تیج ہے ایک سال کم ہوجاتا ہے 'گرایک طرف دیکھیں تو آج کے دور میں میش اتن ہوگئی ہے کہ خوشی کے لیمجے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ سالگرہ کے موقع میں اپنے جب اسٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اپنوں کو ملنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ میں اپنی سالگرہ سادگ ہے اپنوں کے ساتھ مناتی ہوں اور یا وگار اسمجانی ڈائری میں نوٹ کرلیتی ہوں۔ اپنوں یا دوستوں سے گفٹ ملنے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے 'نگر میں زیادہ ڈائری یا جین لیمالیند کرتی ہوں۔

كزشته سال كي جو بهترين تحرير قراريائي۔ وہ اگست 2014ء کے شارے میں شائع منایا سمین کے اللم سے لکمی می۔"صدائے کن فیکون" ہے۔نام ای سے طام ہے یہ محرر واقعی سب سے الگ رای دنا یا جمین نے بہت اجھے موضوع پر قلم کو رکھا۔ واقعی سرج کل مارے اردگرو مغلی تهذیب و مغنی معاشرے کے رنگ ڈھنگ نمایاں ہوتے جارہے میں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس سے پہلے ماری آنے والی تسلیں این زہب معاشرے و ثقافت سے بھٹک جائے اس سے پہلے کہ ان کی زبان کلمہ بھول کر گانوں کے بول بر اتر آئے خدارا این آنے والی تسلوں کی بقائے لیے جاگ جا تیں۔ 5 - آج كل برهتي منگائي كور نظرر كھتے ہوئے اور کفایت شعاری ہے کام لیتے ہوئے ایک بہت اچھے اور سادہ سے کیک کی ترکیب حاضرے ، جو کہ میری ایک بہت باری می دوست کی والدہ نے سکھائی۔ کم خرچ بالا تشین کے طور پر بہ ترکیب آپ کے ساتھ شیئر کررہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بھی اس سے متفيد ہول کے۔

اجزا:
میده
دوعده
اندٔ به دوعده
اندٔ به دوعده
ابری چینی آوهاکپ
تیل
تیل
در مکان کی جگه ہم تیل استعال کریں گے)
در مکان کی جگه ہم تیل استعال کریں گے)
در مکانے باؤڈر
در مکانے باؤڈر
در مکانے باؤڈر

میده اور دیکنگ باوژر ملاکر احجی طرح حجمان لیں۔ دونوں انڈوں کوا حجی طرح بیمینٹ لیں۔ بھراس میں چینی ڈالیں اور احجی طرح بیٹ کریں 'بھرآ کل اور کوکو یاوڈر ڈال کر احجی طرح بیٹ کریں۔ اب متیدہ کوکو یاوڈر ڈال کر احجی طرح بیٹ کریں۔ اب متیدہ

الماركون 263 ارى 2015 الماركون 3015 الماركو

ہاری جان ہے۔ اسے دو پڑل کابہت شوق ہے۔ توعید پہ میں نے اس کے لیے سرخ دو پٹا گولڈن گوٹے والا بنایا' اس کے آنے یہ تحفہ دیا توجو اس کی آنکھوں کی چبکتی ہوئی روشنیاں تھیں اور بے تحاشاہو تاہوا رقص اور بار بار کلے میں بھی اس اوا سے تو بھی اس اوا سے ڈالنا۔ شیشہ دیکھنا' بھر پٹا برسی بھو بھونے دیا۔ کہنا تحفے کی

قدروقیت بردهاگیا۔ 3 - کرن میں فی الحال تو کوئی تبدیلی نہیں چاہتی- بیہ ایسے ہی اپنی ذات میں مکمل ہے۔اگر ہمیں شامل کر تا

رہے۔
ہیں۔ کوئی کسی سے کم زیادہ نہیں۔ اکتوبر میں شروع ہیں۔ کوئی کسی سے کم زیادہ نہیں۔ اکتوبر میں شروع ہونے والا فاخرہ گل کا "خالہ 'سالا اور اوپر والا "مزادے گیا جو مزاح سے زیادہ آہستہ طنزیہ شکل اختیار کروہا ہے۔ مگر بسرحال بہترین ہے اور سلسلے وار تاولوں میں "اک ساگر ہے زندگی" نفیسہ سعید کی تحریہ سالگرہ کی روایت واقعی کیک کے بغیر اوھوری سالگرہ کی روایت واقعی کیک کے بغیر اوھوری ہے۔ بچھے اور میرے بچوں کو "کولڈ کیک" بہند ہے جو میں زیادہ تر انہیں بنا کر دیتی ہوں 'ترکیب بچھے اور میرے بچوں کو "کولڈ کیک" بہند ہے جو میں زیادہ تر انہیں بنا کر دیتی ہوں 'ترکیب بچھے اور میرے بچوں کو "کولڈ کیک" بہند ہے جو

ا بلتے ہوئے پانی کی دیکھی کے اوپر ساس پین میں مکھن' چینی' کوکو پاؤٹر اور انڈے ڈال کے مشرڈ کی طرح نیالیں۔ نیچے آ تار کر مایو نیز اور میوہ جات ڈال دیں اور پھڑ لیکٹ 'ایک مضبوط سادو کلو کا شاہر نے کے اس

زیادہ گفٹ بھی اسے ہی ملتے ہیں۔ مگر دعاؤں سے زیادہ کوئی گفٹ نہیں ہو تا۔ میں نے زیادہ گفٹ صا گفتہ کو دیے ہیں۔

سیے ہیں۔ 3 ۔ کرن کا ہر سلسلہ اچھا ہے 'مگر بس تھوڑی سی تبدیلی وہ بیر کہ خطوں کے جواب دیں اور ''آواز دے کہاں''سلسلہ دویارہ لے آئیں۔

4 - كران كى بر تحريه برسال أے دن بوتى ہے اور بر

رائٹرانی جگہ اچھا لکھتیں ہیں مگراف ''دردل''ناول کی بات ہی اور تھی ہرماہ شدت سے انتظار ہو آتھا' جننی بھی تعریف کروں وہ کم ہے۔ اس ناول میں بہت چھ سیکھا ہے اور رائٹر کا نام نبیلہ عزیز ہے ویلڈن نبیلہ جی۔

نبنیلہ جی۔ 5 ۔ سالگرہ کیک کے بن ادھوری ہے، مگر میں کیک بازار سے منگواتی ہوں گھر نہیں بناتی اس لیے سوری ترکیب کے لیے۔

افشا<u>ل ما سرگوندل...</u>ا ٹاوہ

کن کوسالگرہ مبارک۔
جوہاری دندگیوں میں حزویک سورج کی کرنوں کی اندہ جوہاری ذندگیوں میں حرارت بن کردوڑتی ہیں۔
1 -سالگرہ منائی جاتی ہے 'گرانتہائی سادگی ہے ایک دو مرے میں دو سرے کو تحفہ دے اوروش کرکے دھوم دھام سے نہیں۔ آج کل فضول خرجی کے زمرے میں آجاتی ہے۔
آجاتی ہے۔

کے ۔ سامرہ پر حقہ و ہے کریا ہی جی اور موج پر محقہ دے کر جھے ہیشہ دل کی طمانیت ملتی ہے۔ محفہ لیمانو اتنایاد نہیں کب لیا آخری دفعہ 'مگر میری ماں زندہ باد' ہزاروں 'لا کھوں سال جیش جو ہربار ایسا کچھ دی ہیں جو ہربار ایسا کچھ دی ہیں جو ہے۔ اللہ تعالی انہیں صحت و تندر ستی دے۔ (آمین) محفے دیتا میراشوق ہے۔ مگراس سال اک جھوٹے سے محفے نے بے تحاشا خوشی دی۔ سال اک جھوٹے سے محفے نے بے تحاشا خوشی دی۔ جو میں نے اپنی اکلوتی 'مگر پیاری سی پوبلو جھیجی کو دیا جو میں نے اپنی اکلوتی 'مگر پیاری سی پوبلو جھیجی کو دیا جو میں ذھائی سال کی ہے۔ آتا ہیہ اس کا تام ہے۔ مگر

زريت حسن كوديا - جس كى مجھے بهت خوشى ہو كي-3 - کرن ایک خوشبو کی مانندہے بھس کی خوشبو ہرسو بلھر جاتی ہے ۔۔۔۔ کرن رسالہ برفیکٹ ہے۔ بہت اچھااور معیاری ہے۔اس میں نئے اور برائے لوگوں کو ہمیشہ دل کھول کر جگہ دی جاتی ہے۔ 4 - شازیہ جمال کی "میرے اچھے چاند" ایریل 2014ء کی بہت انچھی اسٹوری کئی 'بہن اور بھائی کا بے مثال بیار بہت کچھ بنا گیا۔ آنکھیں بے اختیار بھیگ تئیں 'یہ دراصل تحریر ایسی ہے کہ جس کا نچور کہ رشتے اور تعلق کونام ملناجا سیے 'ورنہ پھر بہت مع مسائل علط فنميال 'رشتول مين تلخيال بيداكرتي ہں' بہت اچھا لکھا رائٹرنے گٹسہ سمیرا کل ''تجی گواہی'' نگہت سیما''میرے ز**کم ''آپ** کے کیے میرے یاس الفاظ مہیں جن کے ذریعے تعربیف کروں جو لکھتی ہیں کمال لکھتی ہیں آپ۔ فوزیہ یا سمین ''درست کوزہ کر'' ایک بهترین تحریر ہے۔ ''میں گلیاں دا روڑا'' فاخرہ گل عمرہ اور تھیجت يَمُوزُ تَحْرِرِ اور "فاله مالا اور ادير والا" فاخره كل كي مرر حقيقت من آب في الكالما



میں ڈال کے رول کی طرح دباکرگول سالیدے کراس کی متنظیم سے تیم جانے پر تیزچھڑی سے شاپر ایار کربسکٹ کی شکل میں کاٹ لیں۔خوب صورت اور مزے دار کولڈر کیک تیار ہے۔ چائے کے ساتھ سرو کریں۔باقی سنجال لیس فرج میں (ویسے ہے ساتھ سرو کریں۔باقی سنجال لیس فرج میں (ویسے ہے مشکل کہ بیج جائے۔)

سيده نسبت زهرا.... كهرو ژبيكا

کرن کی سالگرہ کے موقع پر کرن اسٹاف کرا کسٹرزاور منام قاری بہنوں کو کرن کی سائگرہ مبارک کرن رسالہ اپنی انتقاب محنت اور کاوش کے ذریعے بہت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے آج وہ عظیم مختصیت محمود بابر فیصل تواس جمال میں نہیں لیکن ان کالگایا ہوا بودا کرن کی صورت میں کھل بھول رہا ہے؟ اور جم اس سے استفادہ کررہے ہیں۔

1 - سالگرہ کو مناتا ہمت انجا لگتا ہے۔ خوشی اس بات
کی ہوتی ہے کہ ہماری فیملی اسھی ہوتی ہے ہمت کپ
شب لگائے 'شعر' سونگ خوب ہمر 'گلا' موج مستی
سیر کرتے ہیں توسب کو ہی بہت مزا آ ماہے۔ ابنی باتیں
شیر کرتے ہیں توسب اسٹھے ہوتے ہیں تورج کے عیش
کرتے ہیں۔ ہیں انٹھے ہوتے ہیں تورج کے عیش
ہوں' بس ہاری قیملی اسٹھی ہوتی ہیں' کیک کائنا'
زبروست ڈنر اینڈ لاسٹ میں گفشس وینا ہمارے گھر
کی ایک روایت بن چکی ہے۔ میرے بھانجوں'
کی ایک روایت بی گئی ہوتی ہے کہ پہلے ہم وش کی ایک روایت بی چکی ہے۔ میرے بھانجوں'
کی ایک روایت بی چکی ہے۔ میرے بھانجوں'
کی ایک روایت ایک انٹون کے ملتے ہیں تو کوں ناان اور چھے وشیول کے ملتے ہیں تو کیوں ناان سے لطف اٹھایا جائے۔

2 ۔ تحفہ لینااور دینا مجھے اچھا لگتاہے بیشہ ہے ہی۔ دینے میں بھی الگ مزا الیکن بہت اچھا لگتاہے۔ ہاں جی ایسا تحفہ جسے دے کر مجھے خوشی ہوئی اور وہ گفٹ میں نے اپنے بیارے سویٹ کیوٹ بھائجے

ابنار**كرن 265 بارن** 2015

ادار

كل كوايك لفظ من كيسے داضح كريں گى؟" ج "اجهامبرتراوران شاءالله مزيد بمترين-ئ "ایے آب کوبیان کریں؟" ج "مدے زیادہ حساس نرم دل 'جذباتی عصیلی اور مرى سوچ ر تھنےوالى عام سى لوگى-" 🖈 ''کوئی ایبا ڈرجس نے اتب جھی اپنے تیجے آپ مل كارهم بوئين؟ ج "دوبا تمس ميرك ذين بيس كرم چكيس إيك بيدك جومیرے گناہ ہیں وہ میرے آھے آئیں گے۔ سوگناہ چھوڑ دول یا استغفار کرتی رہوں۔ دو سڑی میہ کہ جب إنسان بهت خوش مو تاہے توعنقریب اے آھے جاکر كسى دكھ كاسامناكرتاير تاہے۔ سوجب بھی بہت خوشی ہوتی تودل میں کہیں میہ خوف بھی بیٹھا ہو یا۔" 🖈 "آپ کی کمزوری اور طاقت؟" ج "جن لوگول ہے میں محبت کرتی وہ میری کمزوری۔ الله يريفين اورالله كي محبت ميري طاقت ہے۔ 🖈 '" آپ خوش گوار کھات کیے گزارتی ہیں؟'' ج "این خوش ایول سے شیئر کرکے خوشگوار لمحات میں 'میں مزید خوش اخلاقی اور رحمه لی کا مظاہرہ کرتی مول- كنگناتی بھی مول-" ابميت؟ ج "آج کے دور میں دولت ضرورت ہے۔ محروبی بات بیجیے بھاگوتوہاتھ نہیں آئے گی۔ سومحنت کرواور الله برجموردد-"
﴿ مُعَمِّرُ اللَّهِ مِنْ نَظْرِمِن ؟" ج ووعمراس دنیای سب سے خوب صورت اور محفوظ جكه جس كى منرورت روئے زمين ير بسنوالى ہر مخلوق كو ہے۔ ایک ''کیا ہآئپ بھول جاتی ہیں اور معاف کر دیتی ہیں ؟'' الله الله کا بورا نام کردالے پیارے کیا بکارتے بن؟" ج "ميرے دونام بي-خاندان دالے دونوں ناموں ے جانتے جبکہ حلقہ احباب میں شامل کچھ لوگ مجھے عائشہ 'اور کچھ ندا حسین کے نام سے پکارتے ہے دونول بی نام میری ملکیت بین-" اینے ہے آئیے ہے اکھے نے آپ سے ج "آئینے سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی حوہ خودہی بتانيا ب كرام مي لك ربي مولي-" "السيكسب يتى مكيت؟" ج ''میرے مل میں اللہ سے محبت' میری سوچ و خيالات ايني زندگي كافيمتي اعاية عين خود مون." "آپ کے لے مجت کیاہے؟" ج "میری نظرمیں محبت ایک ظالم آکویس ہے جو آب كى يورى ذات كوائي شكنع من جكر كر آب كواور آپ کی شخصیت کو تبدیل کردی ہے۔" 🖈 "مستقبل قريب كاكوئي منعوبه جس يرعمل كرنا آپ کی ترجیح میں شامل ہو؟" ج "و" الله في جو الكين كي ملاحيت عطا فرمائي- اس كا بمترین استعال کرنا جاہتی ہوں اور بھی بہت ہے کام سوتے ہیں۔ ملک و قوم کے لیے بہت کھ کرنا جاہی ہوں۔اللہ کا تھم ہواتو ضرور کروں گی۔ 🖈 " مجيلے سال کی کوئی کاميابی جس نے آپ کو مرورومطمئن كيا؟" ج '' پچیلے سال ہی میں نے لکمنا شروع کیا اور اللہ نے اس میں مجھے کامیابی دی۔ اس بات پر خوشی بھی ہے اور مطمئن بھی ہوں میں۔ " این آپ اپنے کررے کی "آج اور آنے والے

عدكرن 266 مارى 2015 كارى 2015 كارى 3015 كارى

الله المارية 🖈 "انی ایک خوبی یا خامی جو آپ کو مطمئن یا مایوس ری ہے: ج ''اپنوں کو ناراض نہیں کر سکتی بیہ خوبی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بہت جلد ہرٹ ہوجاتی ہوں سے خامی ہے۔اس سے مایوس تو نہیں مگر پچھ پچھ بے زار ضرور ہوں۔" 🚓 ود کوئی ایباواقعہ جو آج بھی آپ کو شرمندہ کردیتا ج ''بین کے ایک دوواقعات ہیں۔'' ہے ''کیا آپ مقابلے کو انجوائے کرتی ہیں یا خوفزوں ہو جاتی ہیں؟'' ج و و انبوائے کرتی ہوں۔ جیتنا اچھی بات ہے گر ہار تا بھی آپ کے لیے بمترین ثابت ہو سکتا ہے آگر آپ الم ومتاثر كن كتاب مصنف مووى؟" ج ودمن وسلوی عمیره احمد اشفاق احمد 'رنگ دے ج "غرورتونهيس تكرمسلمان اور پاکستانی هو ناميرا فخر 🚓 "کوئی ایسی شکست جو آج بھی آپ کواداس کر رب، و ج والحمد للد! اليي كوئي فنكست نهيس-" ج ووكوئي فمخصيت يا كسي كي حاصل كي موئي كاميابي جسنے آپ کو حسد میں مبتلا کردیا ہو؟'' ج " دو سرول کی کامیابول سے میں آمے بردھنے کا جذبه حاصل كرتى مول-حسد تونهيس رشك كمد كت میں۔ نمطالعہ کی اہمیت آپ کی زندگی میں؟" ج ومطالعه سوچ کے کئی در کھولتا ہے۔ میرے کیے بے عد ضروری ہے مطالعہ کمابوں کی دنیا میں کھوٹا مجھے

ج " کھ باتوں کو در گزر کرکے معاف کر دی ہوں۔ م محمد باتوں کو تب تک معاف نہیں کرتی جب تک دل صاف ند ہو۔ بیر سوج لوں کہ میں لوگوں کومعاف کروں عی تو اللہ بچھے معاف کرے گاتو معاف کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔"

این کامیابیوں میں کیسے حصہ دار کھیراتی ہیں؟"

ایک کامیابیوں میں کیسے حصہ دار کھیراتی ہیں؟" ج "میری کامیابیاں صرف الله تعالی کی مهرانی سے ہیں-اس کے بعد میری امی اور بایانے میرا بیشہ بے مد سا کھ دیا ہے۔ ﷺ "سائنسی ترقی نے ہمیں مشینوں کا محتاج کرکے کاہل کردیا ہے یا واقعی سے ترقی ہے؟" ج مع الكل كالل بناديا ب-موجوده سائنسي ترقى اين اندر افاديت بھي رڪھتي ہے اور نقصانات بھي۔ بيراب ہم پر متحصرہ کہ کونسارنگ اپناتے ہیں۔" الله و الولى عجيب خوابش؟ ج "عجیب خواہشوں کی بھر ارہے میرے اندر-جن میں ہے ایک خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی ڈنٹی لینڈ جیے کوئی جگہ بناؤں۔ غریب اور لاوارث بحول کے کیے ایک ایبااسکول بناؤں جوان کی زندگی سنواردے۔ (به عجیب تونتیس مگرغریب خواهش ضرور ہے)-" المحر المحارت كوكيم النجوائ كرتي بين؟ ج " و بر کھا رت میں بھیگ کر ۔۔ بارش کی سوند ھی سوندهی خوشبوایخ اندرا تار کربارش کوبرستادیکی کریئ 🚓 دو آپ جو بین ده ند بوتنس توکیا بوتنس؟ ج <sup>وو</sup>اب جس موجوده شکل و حال میں ہوں شاید جھے سي مونا تقاسباتي الله بهترجانتا ہے۔" والبيرية احمام موس كرتي بين جب... ؟ ج وجب الله تعالی میرے سوالوں پر اشاروں میں جواب ریتا ہے۔ جب مجھے محسوس ہو ماہے اللہ میرے ساتھ ہے جب میراول مطمئن ہو تاہے تب 'جب میں کوئی نیک کام کروں تب۔" 🖈 "آپ کو کیا چیز متاثر کرتی ہے؟



کین جھے اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔اسے زمانہ رولتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حمہیں بھولے' اسے باد کرلو۔

جے سبہی لوگ زندگی بھرساتھ رہنے کا وعدہ کرکے ایک دن ساتھ جھوڑ دیتے ہیں 'لیکن ایک ہستی جو ساتھ رہنے کا وعدہ نہیں کرتی۔ بھر بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہم ہے بے پناہ بیار کرتی ہے۔وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔

الله دائت کی تنمائی میں خلوص ول سے پکارو۔ ''یا الله عزوجل''وہ تمہارے اشنے ہی قریب ہوگا جننی کہ ول سے دھر کن 'ہونٹوں سے مسکان اور آنکھ سے آنسو۔ مسکان اور آنکھ سے آنسو۔ خالدہ پروین سے بھائی پھیرو

فرمان رسول الله صلى عليه وسلم فرمان رسول الله عليه و آله وسلم في ارشاد ملى الله عليه و آله وسلم في ارشاد فرمايا - "وَكُرُ رَبْ كُرِفْ والله عليه و آله وسلم في والله عليه و آله وسلم في الله عليه و الله عليه و آله وسلم في الله عليه مثال زنده و مرده كى سى ہے۔ "

( سیح بخاری) شیخ بخاری) شیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا۔

'' دمسلمان کو کوئی رنج' وکھ' فکر' تکلیف' ازیت اور غم پہنچتا ہے' حتی کہ اسے جو کانٹا بھی چُبھنا ہے تو اللہ تعالی اس کے سبب اس کے گناہوں کومٹاریتا ہے۔''

(سیح بخاری)

ہر رسول اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا۔"بلاشبہ جسم میں ایک گوشت کالو تھڑا ہے'اگر
وہ اچھار ہے تو سارا وجود اچھار ہے گااور اگر وہ بگڑجائے
تو سارا وجود بگڑجائے گائخبردار لو تھڑا ول ہے۔"

"انسان عجیب مخلوق ہے جب اس کارب اس کو آنیا ہے۔ اس عزت دیتا اور نعمت بخشا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی اور جب اسے آزما ہا ہے اور اس کی روزی شک کردیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے دلیل کردیا ہے تو کہتا ہے تم لوگ میرے رب نے مجھے دلیل کردیا "ایسانہ میں ہے بلکہ تم لوگ میتی کی فاطر تو اضع نہیں کرتے اور نہ مسکینوں کو کھانا گھلانے کی دو سرے لوگوں کو ترغیب دیتے ہو اور مال ودولت کو کھانا گھلانے کی دو سرے لوگوں کو ترغیب دیتے ہو اور مال ودولت کو بست ہی عزیز رکھتے ہیں۔"
کو بین ملک میں کراچی المین ملک میں کراچی المین ملک میں کراچی

یا لے۔ ﷺ اگر تم ونیا کی طرف بھاگو گے تو دنیا تم سے دور بھاگے گ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو گے تو دنیا تمہاری

طرف بھاگے گ۔

ہمنائی ہویا تنہائی 'جلوت ہویا خلوت 'بھی مت
گراو' کیوں؟ کیونکہ اللہ تنہارے ساتھ ہے۔

ہمارے ساتھ ہے۔

ہمیں کسی بھی حال میں نہیں بھولتا جو اللہ عزوجل کو بھولتا ہے۔

بد بخت اللہ عزوجل کو بھولتا ہے۔ وہ خود کو رولتا ہے۔

ابنار کون 268 ماری 2015

سنایا۔ مرشدنے فرمایا۔ ''اصل تکلیف تو ہمیں تونے بہنچانی ہے 'وہ ہمارے بارے میں جو کچھے بھی کمہ رہاتھا' اس سے ہمیں بالکل آگاہی نہ مھی کی تونے آگاہ كرديا- تيرى مثال تواليي ہے ايك وسمن نے ہارى طرف تیریجینکاتھا۔جوہم تک پہنچنے سے پہلے گر گیاتھا' تووہ تیر ہمارے پاس اٹھالایا ہے اور ہمارے پہلومیں

سیخ سعدی نے اس حکایت میں چغل خوری کی نرمت کی ہے۔حقیقت سے کہ بید اخلاقی برائی انسائی معاشرہے میں بہت سی خرابوں کا باعث ہے۔ بیہ طریقہ ہرگزیبندیدہ نہیں کہ کھی کی زبان سے بات اور فورا" آگے پہنچادی۔ابیا مخص تو گویا وسٹمن کے اس کو بھی کار آر بنادیتا ہے جو نشانے پر چھیجنے کی سکت رکھ سکے۔اس سلسلے میں رہ بات بہت ضروری ہے کہ پہلے بات کے اجھے اور برے دونوں پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرلیا جائے۔ اس کے بعد لب کشائی کی جائے۔ شبانه افضال .... قصور

نصيب اينااينا انسان کی قسمنت میں جو لکھا ہو تاہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ بھی ہم قسمت کا ساتھ نہیں دیتے اور بھی قسمت جاراليكن ودنول صور توك ميں بدقتمتي جارے

ر قسمت کا چکر ہی عجیب ہو تاہے 'اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آنسان جتنی بھی کوشش کرے '<del>جتنے بھی</del> جتن کرے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لیکن اگر قسمت میں نہیں ہو گاتولا کھ چاہنے کے باوجو دہھی وہ چیز اسے نہیں ملے گی۔اس کے برعکس انسان کسی چیز ہے جتنا بھا گنے کی کوشش کرے گا جتنامنہ موڑے گا اگر قسمت میں ہوگی توانسان کے لاکھ نہ چاہے کے کیونکہ جو لکیموں میں ہو تاہے' وہی ہو کر رہتا ہے۔ سیر

( مجع بخاري) كهكشال الجم ... فيصل آباد

غرور 'تكبر' مركشي اور نفسياتي خواهشات

حضرت اساء رضی الله عنها بنت عمیس ہے روابیت ہے۔ فرواتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ' کتنابراہے وہ بندہ جس نے خیال خام میں مبتلا ہو کر غرور کیا مجرخدائے بزرگ وبرتر کو بھول کیا کھروہ مخص بھی کتنا بدتر ہے جس نے تکبر کیا اور سی کے ساتھ زیادتی کی مجرجبار کو بھول گیا اسی طرح وه مخص بھی جو تھیل کود میں مشغول ہو کر قبروں اور مربول کے گل سرجانے کو بھول گیا۔ نیزوہ بندہ بھی جس نے حدے تعباوز کیا اور سرتشی کی اور اپنی ابتدائے خلقت اور انتها کو بھول گیا'اسی طرح وہ بندہ بھی جس نے دین کو دنایا کے عوض فروخت کردیا' پھروہ بندہ بھی کتنا برا ہے جو دین کو شہمات کے ساتھ خلط مط کر تا ہے اور وہ بندہ جے لاچ کھنے بھرتی ہے اور وہ بندہ جے اس کی خواہشات کمراہ کردی ہیں اوروہ بندہ جھے اس کی 2263 "رص ذیل کروی ہے۔

(جامع ترندي شريف ابواب صفته القاميته)

ئشور منير بيراچي

ايك حكايت أيك سبق

میخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک ضرورت مند سی بزرگ کی غدمت میں حاضر ہوا اور ایداد جاہی۔ اتفاق ہے ان دنوں بزرگ کاہاتھ تنگ تھا۔ لنذ اانہوں نے امداد کرنے سے معذرت کرلی۔ کماوت مشہورے کہ ضرورت مندباؤلا ہو تا ہے۔اس مخص کو ہزرگ کی بات کا یقین نه آیا اور اس نے بر کمانی کرتے ہوئے مكان سے باہر نكلتے ہى انہيں براجھلا كهنا شروع كرديا-جومنه میں آیا بکتا جلا گیا۔انفاق سے بزرگ کا ایک مرید اس طرف ہے گزرا۔اس نے اپنے مرشد کی شان میں كتاخانه باتني سنين توسيدها مرشد كے ياس يمنجااور اس مخص کی گستاخی اور در بدہ ذہنی کا سارا حال کمہ

اکثریت میں ہوں اور جرات کاامتخان اس دفت 'جب بهم الليت مين بول-انسان زندگی بھردد چرے نہیں بھول سکتا ایک وہ 'جو مشکل حالات میں ساتھ وے اور دو سرا وہ 'جو مشكل حالات ميں ساتھ جھوڑدے۔ الکواردوسم کی ہوتی ہے۔ ایک لوہے اور دوسری محبت کی۔ لوہے کی تلوار ایک کو دو کرتی اور محبت کی تلواردو کوایک کردی ہے۔ 🖈 ایک دولت منداور مفلس کی دوستی انتهائی مشکل ہے۔ ایل قوم بھی ترتی نہیں کر سکتی۔ ایک میں ایک میں مرکبی کر سکتی۔ اوی کی قطرت ہے کہ وہ اپنی اچھائی س کر خوش 🖈 المحبوب وہ ہے ،جس کی ہراداسے محبت کی جائے۔ 🖈 ہروہ طالب علم جو استباد کی تحتی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی تختیاں جھیلنا ہوتی ہیں۔ الم التي كي غصر ميس بهم بوت الفاظ مت بھولو۔ فرح.... پھول نگر ایک کنیز آوهی رات کو گھڑی وعا کررہی تھی۔ "اے اللہ! اس محبت کے صدیقے جو جھ کو مجھ سے ہے' میری دعا قبول کرلے اور میرے گناہ معاف ہے۔" مالک کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے نگا۔ ''تو کیسے بیہ وعوا كرراى ہے كہ اللہ تجھے ہے محبت كر تاہے۔" اس نے کہا۔ ''اگر اللہ مجھ ہے محبت نہ کر باتو مجھے رات کو نماز پڑھنے کی توثق نہ دیتا اور میں بھی تیری

ہات بھی سیح ہے کہ دعا ہے قسمت بدلی جاسکتی ہے لیکن دہ بھی تو قسمت میں ہی لکھا ہو گا۔ انسان بھر بے بس ہوجا تا ہے۔ بہی ہے بہی تو ہے 'جو انسان کو اس بات کا حساس دلاتی ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور قلم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفاعت النساعہ کراجی

میں سورہاتھا کہ مکوذان نے اذان دی منمیر نے کہا انھواور نماز پڑھو 'سستی نے کہانیند پوری کرلواور ضمیر میں مقابلہ ہوا' آخر کار سستی جیت کئی اور میں پھرسو گیا 'تھوڑی ویر بعد ضمیر نے کہا' اٹھو اور نماز پڑھو' سستی پھر راستے کی ویوار بن گئی 'ضمیراور سستی میں ایک سخت جنگ ہوئی' آخر کار سستی سرنگوں ہوئی' آخر کار سستی سرنگوں ہوئی' میں اٹھا' وضو کیا' گھڑی دیکھی' سوچا اٹھ تو جکا ہول' میں اٹھا' وضو کیا' گھڑی دیکھی' سوچا اٹھ تو جکا ہول' کیوں نہ کسی باغ میں شملنے کیوں نہ کسی باغ میں شملنے

لگاانجانک میری نظر شیم میں نمائے ہوئے ایک خوب
صورت گلاب پر بڑی میں نے گلاب سو نگھا تو اسے
معطیایا مجھے ایسے لگاجیے گلاب کمہ رہا ہو 'دیھو! میری
معطیایا 'مجھے ایسے لگاجیے گلاب کمہ رہا ہو 'دیھو! میری
ساری رات عبادت میں گزری اس نے اپنی خوشبو
سے میرا دامن بھر دیائیمیرے لیے قکر کا احساس پیدا
ہوگیا اور جب میں نے اپنے آپ کوسو نگھا تو خوشبو
سے خالی پایا 'خوب صورت آپ اور خوشبو دو الگ تام ہیں '
خوب صورت نگاہیں 'خوب صورت احساس اور جذبہ
ہرچیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے
ہرچیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے
ہرکیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے
ہرکیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے
ہرکیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے
ہرکیز کو خوب صورت بنادیتا ہے 'اصل خوشبو خدا کے

رشيده فيفس جام بور

محت آپ کوساری دنیا کے سامنے مضبوط بناتی اور اس کے سامنے کمزور کرتی ہے 'جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ بہت محبت کرتے ہیں۔ بہت محبت کرتے ہیں۔

ابناركرن 270 مارچ 2015

ایک ون بیاری نے دولت سے

بانوں نے خوشبو آئے

ہوڑے پر قناعت کیامت کے دن عرت اور
بدن کے لیے راحت ہے۔

انسان دو سرے تقدیر پر رشک کرسکتا ہے 'لیکن
شریک نمیں بن سکتا۔

مدانت اور بھلائی کے کاموں میں ثابت قدی
ہوجائے ایم ہو اقلام خود آپ کے قدموں میں سرگوں
ہوجائے گا۔

الحدر شتول کے برز هن جو لوگ بناتے ہیں 'وہ آکثر نوٹ
جاتے ہیں 'گر جو رشتے خدا عطا کر آئے ہے ' دہ ہماری
سانوں کی ڈوری سے ہوتے ہیں۔
انگنا ' ورنہ تمہیں محبت سے نظرت ہوجائے گئ '
تمہار ہائی بیاروں کو بین کی یادیں تمہارے لیے
مرف رو نے کاسب بتی ہیں۔
ﷺ زندگ آیک کھیل ہے ' آپ جیت نمیں سکتے 'برابر
نمیں رہ سکتے اور نہ ہی ہی کہ سکتے ہیں کہ ہم نمیں
کھیلئے۔

کے 'بھی لوگ جمال جاتے ہیں 'ساری خوشیاں لے جاتے ہیں اور بعض کے جانے سے خوشیاں ملتی ہیں۔ انیلا اور کیس۔ گراچی

> ابر بہارئے پھول کاچرہ اپنے بنفتی ہاتھ میں لے کر ایسے جو ہا پھول کے سارے دکھ خوشبوین کر بہہ نکلے ہیں؟

ارم طاہر۔۔۔کراچی نت نھیب ہو' ہر کوئی مہیں بانے کی کوشش کرتا ہے' جبکہ میں کتنی بدنھیب ہول کہ ہر مخص مجھ سے دور بھاکتھ ہے۔''

دولٹ ہولی۔"خوش نصیب تو تم ہو'جے پاکرلوگ اینے خدا کویا د کرتے ہیں اور بدنصیب تومیں ہوں'جے پاکراکٹرلوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔"

حنافرحان\_راجن بور

خوش اخلاقی

ملا میہ صحیح ہے کہ انسان بہاڑوں سے زیادہ ادنچا نہیں ہوسکتا' لیکن ایک ایسی عادت ہے جسے اگر وہ اختیار کرے تو وہ بہاڑوں سے زیادہ ہوسکتا ہے اور وہ عادت سے دونوں اخلاقی ایک ایسا ہتھیار عادت سے دونوں اخلاقی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے دشمن کو دوست بنایا جاسکتا ہے۔
نہرس کے ذریعے دشمن کو دوست بنایا جاسکتا ہے۔
نہرس کے ذریعے دشمن کو دوست کیلانی سے کمرو ڈرکھا

اک آہٹ کا اک آہٹ کا اک آئیت ہے نام کا تمام دن انظار رہے گا ہراک سام میرا ہے وار رہے گا لیکن اک خدشہ بھی ندیم دل ناوار رہے گا ندیم دل ناوار رہے گا ترے زہن میں آبادہی ندہو اس یوم کی یہ خاصیت شاید تمہیں یادہی نہ ہو!!

روعیند...اسلام آباد

ہمارین کے رہو اگر میں تم ہے بچھڑ کر کہیں چلی جاؤں لڑا کابیوی یہ بولی زباں سے پچھ تو کھو کمامیاں نے خوشی سے یہ گنگنا تے ہوئے کمامیاں نے خوشی سے یہ گنگنا تے ہوئے کسی چمن میں رہو تم بمار بن کے رہو

ا المندكرن (271 ماري 2015 }

نماک و مهر کا کیا سبخوک یای دیں یا دُور دیں وسوثت سے د بخور رہی محسنل تو آباد ہے <sup>ں</sup> آج عنهادی سالگروسے د کھو ہم کو یا دہے نال درک اتعلق خوب کیا درک کیا ول بر کاری وار سها اوی دی کونیل جامت کی آسس مز دکی داخست کی دل محوِ فرباد رہے نال آج متباری مالگروسے سالگره کاکک تفظ ہ کے یہ ان کے باکے دسے کا خواب ہراک برماد ہے ال آج تنہادی سالگرہ ہے د تیمو ہم کو یادسے ناں



كرن مرمد كى فارى بن تخرير منسيل الله فارق كى نظم

آج تمہادی اسالکوں سے
مہادی اسالکوں سے
مہادی ادوش پہرے
کامنی اڑیاں ناذکب مہرے
رکس میں اور مونیا، لا لہ
بوری میں اور سنفٹ
ہرکوئی شاد سے نال
دیکیو ہم کویاد سے نال
دیکیو ہم کویاد سے نال
ہم دیکیو ہم کویاد سے نال
ہم دیکیو ہم کویاد سے نال

کہکشال ایم کی ڈاٹری میں تحرید مہادائی قربیسے کیاداؤر نے استے ہیں بھرعدم سے وہ خواب مادے ، مشباب مادے بوتیرے ہونیوں یہ مرصفے تھے

بوسٹ کے ہر مال بہ سرسے سے مقے تکھر گئے جل گاب سادے یہ 7 سی آدہ دیا میں مثالیہ م

ع الماركون 272 مارى 2015 B

شادر گزاره ی داری می توریر احد فرازی عزل احد می دو موجد از ی تکیف بوقه به سهار به چورث مامی و رژی تکیف بوق به

بربوں سے عبّت کی دگوں میں مانسیں علی ہی معروسا ٹوٹ مائے تو بڑی تکلیت ہوتی ہے

کسی کے ساتھ میلنے کی بذاب تسمیں کیمی کھانا یہ تشمیں ٹوٹ مائی تر بڑی ٹیکیٹ ہوتی ہے

منو ہراک سے یہ نکہنا کہ تبرے بی فقاتیرے یہ دار چوٹ مایش تو بڑی تکلیت ہوتی ہے

امیدول سے ہوتی ہی والبت ذندگی فرادَ امیدوں ٹوٹ مایش تو پڑی تکلیف ہوتی ہے

وہ بس کے نقش قدم سے جراع بھتے تھے جلے چراع تو حود بن گیا دھواں وہ شخص

اس ایک شخص بیں تمیں ولر باٹیاں کیاکیا ہزاد ہوگ ملیں کے مگر کہاں وہ شخص

حیب الیاہے جے بت جمرے زرد بوں نے انجی تلک بہاروں یہ مکراں وہ شخص

بیر فیل کسے عملائش ہم اہل درو اسے دلول میں جمور گیاا بنی داستال وہ شخص وتیرے عشاق کا ہو ہی اللہ اور اللہ وسے معالی معالیہ معالی معالیہ معالی معالی معالی معالی معالی معالیہ معالی

د نعت جبیں کی دائری میں تحریر ساوزمدیقی کی عزل ساوزمدیقی کی عزل

کیاساں تھابہادسے پہلے کیا سال تھابہادسے پہلے عم کہاں تھا بہادسے پہلے

ایک نخصا سا آردو کا دیا منونسال مقبا بهسارسے پہلے

اے مربے دل کے داع قربی بتا تو کہاں معت بہاد سے بہلے

بھلی شب میں خزاں کا سٹاٹا ہم زباں سے بہاد سے پہلے

اب ببنادہ ہے مار تنکول کا اسٹیال مقا بہاد سے پہلے

ماندنی میں یہ آگ کا دریا خب دواں مقابہارسے پہلے

لئے گئی دل کی زندگی ساعر دل بواں منسا بہار سے پہلے

ابنارگر**ن 273 مارچ** 2015



بهادات كى م كودست اد بوكى بعی کو معلوم نہیں منزل مقصود ای کشارہے کا دسے اس مخفی کا جلتے دینا م سے تواب بنیں کے بنے منظرے ک تف سودج سے مجودود نسکتے رہنا محس معی احسان کا چرجا بہیں کرتے أتحول بن بسايلت إلى دويمة بوركمنظ جلتے ہوستے توکوں کو بیکاما نہیں کرتے توسك وقت كالمنظرمناجاتي ليكا مجرك

تمہاری سالگرہ کے دان یہ دُما ہے ہماری بضنه بن جاند تارید اتنی مو عرتمهاری برى يرعم خلاا وربعي دراز كرف مین چهرے کی تابندگی مبادک مو تھے یہ سالگرہ کی توشی مبارک ہو لذابيها دوز ميأدك بأربار كسية تہادی بنتی ہوئی ذمدی کی داہوں یں ہزاروں میمول لٹاتی ہوئی بہار آئے يه جاويد \_\_\_\_\_ (باره دری) علی بورم یہ بے اوری ریر لبول کی بنی میادک، ہو ہیں یہ سالکرہ کی نوشی مبلوک ہو

شہر ماخال کے معربی متی ماہ میں کا جی مقابل کے معربی متی ماہ میں مقابل کے معربی متی ماہ میں ماہ میں ماہ میں ما مندا نامر \_\_\_\_ گراچی کل بھر ناسے تو مجرعدر فاسی ہے با ندھ بم بدگان لیسے کہ گھرکز پلٹ سے المِي أَفَا دُرِحِبَت سِي كُلِّياً كُور بهي نهين آسیہ جاوید بھی ہوری محبرسے تو پو جھنے آیا ہے وفائے معنی یہ تری سادہ دلی مادید ڈالے مجد کو بخو شبود کے بوربروں سے تادوں کی مِدوں تک اس منبرس مب کیرہے بس اک نیری کی سے كن عبدارمن \_\_\_\_ قيمل آياد دُعا كا وفراً اواحرف مرداه شاس ام مل کی چوٹ جہاتے ہی اور انسویک بالایں تری مدان کامنظرا بی نگاه یس ہے مدیجہ فہمید مسید منافریہ جنوں فراد کب تک يرس بدلف با ومعت مي كويايات يه احتراف مي شامل ميريد كناه بيس بو تجهے معبلا چکاہے اسے تم میں مجول جا در مریم شهاز کای دون دون میس تهیس دادونا رقو دو سوبارجن مهکا سو باد بسسار کی رُناك واى رونى ا دلى داى تهائي روست بنی موساعة میرسد مسکرا قودو صائر بھی مسلے ہیں ان سے گراہی رہم جہوں نے پیسکے بی ان سے گرہیں رباب مرفراز بعول بگر رات که میلایم و قت عبادت مانال تحریم خال سے بھے کا جانے ہے کو تفییب ہی محریم خال سے پوچ مذمنزل کا داست اساینوں سے پوچ مذمنزل کا داست اپسے سغریس ماہ کے بیمٹر تلاش کر المتراثفانا توسحه غرف وتعاس ركعنا بورخی کے یہ خلاؤں میں فنا کردیا مل كوركمت توجيت كى مدايس مكمنا اتعلی عدد است منزواس کاچی منزواس سے سامعان کی منزال کا سے استراک کی سے سامعان کی منزواں کا سے استرامان کی منزوان کی فذي سيركا مناسبك تو ما مرادي مرا معرف المسلم ومعول المستندالية المراجي الم ہمادے ساتھ ہے ابحد کمی کی یاد کا موسسم وفاین اب پر ہنر اختیار کرناہے وہ سے کھے مذکبے اعتباد کرناہے بزدل بی وه لوگ جوعیت سی کرتے ببت ومدياب برباد بوسه كه يه رَسْم عَي نكى سِهِ سَخَ عاده كرون بن ت كية خواب وشكسة يا بول محمه وعاول مي اوركهنا شريف أباد يس اخرى جنگ الرا بول محم دعاؤن من يا در كهنا موائن بيغام ديكي بن كرعم ودد بالملا مله ین بات سازی سجد کیا بول محصد عاول می بادر کھتا



لینامرزا... سکھر

مشوره

بٹی!والدسے...

''ابو! ڈاکٹر نے مجھے لندن' پیرس اور امریکا کی
سرکرنے کامشورہ دیا ہے۔ تواب ہم پہلے کمال جانیں
سے

ه: واللاقور مرے ڈاکٹر کیاسہ: نور عبدالسلام ... نواب شاہ بادماضی

شرجیل نے اسے دوست شعیب کو ہمیشہ کی طرح خیالوں میں کھویا ہوار کھ کر ہوجیا۔
"یار شعیب! ہروقت تم کن خیالوں میں کھوئے دہتے ہو؟ زندگی عیش و آرام سے گزارتا ہے تو ماضی کی یادسے بچھاچھڑالو۔" شرجیل نے مشورہ دیا۔
یار شرجیل! کیسے چھڑاؤں؟" شعیب نے اداس یار شرجیل! کیسے چھڑاؤں؟" شعیب نے اداس البح میں کہا۔
البح میں کہا۔

فائل دیلیے بارش میں بھیگتے ہوئے ایک صاحب نے دور سے ایک نیکسی دیکھی تولیک کرنچ سرٹرک پر کھڑے ہوکر اسے اشارے سے رو کا کیکن اس وقت ان کے غصے کی انتہانہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقب سے ایک خاتون نے آگے برمھ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولا اف ہے ہے جارگی میچر ''بچول وعدہ کرد بھی شراب' سگریٹ نہیں ہے ''نہیں پئیں گے۔'' میچر ''لوکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔نہ چھیڑو گے۔'' میچر ''اور اس وطن یہ زندگی قربان کردگے۔'' میچر ''اور اس وطن یہ زندگی قربان کردگے۔''

نشه

دانىيەعامرىيە كراچى

مولوی صاحب ایک شاماکی عیادت کرکے دات

واجد نظر آیا۔ جو حسب معمول نشہ کرکے اوندھائیا اور
قا۔ مولوی صاحب نے ترس کھا کر اے اٹھایا اور
سمادادے کراس کے گرینچادیا۔ اس وقت تک اس
کانشہ کم ہوچکاتھا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ مولوی صاحب
اس کے ساتھ اندر چلیں۔
اس کے ساتھ اندر چلیں۔
وقت اٹھنا ہے۔ "مولوی صاحب نے معذرت کرتے ۔ جھے فجر کے
وقت اٹھنا ہے۔ "مولوی صاحب نے معذرت کرتے ۔ "مولوی صاحب فوت اٹھنا ہے۔ "مولوی صاحب نے مولوی صاحب وقت اٹھنا ہے۔ "مولوی صاحب نے مولوی صاحب وقت اٹھنا ہے۔ "مولوی صاحب نے مولوی صاحب دور المال جی کود کھانا چاہتا ہوں کہ میں کر کے
واجد نے لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔
دیس ذرالمال جی کود کھانا چاہتا ہوں کہ میں کر کے
دیس ذرالمال جی کود کھانا چاہتا ہوں کہ میں کر کے
دیس ذرالمال جی کود کھانا چاہتا ہوں کہ میں کر کے
دیس ذرالمال جی کود کھانا چاہتا ہوں کہ میں کر کے



نفل کرنے کی کوشش کی تو لیس تمهارا ہاتھ میکو لول "جی! لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے والدین میرے گھر بھیجنے پڑیں محمہ "اوی نے جواب دیا۔ فوزىيەياسىمىن...يندى

شادی *شد*ه ایک عورت نے ایک وکیل سے یو چھاکہ ''طلاق لینے کے لیے کیا شرائطِ لازی ہوتی ہیں؟۔' و کیل نمایت سنجیدگی سے بولا۔ ''طلاق کینے کے لیے آپ کا شاری شدہ ہوتا ضروری<u>ہے''</u> رفعت جبين ... ملتان

مروع كرف والعالك هخص في ايك مركاري دفتر کے انجارج سے بوچھا۔ "آب کے وفتر میں گئتے آدی کام کرتے ہیں۔" انچارج نے سوچتے ہوئے کہا۔ السوميں۔ تين يا جار-" صدف خرم...لاہور

الزکی پہلی مزنبہ اینے دفتر کے ساتھی کے ہمراہ اس کی کار میں بیٹھ کر سیر کے لیے نگل جب وہ سی دیو کے قریب ایک ذراسنسان سی جگه پر مینچے تولزگی نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا۔ وقیل آیک بات واضح . کردول ... میں کوئی الی و کسی اُٹری تنمیں ہوں اس کیے کوئی دیران ِ جگه دیکھ کر مجھے فری ہونے کی کوشش نہ كرنا سمجھ كئے؟"

''باں۔''اڑےنے مردہ ی آواز میں کما۔ ''ویری گنسہ'' لڑی نے گویا اطمینان کی سانس لے کر کہا۔ ''یہ مسکلہ تو طے ہوگیا۔اب بناؤ 'چلنا کہاں

اور ڈرائیور کے برابر بیٹھ گئی۔ ''میر تو بڑی ڈھٹائی ہے۔'' وہ صاحب برے غصے سے بولے۔ دوخیکسی کومیں نے پہلے رو کا تھا۔" مسکر ''ضروررو کاہو گا۔''وہ خاتون مسکرا کر پولیس<u>۔</u> د دلیکین اس ڈرائیور سے شادی دو سال پہلے میں

سيده نسبت گيلاني... كمرو ژبيكا

ایک فخص نے بس میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے مابوس اور افسرده شخص کو د کمچه کرباتوں باتوں میں کما " بمجھے لگتاہے کہ جیسے آپ نے زندگی میں عشق کیااور تاکام ہوگئے۔'' وہ صاحب جھلا کر ہولے۔ امیں نے زندگی میں ایک ہی بار عشق کیا تھا اور بر قسمتی ہے کامِیابِ بھی ہو گیا۔ بر قسمتی سے کامِیابِ بھی ہو گیا۔ گڑیا شاہ۔ کرو ژبکا

ا بیک دن مردار جی ایک د کان میں خریداری کردے تھے کہ تیل کاڑیا اٹھا کرد کان دارہے ہوئے۔ وواس تیل کے ساتھ بیرا گفٹ کد هرہے؟ و کاندارنے کہا۔ ''اس کے سابھ کوئی اُگفٹ نہیں ہے بھائی

سردارجی مندبسور کربوسل وواعة اس ير لكها الله كه كوكسترول فري-" خنا *کر*ن\_ پتو کی

بمره امتحان میں ایک لڑکی مسلسل نقل کررہی تھی ورونی پر موجود ٹیچربے اے کئیار آئکھیں دکھا کیں مگر وہ لی ہے مس نمیں ہوئی آخر تک آگر میچرنے اس کے پاس آگر کہااور وار نگ دی کہ ''اگر اس بارتم نے

2015 الماري 2015 الري 2015

بیٹی کو پھانسا۔اے شاوی پر آمادہ کیا اس کے مال باپ کو منانے کے لیے سویار سلنے برے بالا خر کروڑی برنام سنکھ کوداماد بنانے بر راضی ہو گیا۔ بات بکی ہو گئی تو کروڑ تى سسرنے اپنے تمنگلے واماد كوبلايا اور كہنے لگا۔ "بترجى إتسى ميرے دامادين رہے ہواس ليے ميں تهميس ايني فيكثري مين أدها حصيدار بنارمامول-" یر نام سنگھ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے مگروہ چرے پر سنجید کی طاری کرے بولا۔ "جیسے آپ کی خوش۔" سسربولا دنیترجی-کلسے تم فیکٹری جاؤ اور مال کی تياري كاكام سنجعالو" یر نام سنگھ بولا ''جاجا جی' فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ مغزماری کرنامیرے بس کی بات نہیں ہے کام مجھ سسر کنے لگا'اچھا ہتر جی! تسبی فیکٹری نئیں چلا برنام سنگھ نے جواب رہا ''جاجا جی! آٹھ مھنے میز کری پر بیتھنامیرے بس کی بات نہیں۔ جھے سے یہ كام نهين بوسكنا-" اس پر سسر کوغصه آگیا کہنے لگا''پر نام سنگھ فیکٹری تو نہیں جلا سکتا دفتر میں تو نہیں بیٹھ سکتا میں نے تو تھے مفت میں آوھے جھے کا مالک بنایا ہے ' تو آخر جاہتا کیا یرنام سنگھ منہ پکا کرکے بولا۔ ''حاجا جی! میں کمنا جاہتا ہوں کہ آپ میرا آدھا حصه خريدليس اور مجھے فارغ كرديں۔" سيده نسبت زهرا... كمرو ژيكا

المنافي المناكم - "الرك في واب را-ثمينه اقبال.... كراچي

ایک اینرلائن نے دو ہفتوں کے لیے ہیریر کشش بیش کش کی کہ اس کے ہوائی جہازوں میں اگر شوہر بیوی ایک ساتھ سِفر کریں توانہیں آدھے کرائے کی چھوٹ دی جائے گی۔ دو ہفتے کی تمام پردازیں مکمل ہو چکیں توایئرلائن کے پلٹی سیشن نے مسافروں کی بيويوں كوخط لكھے كه انہيں جہازوں میں سفركرنا كيسالگا؟ سب بیوبوں کی طرف سے ایک جیسا جواب آیا ... "بم نے کب سفرکیا ہے؟"

عاصمه صديقي...لتان

ذمهداري

انسكير آف اسكولز أيك اسكول كالمعائنه كرين آرے تھے۔استادنے ان کے آنے سے پہلے مختلف سوالات کے جوابات لڑکوں کورٹادیے۔طارق کے ذمہ یہ سوال تھا کہ "جمیں کس نے بنایا" جواب تھا کہ دوہمیں خدا نے نے بتایا '' اتفا قا" معائنہ والے دن طارق غيرها ضرتها-

جب أنسيكٹر نے بير سوال يو جھا۔ "دبچو ہميں كس نے بنایا ہے۔ "توجماعت میں خاموشی حیصا گئے۔ انسكرنے برسوال دہرایا۔ ليكن تري كونے سے کوئی جواب نه آیا۔اب انسپکٹر کا بیانہ صبرلبریز ہو کیااور

اس نے گرج کر پوچھا۔

''کیا آپ کے استادنے آپ کواننا بھی نہیں بتایا ک

ایک لڑکا صبط نہ کرسکا ہے اختیار بولا۔ ''جناب! بیب بر ایا تھاوہ آج غیرحاضرے۔ جے خدانے بنایا تھاوہ آج غیرحاضرے۔ تامنہ میر۔ گجرات

رہام سکھے نے بہت محنت کرکے ایک کروڑی کی

ابناسكرن 278 مارچ

## PAKSOCITI COM

# كرن كاحسن عالي جيلاني



اچھی طرح سے بھینٹ لیں۔ میدہ میں بیکنگ باؤڈر ملاکر چھانی سے تین یا جار مرتبہ چھان لیں۔ چھان ہوا میدہ دودھ آہستہ آہستہ مارچین اور انڈے والے مسیحر میں ملاتے جا میں۔ جب مل جا میں تو تین حصہ میں کوکوپاؤڈر ملادی دوھے جو بغیر کوکو طلع ہوئے ہیں ان کو ایک جگہ کردیں ایک آٹھ انچکارنگ بین کو ایل جگہ کردیں ایک آٹھ میدہ چھڑک دیں اور چین کو زور سے جھٹکا دیں ماکہ میدہ چھڑک دیں اور چین کو زور سے جھٹکا دیں ماکہ خشک میدہ چھل جائے پھرکوکووالا مسیحر اور سادہ میسیحر اور سادہ میں ہوئے اوون گرم میں بیاس بیاس بیاس میں منٹ میں میں کریں۔ تیار موجوبائے تودی منٹ میں میٹ کریں۔ تیار موجوبائے تودی منٹ تک میک کریں۔

ماربل کیک
اشیا:

اندا تین (بسی ہوئی)
اندا تین عدد

دودھ کریم
اندا تین کھانے کے جمیج

میدہ

دوجیا تین کھانے کا جمیج

میدہ

دوجیا تین کھانے کا جمیج

میدہ

دوجیا تی کو کو پاؤڈ ر

دوجیا تی کے جمیج

میدہ

دوجیا تی کے جمیج

میدہ

دوجیا تی کے جمیج

میدہ

دوجیا تی کو کھا کر بلینڈ رسے اجھی طرح

جھینٹ لیس بھریاری باری ایک انڈا ملاتے جائیں اور

چھینٹ لیس بھریاری باری ایک انڈا ملاتے جائیں اور

چھینٹ لیس بھریاری باری ایک انڈا ملاتے جائیں اور

چھینٹ لیس بھریاری باری ایک انڈا ملاتے جائیں اور

شامل کرکے دوبارہ کھینٹیں۔ ایک کیک ہے کہ بی کوش تیل لگاکر چکنا کرلیں۔ تیار کیے ہوئے آمیزے کوش میں ڈالیں اور پہلے سے گرم اوون میں 180،c پہر کرم اوون میں 180،c پہر کرم کرایک گھنٹے تک بیک کریں۔
کیک کی رنگت کولڈن براؤن ہوجانے پراسے اوون سے باہر نکال لیں اور کیک کو ایک سرو نگ بلیٹ میں نکال لیں۔ ایک پیالے میں آئسنگ شوگر میں پائی نکال کیں۔ ایک پیالے میں آئسنگ شوگر میں پائی دار کیک کے اوپر ڈال کر ڈیکوریٹ کریں۔ مزے دار رنگ کیک تیار ہے۔ جائے یا کائی کے ساتھ سرو رنگ کیک تیار ہے۔ چائے یا کائی کے ساتھ سرو

بليك فاريست كيك

انڈے چارعدو میدہ بانچ کھانے کے جمیح دیکنٹ بیاؤڈر ایک جائے کا جمیح کیسٹرشوگر 40 گرام کوکویاؤڈر دوکھانے کے جمیح وٹیلا ایسنس چند قطرے

اندائے اور کیسٹر شوگر کو اچھی طرح پھینٹ لیں یمال تک کہ اس میں جھاگ بن جائیں اور وہ یکجان ہوجائیں۔ ونیلا ایسنس شامل کریں اور مستقل چینٹی رہیں۔میدہ گوکوپاؤڈر اور بیکنٹی پاؤڈر کو تین مرتبہ چھان کیں۔

ان کو احتیاط ہے انڈے اور شوگر کے آمیز ہے میں ڈالتی جائیں اور مستقل بھینیں۔ آٹھ انج کے چوکور بین میں ہے ہے۔ چوکور بین میں ہے ہے۔ گرم اودن میں 250.c پررکھ کر میں منٹ کے لیے بیک کریں۔ آئسنگ کے لیے بیک کریں۔ آئسنگ کے لیے بیک کریں۔ گرم کے لیے بیک کریں۔ آئسنگ کے لیے بیک کریں۔ گرم کے کہا تھے۔ گرم کے لیے بیک کریں۔ گرم کی کہا تا کہ جم

کریم دو کھانے کے چھیجے کیسٹر شوگر چھ کھانے کے چھیجے سیا:
کھجور ایکیاؤ
دودھ ایک لیٹر
کنڈینسڈ ملک ایک ٹن
ایڈے چھعدد

سے میں ہوات ہم کے لیے دودہ میں ہمگو کرر کھ دیں۔ اب میں کو گھلیاں نکال کر گودا میش کرلیں۔ اب معجور کے گودے کو کنٹینسٹ ملک اور اندوں کے مماتھ ملا کراتنا چینٹیں کہ تمام اجزا کیے جان ہوجا ہیں۔ پھراس آمیزے کو دش میں نکال کر آدھے گھنٹے کے لیے انتا بیک کرلیں کہ یہ براؤن ہوجائے لیکن سخت نہ ہونے ایک مزید محدثر ابونے برفر ہجی مرد کر محدثر ا

رنگ کیک
میده درچه کپ
میده تین کپ
کیسٹر شوگر ایک کپ
اندے تین عدد (چھنٹ لیس)
ونیلا ایسنس آدھاج کے تحجیج
دودھ دوکھ نے کے تحجیج
آنسنگ شوگر آدھاکپ

ایک بیالے میں کیسٹر شوگر اور مکھن ڈال کر الیکٹرک دیٹو ہے اچھی طرح بھینٹ کر آمیزہ تیار کرلیں۔ ایک ایک کرکے انڈے اس آمیزے میں ڈال کر مجینٹی جانیں۔ میدہ چھان کراس میں ڈالیس اس کے بعد وزیلا ایسنس اور دودھ کو بھی آمیزے میں

ابنار کرن 280 مارچ 2015

ایک پتیلی میں گوشت دھو کراس میں اتنایانی ڈالیس که گوشت اس میں دوباہواہو۔ ایک ممل کی لیو ملی میں پاز ' ثابت لهس 'سونف ' دهنیا دال کربانده کردال دیں۔ ساتھ ہی نمک ڈال کراس کو لیکنے رکھ دیں۔ حوشت كل جائے تو آثار كر يخني جمان لين اور تو ملي يهينك دين حاول أدها كهنئه بهكوكر نتغارلين جفندر كدوكش كرليل-آيك پتيلي ميں تھي مرم كريں-اس میں بیا زکے سلائش ڈال کرلائٹ براؤن فرائی کریں۔ ادرک کسن ڈال کر چیجہ چلا تیں خوشبو آنے پر سفید زيره ' ثابت سياه مرج ' لونگ ' دار چيني ' سبر الايخي ' نمك مرج اور ديى وال كر بمون ليس- ساتھ بى گوشت ڈال کرانچھی طرح کمس کرلیں 2 منٹ کے بعد چفندر ڈال کر فرائی کریں تھی نظر آنے تکے تو تاپ کر سیخنی ڈالیں (سیخنی کم ہوتو مزید سادہ پانی لے لیس) اور وُھانب دیں تاکہ ایال آجائے۔ ایال آنے ہر جاول وال كرجمچه جلادين-وهانب كريكنے ديں اور وقف سے جمحہ طلادس ماکہ جاول مکسان مک جائیں۔وم آجانے یر انتج کم کرکے کیڑے سے بندرہ سے 20منٹ دم دے دیں۔ وش میں نکال کر گارنش کریں۔ رائتمے کے

ساتھ مزے دار گلانی بلاؤ سرد کریں۔

ر بہ میں دو کھانے کے جمیجے کیسٹر شوگر ملائیں اور اچھی طمرح بھینٹیں اسی طمرح باتی شکر ملا کراتنا بھینٹیں کہ کریم بالکل گاڑھی ہوجائے اور شکر حل ہوجائے۔ جاکلیٹ سوس کے لیے:

انسنگ شوگر جار کھانے کے جمیع کوکوپاؤڈر دو کھانے کے جمیع مکھن دوجائے کے جمیع بانی دو کھانے کے جمیع بانی

ان سب کوایک ساتھ ملا کردھیمی آنج پر گاڑھا ہونے تک پکائیں۔ فلنگ کے لیے:

انناس "آ ژو چیری حسب ضرورت (کیوبز کاف لیس) ترکیب:

پہلے سے تیار شدہ کیک کو درمیان سے کاٹیں۔
نچلے جھے ہراناس کے گئڑ ہے اور رس پھیا دیں۔ اب
اس بر کریم اور چاکلیٹ سوس ڈالیس کیک کااوپری حصہ
رکھ دیں۔ اب اس برباقی رس ڈالیس۔ اوپری حصے کو
کناروں بر اچھی طرح کریم لگائیں۔ اب اس بر
چاکلیٹ سوس ڈالیس اور کانٹے کی مدسے ڈیزائن
بنالیں۔ مزے دار بلک فارسٹ کیک تیار ہے۔
بنالیں۔ مزے دار بلک فارسٹ کیک تیار ہے۔

گلابی بلاؤ

اشیا:
عادل آدهاکلو
منن دوعدد
چفندر دوعدد
پیاز ایک کپ
پیاز ایک کپ
درک مهمن پییٹ دوکھانے کے جمچے
دوی آدهاکس
منیدنریوه آدهاکپ
مابت سیاه مرج مرج ایک عدد

ا بناركون 281 مارچ 2015 🗧

باؤڈر 'ادرک چیٹ اور سونف پاؤڈر ڈال کر سوس کی طرح گاڑھا کرلیں اور شیشے کے جار میں ڈال کر محفوظ کرلیں۔ مٹررول اور اپنی پند کے باقی اسنیکس کے ساتھ سروکریں بہت مزا آئے گا۔

اسر فرائيروال الك كے ساتھ

مسورکی دال ایک کھانے کا جمحہ دوعرد (كوث ليس) نہسن کے جوے أوهاجائ كالجحيه زىرەياۋۇر آوها جائے گاچی بلدى ياؤ**ۇر** آدهاطائ كالحجد سوئنيث ببيريكا آدها كُلُو (وهو كر كَاتْ ليس) يالك . بازه برادهنيا يارسكر(آزه كفي وع) 1/ (دونول کی تھو ژی مقدارانگ بھی رکھیں) سياه مرج كياؤ در

وال کو 2 کپ گرم پانی بیں ایک چنگی نمک کے ساتھ اپالیں۔ ابال آئے راآنچ دھیمی کرکے 15منٹ تک پکائیں۔ وال کل جائے تو پانی اچھی طرح نتھار

برے فرائگ پین میں تیل گرم کریں۔ اسن اور زیرہ یاؤڈر الدی یاؤڈر اسوئٹ بیریکاؤال کرے مند تک بیریکاؤال کرے مند تک بیجیہ چلائیں۔ اس کے بعد یالک شامل کریں۔ جب یالک کا یالی ختک ہوجائے تو دال امرادھنیا اور بارسلے شامل کر کے تھوڑی دیر پکائیں۔ اوپر سے یارسلے اور بازہ بہی ہوئی کالی مرج چھڑ کیں۔ مرو یارسلے اور بازہ بہی ہوئی کالی مرج چھڑ کیں۔ مرو یارسلے اور بازہ بہی ہوئی کالی مرج چھڑ کیں۔ مرو گارنس کریں۔

مٹرکے رول المی سوس کے ساتھ

الوالباليس) 2018و الوالباليس) حسبذا كقه حسبذا كقه المي مرج (باريك كئ) يانج عدد بياز المي المي عدد (براؤن كي موكي) براد صنيا بورينه آدهاك المي عدد المي عدد المي عدد المي كورينه المي عدد المي كول (رس نكاليس) المي عدد المي كول في المي كول المي كول المي كول في المي كول المي كول في كول

منرے وائے نمک ملے پانی میں ابال کر موٹا موٹا موٹا کوٹ کیں۔ اس میں آلومیں نمک ہری مرج مرا وصنیا ' پوری مرج ' ہرا وصنیا ' پوری از بھول کا رس اور زیرہ باؤڈر ڈال کر کئیں۔ تعوزا مستحسر ہاتھ میں لے کر چیٹا کریں۔ تعوزا مستحسر ہاتھ میں لے کر چیٹا کریں۔ ورمیان میں منزر تعین اور رول کر کے اچھی طرح بند کر کے رول رائی کرے کوئٹن کر لیں۔ تیل کرم کریں اور ڈیپ پسلے اعدے بھر بریڈ کرمیوز میں رول کریں اور ڈیپ پسلے اعدے بھر بریڈ کرمیوز میں رول کریں اور ڈیپ پسلے اعدے بھر بریڈ کرمیوز میں رول کریں اور ڈیپ

المي چين منگ منگ منگ لال مرج (کن ہوئی) ایک چائے کا جمجے

مان مرجار ن مون زیر د پاؤڈر ایک جائے کا جمچہ ادر ک بیبیٹ ایک جائے کا جمچہ

روت کایاؤڈر ایک جائے کا جمیہ سونف کایاؤڈر ایک جائے کا جمیہ سیم

زكيب:

املی رات میں بھگودیں۔ صبح مسل کر تمام نیج نکال دیں اور ایک گلاس پانی وال کر کر ائز رمیں ڈال کر پیسٹ بنالیں۔ ایک اسٹیل کی دیچی میں چینی 'المی کا گر ائز کیا ہوا گودا' نمک 'لال مرج کئی ہوئی' زہرہ

المندكرن 282 ماري 2015 المن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا

## WIRRESOCIETY COM

## مان والمان



بعدافریم تصور کے حسن کوماند کردیتا ہے۔
اس طرح آگر ہماری آنکھوں کا فریم ان سے
مناسبت نہ رکھتا ہو تو وہ بردی حد تک اپنا حسن کھو دیتی
ہیں۔ بھنویں ہماری آنکھوں کا فریم ہیں۔ وہ نہ صرف
آنکھوں کے جذبات میں رنگ بھرتی ہیں بلکہ ہمار ہے
چرے کے خدو خال کو متوازن بھی بناتی ہیں النذا کیا ہے
بات ضروری نہیں کہ ہم اپنی بھنووں کو خوب صورت
بات ضروری نہیں کہ ہم اپنی بھنووں کو خوب صورت
بات ضروری نہیں کہ ہم اپنی بھنووں کو خوب صورت
براد ہ

### چرے کی <sup>الکش</sup>ی کاراز خوب صورت بھنویں

آئی ہیں ہمیں کی جرے میں سب سے زیادہ حسین کی جرے میں سب سے زیادہ رہتی ہمیں کی جرے میں سب سے زیادہ رہتی ہیں اور ان کی مقاطعی قوت آئی معلوم ہوتی ہیں اور ان کی مقاطعی قوت آئی میں انسان کے مختلف کیفیات کی مقاطعی انسان کے مختلف کیفیات کی مرجمان کی گھڑکی اور وہ کہا جا آ ہے۔ آئی میں جذبات کی مرجمان ہیں اور وہ انسانی جرے کی بہت سی خامیوں کو اپنے اندر بوشیدہ کی کردہی ہیں۔

کیل کی آنہیں ای افرادی حیثیت میں ہوئی کسی خوب صورت ہیں؟ گھر کی دیوار پر کئی ہوئی کسی خوب صورت ہیں؟ گھر کی انصور کریں 'وہ نہ صرف دیوار بلکہ اور ہے کہ حسن میں اضافہ کرتی نظر آتی ہے لیکن آگر بینڈنگ کا فریم ٹوٹا ہوا ہویا وہ تصویر کے ساتھ مینے نہ کرتا ہوتو بھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت زیادہ میں کہ سیدا النزا ہم یہ تھجہ افذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ

ابنار کرن 283 ماری 2015 ا

کھڑی کی سوئیوں کی پوزیشن ہوتی ہے ای جگہ پر بھنووں کی محراب حتم ہونی جاسیے۔ اس کے بعد سيدهے كھڑے ہوكر أكينے ميں اپنا چرو ويكسي-ابھنووں کی محراب کاسب سے زیادہ اونچا حصہ آنکھ کے بردہ غبیبد کے اور ہونا جاہے۔ عموما" بیو نیشنز مشورہ وی ہیں کہ ناک کے اوپری جھے لعنی دونوں بھنووں کے درمیانی حصے کے بال نوچ کر صاف کردیں اس طرح چروزیاده صاف متھرا نظر آنے لگتا ہے۔ بھنووں کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے ليے موجني يا دھا گے سے كام ليں۔دھا مے سے صاف کرنے کی صورت میں اس کی موٹائی کؤچیک کرلیں تقریدُنگ کے لیے صرف معیاری دھاکہ ہی استعمال کریں جواس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو آعام بتلا دھاکہ الكليول كي كرب مين نهيس آياللذا تقريد نك كا كام مشكل اور تكليف ده موجا ماہے بلكه كسى بيو نيش سے تحريد نگ كروانا بمترب

أكر آب گربرخودى بهنوول كوخوب صورت شكل دینے کی خواہش مند ہیں تو عمدہ قسم کی موجی سے کام لیں' اس کا کنارہ بینوی ہو اور بالوں کو مضبوطی ہے گرب كرسكتامو موجني سے نوچنے والے بال كواس كى جڑ کے پاس سے پکرلیس اور پھر ایک فوری تیز جھلے کے ساتھ اسے باہر کی سمت تھینے کیس اس دوران ود سرك اله سا اطراف كى جلد كو تعينج ركيس-بال کو کسی دو سرے زاویے سے نوبینے پر وہ جلد کے پاس سے بُوٹ جا آ ہے اور پھر بہت جلد ددبارہ نکل آ تا ہے اس کے علاوہ اس طرح بالوں کوغدودوں کو نقصیان جسنجنے كاحمال ہے اور پھریال آڑے ترجھے نکلنے لگتے ہیں۔ بال نویضے کا بیر عمل تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہے جس کے باعث بھنووں کے اطراف کی جلد سرخ ہوکر سوج جاتی ہے اس لیے اِنہیں نوچنے سے قبل ملائم کرنا ضروری ہے روئی کو گرم پانی میں بھگو کر اسے جلد پر اچھی طرح ملیں اور بھر موچنی کا استعمال کریں' بال نوچنے سے قبل چرے کودھولیٹا بھی اچھا ہے یا پھر پہلے بهنوول ير تفوري ي برف ال ليس ربھی ہو تا ہے۔

اپی بھنوں کوبندی شکل میں تراشتے دفت آپ

کوسب سے زیادہ اہمیت توازن کو دینا چاہیے۔ آپ

پوری مدکرتے ہیں۔ آپ کو س سم کی بھنویں رکھنا

چاہئیں؟ اس کا انتخاب کرنے میں ہم مندرجہ ذیل

نگات ہے آپ کا بحرہ مستطیل ہے تو تھوڑی ہی تھنی

نگات نے آگر آپ کا چرہ مستطیل ہے تو تھوڑی ہی تھنی

اضافہ کردیں۔

آئیس مربع شکل کے لیے بھنوؤں کے خم میں تھوڑا سا

اضافہ کردیں۔

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خود خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خود خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خود خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خود خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خود خال کو اجاگر کرنے

ہنیں ہونا چاہئیں ،چرے کے خدو خال کو ہونا کے کے بھنو کا کہ میں خوال کے جو بھنو کا کی ہونا کے کے بھنو کا کی میں خوال کے کو بھنو کا کے جو بھنو کا کے بھنو کا کے جو بھنو کا کے بھنو کا کے بھنو کا کیا کو بھنا کے کے بھنو کا کے جو بھنو کا کے بھنو کا کے کو بھنو کا کے کی کے بھنو کا کے

بھنوں کو پہلی مرتبہ سیح شکل دینے کے لیے

پروفیشل مد حاصل کرنا بہتر ہے ایک مرتبہ سیح طریقہ
معلوم ہوجانے کے بعد آپ بی بھنووں کے لیے ان کی
معلوم ہوجانے کے بعد آپ بی بھنووں کے لیے ان کی
شکل کے علاوہ آسائی بھی مہ نظر رکھی جاتی ہے 'اس لیے
آپ کو معلوم ہونا جاہیے کہ انہیں کماں سے شروع
آپ کو معلوم ہونا جاہیے کہ انہیں کماں سے شروع
کرس اور کماں ختم آبوئی کی مختلف کتابوں میں لمبائی
کرس چے بیائش کے لیے یہ طریقہ درج ہے۔میک اب
برش یا جسل لے کر اسے ناک کے بیروئی گوشے کے
برش یا جسل لے کر اسے ناک کے بیروئی گوشے کے
برش یا جس وی ان کا نقطہ آغاز ہے بھر برش کو ترجھا
جالمنا ہے وہی ان کا نقطہ آغاز ہے بھر برش کو ترجھا
جالمنا ہے وہی ان کا نقطہ آغاز ہے بھر برش کو ترجھا
کرکے رکھیں ناکہ وہ آپ کی ناک کے ذریس جھے کو
آئکھ کے بیروئی گوشہ سے ملادے جسے دو بجاتے وقت

ابنارگرن 284 مارچ 2015 ع

بعنووں کوشکل دیتے دفت پہلے ان کے نجلے جھے پر
بے رہی ہے بھلے بالوں کو نوجیں اکہ بھنووں کی
ایک واضح لائن نظر آنے گئے بھنووں کے نئے جھے
میں آئے ہوئے بال آپ کی آنکھوں کو چھوٹا بنادیتے
ہیں۔ بھنووں کی ٹاپ لائن کو بھی نہ کا ٹیس ورنہ وہ نہ
صرف ان کے قدرتی حسن کو زائل کروس کے بلکہ
بھنووں پر دھے ڈال دیں گے اور ان کے اکنے کی رفمار
ست پر جائے گی۔
ست پر جائے گی۔

سب سے بہلے دونوں بھنوؤں کے درمیانی تھے کے
بالوں کویا تونوج کردور کردیں یا ان کومناسب شکل دے
لیں اس کے بعد بھنوؤں کے بیرونی فدوخال درست
کریں بخیرہ موار بالوں کو کا شنے کے لیے قینچی کا استعال
کریں کو نکہ انہیں نوچنے سے درمیان میں خلا نظر
مریں کو نکہ انہیں نوچنے سے درمیان میں خلا نظر
مانے کے لیے ان بربرش کریں۔ اس کے لیے آئی بود
برش یا برانا ٹوتھ برش استعال کریں ' بلکے ٹونر سے
انہیں یو چھیں اور پھر جلد کو چکنا برانے کے لیے
مونسچو اکرر نگائیں۔ فورا "میک اپ کرنے سے
مونسچو اکرر نگائیں۔ فورا "میک اپ کرنے سے

ریوری مساور برش کرتے وقت بھنوؤں کو پہلے اوپر کی سمت اور بھر دائیں بائیں برش کریں ماکہ ان کی قدرتی لائن نمایاں ہوجائے مڑے ہوئے اور تھنگھریا لے بالوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹرولیم جبلی استعال کریں بہند جبل لگائیں یا بھر بھنوؤں پر ہیٹو اسپرے کردیں بھر برش کرتے انہیں صاف کرلیں۔

الى بروپنىل

آگر بھنوؤں کے بال جھندرے ہیں اور کہیں کہیں سے اڑگئی ہیں تو انہیں آئی برومیک اپ کے ذریعے ورست کیا جاسکتا ہے۔ سیاہ اور براؤن آئی بردینسلوں کی مرد سے انہیں گرا کرنے خاص شکل دی جاسکتی

ہے آئی بروپنیل کوخط متنقیم میں بھی استعال مت کریں کیونکہ اس سے مصنوعیت کااظہار ہونے لگتا سے بھنووں کے اندر خالی جگہول کو پر کرنے کے لیے

زیادہ نوکیلی پنسل سے بہت ہلی می باریک لکیریں ڈالیں۔ یہ لکیربہت مخضرہواور بھنووں کے ایک بال کے برابراس کی لمبائی ہو۔ یہ لکیریں بہت ہلکی اور نیچے سے اوپر کی سمت میں ڈالی جائیں آگہ ان میں قدرتی حسن پیدا ہوسکے اس کے بعد انگلیوں کے پوریا آئی برو برش کی مددسے اسے پھیلا کر برابر کرلیں۔

ان دنوں کاسمیٹک کمپنیاں بہت سافٹ آئی بردمیک آپ بازار میں لارہی ہیں جیسے رکھیں پاؤڈر! جنہیں برش کی روسے لگایا جاسکتا ہے آپ وہ بھی استعال کرسکتی ہیں۔

آ نگھول کی حفاظت کے لیے چند تجاویز! آنگھول کو خوب صورت رکھنے کے سکیے رات کو تقریبا" آٹھ گھنٹے سونا جا میہے۔ نیند بوری نہ ہونے کی صورت میں آنگھول کے گردسیاہ حلقے اور سوجن بھی ہوسکتی ہے۔

ہے رہ ہے وقت مناسب روشنی کا ہونا ضروری ہے اور اگر دہم ہے یا پھر سامنے کی طرف ہے آ تھوں پر برای ہو تو یہ آتھوں کے لیے نقصان وہ بھی ہو سکتی اور لیٹ کر مطالعہ کرنے ہے پہیز کریں۔
اور لیٹ کر مطالعہ کرنے ہے پر ہیز کریں۔
ہوتو فورا ''آ تھوں کو آرام وہ جیجے۔
ہوتو فورا ''آ تھوں کو آرام وہ جیجے۔
رہیں اور بالکل سامنے بیٹھنے ہے گریز کریں۔
کے شیشوں والا چشمہ ضرور استعال کریں اور گھر بر کے شیشوں والا چشمہ ضرور استعال کریں اور گھر بر سوڈیم کلورائیڈ کے محلول ہے آ تھیں وھو تیں اس سوڈیم کلورائیڈ کے محلول سے آ تھیں وھو تیں اس طرح آ تھوں کی تازگی بحال رہے گی۔ گندے ہاتھوں یا تو گھریں کور ساتھوں کے شیشوں کو انگھوں کو محلول سے آ تھیں وہو تیں اس طرح آ تھوں کی تازگی بحال رہے گی۔ گندے ہاتھوں یا تو گھریں۔
یا تو کیے ہے آ تھوں کو صاف نہ کریں۔

یا وی سے مصول و سات ہریں۔ اس کی جیسے آنکھوں کی قدر کسی تابینا سے بوچھ کردیکھیں' اس کیےان کی قدر اور حفاظت کریں۔

# #

ع ابار **کرن 285 مارچ 2015** 

## مصود بابر فیمل فیده شگفت دسلسله 1978 میں شروع کباد ها۔ ان کی یاد میں سروع کباد ها۔ ان کی یاد میں سروں کی در میں سوری در ان کی ادمین سوری در ان کی ادمین سوری کی میں در سے ہیں۔

ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہیلمٹ استعال کیا جاتا ہے، مگر بیوی سے بچنے کے لیے کیا استعال کیا حائے؟

جات: حاب نے گھر میں بنیلیاں نہیں رکھیں کیا۔

یاسمین خان...ایمن آباد س - پلیزنین بھیا!اب توشادی کرلیں اب توسر کے بال بھی سفید ہوتے جارہے ہیں الگیا ہے ایامیاں آپ کو گھر بٹھانے کاارادہ رکھتے ہیں؟ مرکے بال سفید ہورہے ہیں 'ہمیں میں سے سمرے بال سفید ہورہے ہیں 'ہمیں

نورین البخم تجمی کمالیہ س - شرارت نینوں کی ہوتی ہے اور بدنام ول ہوجا باہے 'اس کی وجہ کیاہے؟ ج - گیہوں کے ساتھ گھن تو پستے ہیں 'اس لیے اسنے نینوں کو ڈرا جھ کا کوئی رکھا کرو' ماکہ ول بدنام نہ ہو۔

## ر فعت رانا... فيصل آباد

س - نوالقرنین جی 'آنکھیں خراب ہوں تو چشمہ لگایا جا باہے 'اگر دماغ خراب ہوتو؟ ج - جس کا دماغ خراب ہو اس کے ساتھ ایسی خرابی لگی ہوتی ہے کہ مزید بچھ لگانے کی ضرورت، ہی نہیں ہوتی۔

شازید حنا بید بهاولپور س - بھیا!اگر کسی کا آناانظار کرو کیکن جب ملے تو بے رخی سے ملے تو پھر کیا کرناچاہیے؟ ج - آئندہ انظار کرنے سے توبہ۔





فریحه نجف .... بھر س - بیقردل کوموم کس طرح کیاجائے؟ ح - موم کے دل کو بیقربنا کر۔ نرجس شیرازی ... نامعلوم شہر س - نین بھائی 'کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے' آپ کس کو نوچتے ہیں؟ ج - کھسیانی بلی کو۔ بیلا شبنم ... گھارو بیلا شبنم ... گھارو

ابنار کرن 1330 مارچ 2015



مليحه رفيق ... سر گودها

اس ماہ کا کرین ''سمالگرہ''کی خوشی خبری کے ساتھ ملا اوربيه كيبي موسكتا تفاكه مين اس يرمسرت موقع براني نیک تمنائیں آپ تک نہ پہنچاتی۔ بروردگارعالم ہے ولی دعاہے کہ دوکرن "اپنی کرنیں بھیر آرہے۔ (آمین) اس ماه كاسرورق بهت خوب صورت لگا كھلتے رنگ کے ملبوس و مکھ کر ہم بھی کھٹل اٹھے۔ علی عباس کا ڈرامہ جو نکہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کیے ان کے بارے میں جان کربہت اچھالگا۔سب سے پہلے شفق افتخار کے ناول ''دریجہ محبت'' کی آخری قسط بردھی بہت خوب صورتی سے کمانی منطقی انجام کو بہتھی۔ علیند کے لیے وکھ بھی ہوا کہ کس قدر ذلت بھری موت اس کامقدر بن مگرعلیزے اور حمزہ کے ملن کی خوشي بھي ہوئي۔ ''کوئي ستاره سنبھال رکھنا'' بھي احجھي کاوش تھی خاص کر کہ شاعری اچھی لگی اس کے۔ نورعین کا 'دبکھرے خواب'' بھی اچھالگا۔عائزہ کے سائھ ایساہی ہونا جا ہیے تھا۔ آخر میں سب بہنوں کو سلام اور کرن کے کیے دیقیروں نیک تمنائیں۔ رضوانه ملك \_\_ جلالپورپيروالا

میں بچھلے آٹھ سالوں سے کرن ڈانجسٹ پڑھ رہی ہوں۔
ہوں' کین اس میں شرکت پہلی دفعہ کررہی ہوں۔
کرن حسب معمول 15 تاریخ کو طاخوب صورت
سی اڈل کو دیکھ کرول خوش ہو گیااور اس کے ساتھ کرن
کتاب 'دکجن گارڈ ننگ' کو دیکھ کرخوشی دوبالا ہو گئی
جھے گارڈ ننگ کا بہت شوق ہے اس لیے میں نے سب
میں گرمیوں کی ساری سزواں اگا ئیں۔ فرصین اظفر کا

ناول "ردائے وفا" میرا فیورٹ ناول ہے اس میں تقریباسب ہی کردار مجھے اجھے لگتے ہیں۔ "اک ساگر ہے زندگی" بھی بہت اچھا ناول ہے۔ فراد کو اتنا کنجو ی رکھنا چاہیے فی ایس اپنی بوری کا خیال ہے 'بیری فرائش بوری کر سکتا ہے 'بیری کو نہیں۔ شفق افتخار کا علاول "در بچہ محبت" بھی اچھا ناول تھا۔ علینو ' معلوزے کی زندگی ہوائی "بیری کو نہیں۔ شفق افتخار کا علاول "در بچہ محبت" بھی اچھا ناول تھا۔ علینو ' معلوزے کی زندگی ہوائی "بیری راجھا ناول تھا۔ علینو ناول تھا۔ علینو ناول تھا۔ علینو ناول تھا۔ علینو ناول تھا نے فراب سور اسمی بھی بیت اچھا ناول تھا۔ مقابل تھا اس میں ہارون اور صدید کی نوک جھونک اچھی گئی مارے ناولٹ 'افسانے زبردست تھے۔ "مقابل باقی سازے ناولٹ 'افسانے زبردست تھے۔ "مقابل کی سازے ناولٹ 'افسانے زبردست تھے۔ "مقابل کو شعور کی کرنیں انہوں گئیں۔ رخسانہ 'گریا شاہ' کو انتخار انہوں گئیں۔ درخسانہ 'گریا شاہ' کو انتخار انہوں گئیں اور بھرے عائشہ اور پارس کے اشعار انہھے گئے۔ "کرن کا دستر خوان" میں ساری چیزیں ہیسٹی لگیں اور بھرے خوان" میں ساری چیزیں ہیسٹی لگیں اور بھرے

## ثناء شنراد سه كراچي

عندلیب عثان 'ٹناشنراد 'فوزیہ تمریث اور افشاں علی کے

فروری کاشارہ 14 تاریخ کوملااور دودن میں بورا پڑھ ڈالا بقول ای کے پوراجاٹ لیا۔ اڈل بہت ہی زیادہ بیاری لگ رہی تھی۔ سب سے زیادہ بیاری تواس کی آتھ میں لگیں۔ سب سے پہلے ''نامے میرے تام'' میں انٹری دی۔ سب کے تبعرے پڑھے اور جو سب سے اچھا تھا وہ افشال علی صاحبہ کا۔ اس کے بعد انٹرو یوز بھی اس بار سب کے پڑھے۔ علی عباس وسیم عباس بھی اس بار سب کے پڑھے۔ علی عباس وسیم عباس کے صاحبزادے ہیں بیر بات تو ہمیں بھی نہیں بیا تھی ہے پلیز جلدی جلدی کرن میں حاضری دے دیا کریں ہمیں آپ سب دائٹرز کابہت ہے مبری سے انظار رہتاہے وہ ہاتھ کتنے خوب صورت ہوں کے جواتے التص التح موضوع يركهانيال لكه كرهارك ذبن ودل کوروش کرتے ہیں۔'' دریجہ محبت'' شفق افتخار نے بھی اچھالکھا۔" جھے یہ شعریبندیے"میں بشری مزمل اور یارس کے شعر زیادہ اچھے لگے۔ "یادوں کے دریجے"میں سب کا انتخاب لاجواب تھا۔ ''کرن کے دِيستر خُوان" ميں قيمه بھري شمله مرجيس بنا مَين اور لقین کریں سب نے بہت تعریف کی مصن و صحت' کے توکیا ہی کہنے ہیں۔ کرن کا ہرسلسلیہ ہی میسٹ ہے۔ اینڈ میں کرن کے تمام خاہنے والوں کے کیے دعا ہے کہ دہ ہمیشہ خوش رہیں اور کرن کی تحفل میں رونق كرنے كے لئے آتى رہیں۔

فوزيه تمريث امهانيه عمران كرات

فروري كاشاره چوده كوملا-سندرسي ماول احجمي لكي بلكهاس كے اتھ كالگينه بهت اچھالگ رہاتھا۔حمر باري تعالى نعت رسول مقبول بميشه كي طرح لاجواب

و انٹرویوز میں علی عباس سے ملا قات اچھی رہی۔ بجھے تو حیرت ہوئی بردی کہ بیدوسیم عباس کے بیٹے ہیں۔

جناب شادی شدہ ہے بلکہ ایک بھی کے والد مخترم بھی۔ "میری سنیمے" سبوین ہسبانی کی باتیں بھی المحمى لكيس اتن المحمى اداكاره بين-

نفیسه سعید کا "اک ساگر ہے زندگی" سالار کا ز نیب کوشادی کی آفر کرنااور زینب کاانکار۔ زینب کو اتنا آئے نہیں بڑھنا جاہیے۔ حبیبہ اور ارم کے کردار کی سمجھ مہیں آرہی۔خیر آہستہ آہستہ کمانی کے کردار سامنے آجائیں گے۔

ودبكهرے خواب "اف توبه نورعين آب فوجوده طبق روش كردائ بي- ڈالر ايسے تو سيس ہاتھ آجاتے۔ کھیانے کے لیے پچھ تو کھونا ہی بر آ ہے۔ عائرُ وَلِي لِي- مُكُمَلُ نَاولُ وَمحبتِ حُوابِ سوبِرِ المُنْبِهِ تَا أَجِها

اورمىبوين بسبالى صنم بلوچ كى بهن بين بير بھى اب يتا چلا۔ خیرانٹردیوز سب کے اچھے لگے۔ آپ نے نے الكمرزك انفرويوز مم تك پہنچاتی ہیں اس كے ليے شابين رشيد كابهت بهيت شكربير- "مقابل بهي آلمينه" میں مجھے کب جگہ ملے کی ہرماہ انتظار رہتا ہے۔مقدی رباب کے جوابات پند آئے افسانے تینوں اچھے شف و بمحرے خواب " زیادہ بیند آیا۔ عائزہ نے نازو كى خوشيال بچين كراينا محلِّ تعميركرنا جاما تعا مُكركينيدًا جاگر اس کا محل دھڑام کرکے زمین ہوس ہوگیا۔اس كماني كويراه كريتا جِلاكه مرجبكتي چيزسونا نهيس موتي-"ایک ساگر ہے زندگی "اور "روائے وفا" تمایت خوب صورتی کے ساتھ آگے کی طرف گامزن ہیں۔"ردائے وفا" میں سومایر غصبہ آیا کیا تھا جو آگر وہ صدید کے لیے پانی ر کھ دیتی اب آئی بھی کیا تھکن بے چارے کے اب پتا نہیں کہاں چوٹ کئی ہوگی۔ کرنے کی وجہ ہے۔ "ایک ساگر ہے زندگی "ابھی کھل کرسامنے نہیں آرہا کمانی ماضی اور حال کے درمیان چل رہی ہے عگر ستقبل میں حبیبہ اور شاہ زین کو ملا کر پیپی اینڈ سیجئے گا- دو اوسنگ جلیس "بهت زیردست کهانی تھی۔ آئینہ نے جس طرح اپنی محبت کی قربانی دی وہ ہارون کے ساتھ ساتھ میرے ول میں بھی کھر کر گئی۔ اللہ نے اسے اس قربانی کاصلہ ہارون کی صورت میں وے دیا۔ ہارون جیسے لوگ بھی دنیا میں ہیں عمر آئے میں نمک کے برابر۔ ایمان علی صاحب نے آئینہ کو جس طرح متمجهایا وه بهت احیمالگاایی کمزوری تبھی تھی کسی پر ظاہر نه کریں ورنہ میہ دنیا جینا مشکل کردے گی اور واقعی اللہ ا پنے پہندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے کیوں كه اسے بتا ہو تاہے كه ميرايير بنده كتنا ثابت قدم اور باہمت ہے۔ ''توبہ'' میں ام طیفو رصاحبہ کا ایک ایک لفظ دل پر نقش ہو گیالاسٹ میں جو کہا کہ توبہ کادر تھی بندنهیں ہوتا ہے بیرا گراف بوری کمانی کا نجوڑ تھا زبردست- ممل ناول دونوں آیک دو سرے پر سبقت ليے گئے۔ صدف ریحان نے کائی ٹائم بعد انٹری دی

موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ہمیں سالگرہ کی نوعید ملی توسب سے ہلے ''افشال علی''کی جانب سے کران ہے وابستہ تمام لوگوں کرن اسٹاف را کمٹرز قار تمین کو سالگرہ کی ڈھیروں مبارک باو۔ وعاہے کرنے بول ہی ہمارے ارد کرد روفتنیاں بھیرتا رہے۔ سمیل می ڈرینک کے ساتھ ٹائٹل پند آیا۔سب سے پہلے آوہم نے 'تاہے میرے نام" پر چھلانک لگائی اور اپنے خط کو شامل دیکھ خوش کے مارے چھلانک مارنے کی باری ول

حمد و نعت سے متنفید ہوتے آگے برھے تو علی عباس عاطف مظهر سيرين إسباني اور مقدس رباب سے ملاقات ہوئی جو کہ انجھی کئی۔ اس بار تمام افسانے مکمل ناول اور ناولٹ اچھے رہے۔ شروعات م کھھ بول ہوئی کہ ''بگھرے خواب" میں تم ''کوئی سارہ سنبھال رکھنا" "نیک نیتی" ہے "توبی" کی جائے تو قبول ہوتی ہے 'مجلو سنگ ہارے'' نتہیں 'ور یجہ محبت" سے گزاریں جہاں "محبت خواب سورے 'روائےوفا" ملے گا آخر کو"ایک ساگرہے زندگی"اب تھوڑا تبھرہ ہوجائے "بکھرے خواب" نور عین نے بهت عدہ افسانہ لکھاہے واقعی حسد ولا کچ کی آگ تلے سب خواب جل کر بگھر جاتے ہیں۔ ''کوئی ستارہ سنبهال رکھنا"لفظ لفظ جیسے آئینہ عفت جیا آپ نے کتنی گرائی ہے عرش سے فرش تک قلم کا سفر لکھا زبروست مجھے یہ افسانہ ہے جدیدند آیا۔ "وریجہ محبت "بهي بالاخر تهل بي كيا- شفق افتخار كالممل ناول كااختيام احجعارما فاخرو كل كاناول ومسالا خاليه اور اوير والا "اف ... بنس بنس كر آنسونكل آئے كيا زيروست لکھا ہے بس ایسے ہی لکھتی رہیں اور ہمیں ہنساتی رہیں "دبوول چاہے" نازیہ جمال نے بھی بہت خوب صورت لکھا۔ انسان کو احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہونا جا سے کیونکہ اندھیرا چھتا ہے تب ہی تو سورا ہو تا ہے شکل و صورت کوئی معنی تہیں رکھتی سیرت و کردار ہی ہماری اولین ترجیح ہونے جانسے

لكها-رائش نهائ عديد بيرو كاكردار احجالكا بهولي بقالي ادینہ کی ناوانیاں برے مزے کی لیس ۔۔۔ "توبہ" تام سے ہی لگتا تھا۔ تحریر لاجواب ہوگی اور پھراویر نام ام طِيفُور كا-جيو ہزار سال آب كا قلم اس طرح شهكار لكهتاريب ام طيفوري تحريرادر كوئى بيغام نه مواييا كسيے ہوسكتا ہے۔ بيشہ كى طرح يكسوكى اورد كنمعى سے تحرير كويردها- دخوني ستاره سنبعال ركهنا" خود غرفني مين لیٹی خوتی رشتوں کی کہانی۔ کمانی میں شاعری اچھی گلی۔ زیاد کافیصلہ اچھاتھا اپنوں سے کٹ کر بھی تورہا جاسکتا۔ اور نجه محبت "اس کا به بی ایمند بر بونا تھا۔

''زوائے وفا''اجھا ناول ہے مگرسوما کو اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حدید كواب ميرے خيال ميں اظهار محبت كردينا جا ہے۔ سوہا کا تو مجھے بکا لیفین ہے ایسے ہی وہ ڈرامہ باز اُڑی ہے کوئی چکروچکر نہیں آیا اسے۔ یہ ضرور دونوں بھائیوں كوجدا كروائي كي- "خاله سالااوراويروالا"اس بارقبط لوّا تجھی رہی مگرجو حوالدار والا سین کچھ بوریک تھا۔ اس ماہ کے آخری

والی تحریر "مجلو سنگ ہمارے" اچھی تھی بلکہ بہت ا چھی گئی۔ دو بہنوں کی کمانی ہوتے ہیں ایسے بھی کچھ لوگ جو دو سروں کے مقدر کی کہکشاں اسنے اِسے یے سجاتے ہیں بتا نہیں اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ کیسے دیتا ہے یا پھرابیا ہی ہونا ہو تا ہے۔ آئینہ اچھی تھی اور بإرون كي صورت اسے انعام جھي اچھاملا الله كي جانب

مستقل سلسلے لاجواب و كرن كرن خوشبو" سوئيا عامر كاانتخاب احيعالكا اور فوزبيه تمرتمهماري توكيابي بات ہے۔ "یادوں کے دریجے" سے تمام کی تمام شاعری ودمسكراتي كرغيس" ذمه وارى بس تهوري سی ہنسی آئی۔ 'کرن کا وستر خوان'' ہمیشہ کی طرح لاجواب بمكربس يرمضني عدتك

افتثال على\_كراجي

المناركون 289 مارج

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



« در بچه محبت" شغق افتخار جی دیل ڈن بست زبردست اور صدف ریحان نے بھی بہت اچھالکھا ہے۔ حناكرن ييوكي

فروري كاكرن ملااور ثائش دمكيم كرواه واهب ساخته نكلابهت ى اجهانا كش ب

"ایک ساگر ہے زندگ" نفیسہ سعید سے درخواست ہی کرسکتے ہیں کہ اب بہت الجھا دیا **اب** سلجهابی دیں۔

ھا،بی دیں۔ ویسے ایک بات ہے" روائے وفا''''<sup>9</sup> کیک ساگر ہے زندگی" ہے آگے ہو گیا ہے بہت خوب فرحین اظفر

بی-بی تممل تاول میں "دریجیہ محبت" کا دو سرا اور آخری سیان کا نامل حصه يره ها شفق افتخار دري گڙ- صدف ريحان کا ناول جى محبت ِ خواب سور ا 'اچھالگالژ كيوں كوسيق ديا كه دیکھ کرزندگی کے سفریر چلوورنہ ایک ذراساغلط قدم بھی مشكلات بييزا كرديةا ثب تادلث نازىيه جمال 'عا كشه نازاور ام طیفور''اے دن''کیونکہ تینوں کی کمانیاں مختلف

ام طيفورنے بيغام ديا۔ "توبه" كادروازه كھلا ہے۔ تو نازیہ جمال میہ کہتی نظر آئیں کہ محبت زبردستی کاسودا نهیں اور عائشہ نازنے ہمت بہادری کاسبق دیا کیے آگر ہمت مبادری اور اللہ پر بھروسا کرتے ہوئے زندگی کا سفرطے كريں تو ہر مشكلات آسان موجاتی ہيں۔ اور جناب فاخره كل جي مزاح كوب مزاح مت كرس بليز-تنيول انسانے نوريين عفت جيا اور سيما بنت عاصم تنوب بى بهت خوب يعنى بهت أسانى سے كما جاسلتا ہے کہ جنوری کے بعد فروری کا 'دکرن' بھی اسهون ربااب انظار بمارج لعني سألكره نمبركاد يكهت یں وہ ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے۔ میری طرف سے کران اور کران کی تمام اسٹاف کو کران کی سالگرہ ''توبہ''ام طی**فورنے بھی بہت عمیرہ لکھاویل ڈن بہت** عمرہ کفظوں و جملوں کا چناؤ آپ کے ناولٹ میں نظر آیا۔ "محبت خواب سوریا" صدف ریحان کیلانی نے بمى بهت احيمالكها-

الغرض أس ماه كأكران كاشاره بهت عمده ربا-باقي تمام سليلے بھی خوب رہے۔ آخر میں ایک بار پھرسے مدیرہ صاحبہ آپ کاشکریہ جو آپ نے تاہے میرے نام میں جگہ دی امیدے آئے بھی آپ مجھ یوں ہی شامل

نشانورين ... بو بالرجهندُ استكم

میٹھی سے مسکان کے ساتھ ماڈل سید می دل میں اترى حدبارى تغالى اور نعت شريف يزمي اس كے بعد نفیسم سعیدے جاملا قات کی "ایک ساکرے زندگی" میں ویلڈن نفیسمہ "روائے دفا" کیلی قسط سے ہی ا بون جارہا ہے۔

تكمل ناول دونوں ہی ناکس تصے ناولٹ میں فاخرہ کل ف فل جنت لياافسان بمي اي جگه نهيك تص "مسکراتی کرنیں" نیں فوزیہنے مسٹرانے پر مجبور كردما-" يادول كے درييج" ميں فوزىيہ تمركى تعلم الچيى لكى باتى سب سليلم إيى جكّه الجھے تھے جاتے جاتے ایک صرف ایک فرمائش ماہا ملک فرحت اشتیاق ہے کھے لکھائیں اور مریم عزیز آپ جہاں بھی میں پلیزایک ممل ناول لے کے انٹری

نور عبدالسلام ... نواب شاه

عفرا خان كاپياراسادنكش سا ٹائنٹل فريش ساچرو بست اجمالك ربائے ولي كرول خوش موكيا جلدي سے بياري نعت اور الحيمي حمد بره كرباقي رساله كھولا سب سے بہلے فہرست دیمی اسنے فیورٹ ناول دیکھے اور دعا

و خاله مالا اور اوپر دالام کاایند مو خیراس میں مایوی مونى يافى دو تول تاول ميست ت



